



### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

| امام احمد رضا اورعلم حديث    |   | نام كتاب   |
|------------------------------|---|------------|
| اعلى حفزت امام احدرضا قادرى  |   | افادات     |
| بريلوي قدس سره المعزيز       |   |            |
| مولانا محميلي رضوي قادري     |   | جع وترتيب  |
| 500                          | - | تعداد      |
| <b>.</b> 2001                |   | طبع اول    |
| شبير برادرز اردو بإزار لاجور |   | <b>p</b> t |
| ¥ %30                        |   | تيت        |

ے **شبیر برادرز** 

40-B أردو بإزار لا بورفون 7246006

٣

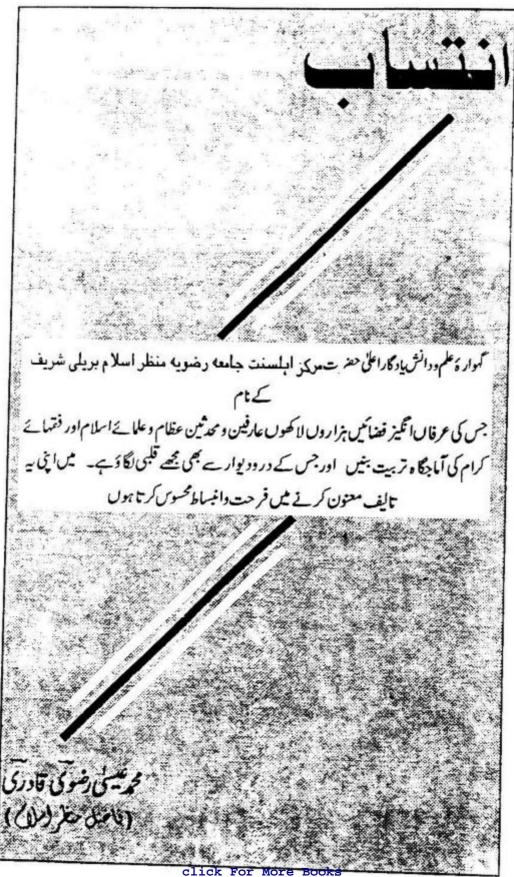

5



حضرت علامه لي اخترصاحب مصباحی - بانی مهتم دارالقلم ، ذاکرنگر ، نئی دیلی

طبقة انبیاء و مرسلین میں پنجبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی یہ امتیاز عاصل ہے کہ محلبہ کرام وراویان حدیث نے آپ کی حیات مقدسہ کے ایک ایک گوشہ کوانسانیت کی ہدایت ور ہنمائی کیلئے کمیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ تاریخ کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور آپ کے قول و فعل کا اتا عظیم و متند ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ اسے سمجھنے اور جاننے کے لئے علم حدیث واصول حدیث واساء الرجال کے نام سے کئی فنون علم عالم وجود میں آگئے۔

صحابہ و تابعین کرام کو پیغیر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز ہے اتا والهانہ عشق تھا کہ وہ اسے جانے اور دیکھنے کیلئے ہمہ وقت بیتاب رہتے تھے اوران کے ایمان کی پیشکی کا یہ عالم تھا کہ صاحب زبان ہونے کے باوجود قر آن علیم کا وہی معنی و مغموم وہ معتبر سمجھتے تھے جس کی تقدیق آپ فرمادیا کرتے تھے اور قر آن علیم کے اندر کسی چیز کا صراحت کے ساتھ کوئی تھم انہیں تقدیق آپ فرمادیا کرتے تھے اور قر آن علیم کے اندر کسی چیز کا صراحت کے ساتھ کوئی تھم انہیں ملیا تو وہ فوراً بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کرکے یہ دیکھتے کہ اس سلطے میں آپ نے کیاار شاد فرمایا، آپ کا عمل کس چیز کی تائید کرتا ہے، اعتقاد وایمان سے لیکر اظان و کروار اور د نیاوی امور و معاملات و غیر و جس صحابہ کرام کا بھی انداور میں معمول تھا۔

کمہ کرمہ و مدینہ طیبہ و بغدادہ قاہرہ و سم قدہ بخداہ غیرہ مخلف اددار میں مراکز علم حدیث رہ اور یہاں کی عظیم و جلیل اسلامی ہنتیاں اپنام دخد مات کے ساتھ اہل علم کے در میان مشہورہ متعارف بیں۔ اساء ان کے طبقات اور ان کی خدمات کے سرسری ذکر کیلئے بھی طویل دفتر در کارہ اور یہاں تو اتنی مخبائش بھی نہیں کہ اشارہ بھی کچھ کمالور لکھا جاسکے۔ کیونکہ جمعے صرف دو تین صفحات میں ایک تو اتنی مخبائش بھی نہیں کہ اشارہ بھی کچھ کمالور لکھا جاسکے۔ کیونکہ جمعے صرف دو تین صفحات میں ایک کچھ تاکرات بیش کر کے ایک خواہش کا احرام کرنااور اپنے لئے بچھ سرمایہ سعادت جمع کرنا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں یوں تو بہت سے مقدر علائے کرام نے علم صدیث کی اپنے اپنے طور پر متحدہ ہندوستان میں یوں تو بہت سے مقدر علائے کرام نے علم صدیث کی اپنے اپنے طور پر گراں قدر خد مت انجام دی ہے لیکن عاشق رسول شخ المند شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت ان گراں قدر خد مت انجام دی ہے گئی عاشق رسول شخ المند شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت ان

اور سر مرمی کے ساتھ حصہ لیاہے ،اس کے ذریعہ دین کی ایک نازک دور میں نصرت و تمایت کی۔اور حدیث نبوی کی قدر لی و تبلیغ کے ساتھ عشق نبوی کو مجمی مسلمانان ہند کے در میان عام کیا۔ اور یہ ایک حن اتفاق ہے کہ عاشق رسول امام اہلست حضرت مولانا احمد رضا قادری فاضل بریلوی کو حضرت مخیخ محدث د اوی کے علم رائخ و تبحر کائل و عشق رسول کے سبب غایت درجہ کی محبت و عقیدت ہے۔

الم احمد رضا قادری فاصل بر بلوی این عدد کے ان علماء را سخین میں سے ایک ہیں جن کے وجوداور جن کے علم وبصیرت پراس بورے عمد کوناز ہواکر ناہے۔ تغییر قر آن ہو کہ حدیث واصول حدیث، فقه اسلامی ہو کہ ادب و شاعری یاریاضی و سائنس ہر شعبہ علم و فن میں آپ کو اس حد تک مهارت و ژرف نگای حاصل تھی کہ اس کے سارے کو شوں پر بڑی حد تک آپ کی نظر محیط تھی اور کئی در جن علوم و فنون کے اندر آپ کی یاد گار اور شاہکار تصانیف بھی موجود ہیں جن جس سے بہت ی تصانف انجى تک منتقر لمباعث ہیں۔

فقادی رضویہ کے نام سے بارہ صحیم جلدیں آپ کا اعاز بردست دینی وعلمی و فقهی کارنامہ ہے کہ جس کا مطالعہ کر کے فاوی عالمکیری کی یاد تازہ ہوجاتی ہے، جوعمد اور تک زیب کے سوسے زیادہ اکابرونا مور فقهائے کرام کی مشتر کہ کاوشوں کا بتیجہ ہے۔جب کہ فقادی رضوبہ فردواحدے علم وضل کاشاہکار ہے۔ فآویٰ عالمکیریاور فآدیٰ رضوبہ فغنہ حنی کے متندترین مراجع ہیں۔

عزيز حراى قدر مولانا محمد عيسى رضوى قادرى فاضل منظر اسلام بريلي شريف كى زير نظر كاوش و محنت رضويات كے موضوع پر حجمتین كرنے والے علماء ودا نشوروں كے لئے أيك سنك ميل ہے کہ انہوں نے ایک نی طرح والى ہے ، ایک نیاا نداز اپٹایے ، اور جماعت المست کی طرف سے ایک فرض كفامياد اكياب

آپ نے فاوی رضویہ کی بارہ صحیم جلدوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے، کو یاا کی سمندر کی غواصی کی ہے اور پھراس سے بے شار کو ہر آبدار نکال کر اصحاب علم وارباب ذوق وعاشقان رسول معبول کے مطالعه کی میز کوان سے اس طرح مزین و مرصع کردیا که بصارت و بھیرت دونوں مزیدروش ومنور موجائمیں۔ایمان داسلام کی برم میں اجالا مجیل جائے اور قلب وروح کاہر کوشہ جم کا اٹھے۔

فآوى رضوبه كى سبعى جلدول ميں جتنى احاديث كريمه فد كورومسطور بيں ان سب كو بوى عرق ریزی و کدو کاوش کے ساتھ برسوں کی محت کے بعد آپ نے جمع کیااور آپ کی تحقیق ور تیب کے مطابق فاوی رضویہ میں شامل احادیث کریمہ کی مجموعی تعداد ۳۵۹ ہے۔ جنیس آپ نے ای تر تیب ہے جمع کیا ہے جس تر تیپ کے ساتھ فالو کی رضویہ میں ہیں،البتہ احادیث کی تخ تیج میں آپ click For More Books 4

نے کہیں ابواب و فصول اور کمیں مزید مراجع وساخذ کا اضافہ کیا ہے۔ جمال کمیں اردو ترجمہ قمیں لکھا گیا تھا دہاں خود اپنی طرف سے آپ نے ترجمہ کیا۔ اور پھر ان دونوں ترجموں کو فرق وانتیاز کیلئے آپ نے قوسین میں، مولف، درج کر دیا ہے۔ ای طرح قار کین کی سمولت کیلئے آپ نے ایک امچھاکام یہ کیا کہ فاوی رضویہ کے اندر مشمولہ رسائل کے آغاز میں خود اپنی طرف سے اس کا خلاصہ کیا اور آسان زبان میں پورے دسالہ کی بحث کو قار کین کے سامنے چیش کر دیا۔ حدیث کھنے سے پہلے آپ نے ہر حدیث کے ساتھ ایک ضمنی سرخی بھی تحریر کردی ہے جس سے قار کین کویہ معلوم ہو جائے گاکہ اس حدیث کے ساتھ ایک ضمنی سرخی بھی تحریر کردی ہے جس سے قار کین کویہ معلوم ہو جائے گاکہ اس حدیث کے ساتھ ایک ضمنی سرخی بھی تحریر کردی ہے جس سے قار کین کویہ معلوم ہو جائے گاکہ اس حدیث کے ساتھ ایک ضمنی سرخی بھی تحریر کردی ہے جس سے قار کین کویہ معلوم ہو جائے گاکہ اس حدیث کے اندر کیا تھی وہدا ہے۔

تین صخیم جلدوں میں فاوی رضویہ کی احادیث کو آپ نے مرتب کیاہے جن میں سے پہلی جلد کا آپ مطالعہ فرمارہے ہیں۔ اس جلد کے اخیر میں متن حدیث کو بھی ابواب کے حمن میں بھکل فہرست شامل کر دیا کیاہے۔ تینوں جلدوں کے اندر جنٹی بھی احادیث کریمہ کی کتابوں کے نام ہیں ان سب کی فہرست تیسری جلد کے آخر میں درج کر دی گئی ہے۔

ند کورہ باتوں کے علاوہ فاصل مرتب مولانا محمد عیسیٰ رضوی قادری نے تقریباً ساٹھ صفحات پر مشتمل ایک دیباچہ بھی تحریر کیا ہے جس میں امام احمد رضا فاصل بر بلوی کی علمی وفنی حیثیت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جن کا تعلق علم حدیث میں آپ کی ممارت و جامعیت ہے ہے مشکا تعریف حدیث، تدوین حدیث، کتب حدیث، طبقات حدیث، اساء الرجال وغیر ہو فیر ہ۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ای طرز پر ہمارے محققین و مصفیٰن دوسرے موضوعات پر بھی قلم اٹھا کیں اور رضویات کے باب کو اور زیادہ وسیع کریں۔ ای کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ایے اصحاب قلم کی حوصلہ افزائی پوری جماعت المسمنت کی جائیہ ہے گا جائے تاکہ بیہ سلسلۂ علم و تحقیق وخیر و برکت دراز تر ہو سکے۔

رب کا نتات فاضل مرتب مولانا محمد عیسیٰ رضوی قادری کی اس محنت و جال سوزی کو اپنے صبیب پاک مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرمائے اور انہیں مزید دینی و علمی خدمت کی توفیق عطافرمائے! آمین بعداہ حبیبه سیدالمرسلین

لیس اختر مصباحی\_ ۳۲۳ منیا محل، جامع مسجد، و بلی ۲ حمعة المبارکه بتاریخ ۱۱ر صفر ۴۲۰۱ھ مطابق ۲۸رئ ۱۹۹۹ء سرنامه مرسخن

ان بی تاریخ میں نہ جانے عروج وزوال اور اوبار واقبال کے کتنے دور آئے اور ہر بارایک نی

اریخ مرتب ہوئی چونکہ خلاق عالم کو انسان کی بقاء و سلامتی منظور تھی اس گئے اے ہر موڑ پ

محفوظ رکھا اور اس کی نسل کو چلا بخشار ہا کیونکہ یہ قدرت کی صناعی کا مظر اتم ہے۔ اولا و آدم علیہ

السلام میں جلیل القدر انبیاء بھی ہوئے اور اولیاء وعلاء اور صلحا بھی ، اور جب زمین کی وسعوں میں

نسل آدم پھیلی اور کا نتات کی بہنا ئیوں پر اولا دکا قبضہ و تسلط ہوا تو انہوں نے شروفساد بھی کیا اور
جگ وجدال بھی ، جو انسانی تاریخ کا ایک عظیم اور السناک باب ہے۔

انسانی فتنوں کے سمندر میں ہزاروں مرتبہ طغیانی آئی اور اس موج بلاکا شکار آگر چہ زیادہ تر محکوم ہی ہو تارہا مگر بھی ایسا بھی ہوا کہ حاکم بھی اس کی زوے محفوظ نہ رہ سکا کہ بسالو قات حاکم محکوم ہو گیا بھر جواس پر حاکم ہوااس کی گرفت سے وہ محفوظ ومامون نہ رہا۔

اس جرت اگیز لور عبرت آموز تاریخ کے پردوں پرانبیاء وسلیاء کاوجود بھی مسلم رہا جو انسان کی تربیت واصلاح کاکام انجام دیے رہے اور الن نفوس قدید کے وجود و برکت سے صافح اور نئیل معاشر ہ تھیل پاتار ہا (صالح معاشر ہات کو کہاجاتا ہے جس جی انسان کی معاشر تی ذکہ گ کے ہروہ چیز موجود و فراہم ہو جس کی ایک صالح ہیرت انسان کو ضرورت ہے ) پنجیبران عظام اور صلیاء عالم کے ذریعہ سے رب کا نئات کے انوار و برکات کا ظہور ہو تار ہااور می می تی بین انوار و برکات کا ظہور ہو تار ہااور می می تی نئی آخر رہت کی منزلیں ملتی رہیں۔ حق کے سب سے بڑے اور اوالعزم واقی سید الانس والجان نبی آخر الزیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرباب نبوت تو بند ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاذبانہ رحت انسانی وجود کی صلاح وفلاح کاذبانہ تھااور حضور کے دنیاسے تشریف لے جانے کے بعد کی رحت انسانی وجود کی صلاح وفلاح کاذبانہ تھااور حضور کے دنیاسے تشریف لے جانے کے بعد کی دوسرے نبی کے آنے کی تو تع تو نہ رہی کیونکہ وہ خاتم النبین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر وسرے نبی کے آنے کی تو تع تو نہ رہی کیونکہ وہ خاتم النبین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر انوار ربانی کا ظہور و د تو ع ہو تا ہے اس لئے قر نابعد قرن نسلا بعد نسل علائے است کے ہاتھوں الن کا اظہار دورود دو تار ہائی طرح اسلام کے فروغ واستحکام پر صدیاں گزر تمکیں پھر ایک پر فتن دور ایساآیا والئہ اللہ اللہ کی میں اللہ کی میں دور ایساآیا

٨

جس میں نے نے فتے پیدا ہوئے اور محصداق حدیث کہ میری امت تمتر فرقوں میں منقسم ہوجائے گاایک فرقہ باتی ہوگا ہاتی سب جنمی ہوں کے (مکلوۃ) لوگ مخلف فرقوں میں بٹ کے اور ہم فرقہ دوسرے فرقہ پر سبقت و ہرتری حاصل کرنے کی سعی و کو شش میں لگار ہاجس سے اسلام کا شیراز و منتشر ہونے لگا اور ہر باطل فرقہ اپنے باطل عقائد و نظریات کی تروت و اشاعت میں طرح کا شیراز و منتشر ہونے لگا اور ہر باطل فرقہ اپنے باطل عقائد و نظریات کی تروت کو اشاعت میں طرح کے مختر عداصول و مبادی ایجاد کئے جو سر اسر دین و شریعت کے خلاف تھے۔

ایسے وقت میں اہل حق کی سربلندی اور اسلام وسنت کی حفاظت وصیانت کے لئے خالق عالم جل وعلانے مجد د ملت اعلیٰ حضرت عظیم البر کت مولانا الشاہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ۷۲ امد مطابق ۷۵۲ مدشر بریلی میں بیدا فرملا۔

صیح حدیث می حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایان الله ببعث لهذه الامة علی راس کل مانة سنة من بعددلها دبنها

اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختیام پر اس امت کے لئے ایک مجدد ضرور پیدا فرمائے گاجوامت کے لئے اس کادین تازہ کرے (ابود تور)

یعنی اسلامی اصطلاح میں مجد داہے کتے ہیں جو امت کو بھولے ہوئے احکام شرعیہ یاد دلائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ فرمادے، فقہ وکلام وغیرہ کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھادے، اپنی علمی سطوت و حشمت کے ذریعہ سے اعلاء کلمۃ اللہ فرماکر باطل اور اہل ہواکی جھوٹی شوکت کو منادے۔

جب ہم چودھویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں مجدد ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر یلوی قدس سر ہا نظر آتے ہیں جو چود ھویں کے بدر اور آفتاب نیمروز کی طرح اپنی شان مجددیت میں تابال وور ختال ہے۔

فضل و کمال میں بلند مر تبد اور علوم و فنون میں نابغہ روزگار جس کے سامنے عرب و مجم اور صل و حجم اور صل و حجم اور صل و حرم کے عظمی المر تبت فضلاء اور جلیل القدر علائے نے سر نیاز خم کئے، جس کے علمی د بدب کے سامنے یورپ وایشیا کے فلاسفہ مر عوب و طفل کمتب نظر آتے ہیں۔

جب کہ نیچریت ، دہریت دہابیت دویو بندیت کی تیز و تند آند ھیوں سے پورے ملک کی فضا غبلد آکود و مسموم ہو چکی تھی ، الحاد و بے دین کے تاریک بادل چھا گئے تھے ، بدند ہی اور بد عقید گی کی کالی گھٹاؤں نے ایمان و ہدایت کی روشن کی مطابع المجمل ہے تاکہ کا کاریک بادل جھا گئے تھے ، بدند ہی اور بد عقید گی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ماویلات سے اسلامی مسائل اور شرعی احکام میں ترمیم کردی تھی، مولوی اور محدث کملانے والے خدائے ذوالجلال کی عظمت و تقتریس پر جھوٹ کے بد نماد اغ لگار ہے تھے، مولانااور مفتی بنے والے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان رفیع میں تو بین و گنتاخی کرتے ہوئے نظر آرہے تھے ،وین كر ہزن ، مسلمانوں كے متاع ايمان واسلام بدر يغ لوث رب تھے، خونخوار بھير ئے ند ہب کے نام پرمصطفیٰ صنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھالی سمجیٹروں پیلسل بےرحمانہ حملے کر رہے تھے۔ ان نازک حالات میں مجد د اعظم اعلیٰ حضر ت الشاد امام احمد رضا بریلوی ر منی الله تعالیٰ عنه نے حضور سیدالا نبیاء کے سیے وارث کی حیثیت ہے اپنے علم دعر فاس سے بدند ہی اور بدعقید گی کا پردہ چاک فرمایا، جلال مو کی کاپر تو بن کر خدائے قدوس کی ردائے عظمت میں داغ لگانے والوں پر قمرالنی کی بیلی بن کرمرا، حضور اقدس سرور عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شان اقدس میں گتاخی كرنے والول كوائي شمشير كلم سے موت كے كھاف اتار ديا، آفاب رشد وبدايت بن كروبايت كى تیز و تند آند حیول، ایمان واسلام کے رہز نول اور فد ہی جھٹریوں کا قلع قمع کیالور این تجدیدی کارناموں سے امت مرحومہ کادین تازہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا۔ غرضیکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر بلوی تمام فرق باطلہ کے سامنے سینہ سپر رہے اور ہر ایک کاؤٹ کرمقابلہ کیاجوان کی تصنیفات و تالیفات سے ظاہر وباہر ہے۔

مجد داعظم رزم گاه حق وباطل میں

آج و نیایش مشر کین و کفار ، مریدین اشرار اور عمر ابان فیار کا کوئی ایک بھی ایسامشہور فرقہ نمیں جس کے رووابطال میں اعلیٰ حصرت امام احمد رضا کی متعدد تصنیفات نہ ہوں۔

دہریہ ، فلاسفہ ، آریہ سابی ، یبود و نصار کی ، ہنود و نجوس ، قادیانی و نیچری ، وہابی ودیو بندی و ندوی ، رافضی خارجی و تفضیلی اور صلح کلی وغیر ہ بے دینوں بدند ہبوں کی جس قدر فتنہ گر جماعتیں جیں ان سبت کے خود ساختہ اصول اور باطل اعتقادیات و نظریات کو خودا نہیں کے مسلمات و مختر عہ قواعد نے اس طرح پر نچے اڑائے ہیں کہ سب بہاء پیچورا ہو گئے۔

ہندوؤں کے ایک تعلیم یافتہ طبقہ نے جب دیکھا کہ ہندوبرابر مسلمان ہورہ ہیں یانفرانیت کے چنگل میں سینے جارہے ہیں توان کے اگواپنڈت دیانندسر تی نے آریہ ساج کے نام click\_For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ے ایک مذہب جاری کیااور مسلمانوں پر علمی و حونس جمانے کے لئے اسلامی تعلیمات کے خلاف لا یعنی اعتراض کرنا شروع کیااس لئے اعلی حضرت امام احمد رضانے آریہ ساج کا بھی رو فرمایا جس کا نمونہ ''کیفر کردار آرہے ماورانفس الفحر فی قربان البقر، ہے۔''(سوانح) علی حضرت)

آپ کے زمانہ سے پہلے ہی ہندوستان میں اسلامی سلطنت کو تہہ وبالا کر کے انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی، انگریز اگرچہ اعتقاد أو عملاً نرے بے دین بیں لیکن پھر بھی رومن کیتھولک ند بہب کے نام لیوا بیں ای ند بہب کی اشاعت میں طرح طرح کا جال پھیلاتے اور لا کھوں روپ تیلی میں خرچ کرکے لوگوں کو نصر انی بنانے کی بھرپور کو شش کرتے ہیں اس لئے اعلیٰ دوپ تیلی عمل خرچ کرکے لوگوں کو نصر انی بنانے کی بھرپور کو شش کرتے ہیں اس لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے ان کے دوپی تین کتا ہیں تصنیف فرمائیں۔ "(سوانے اعلیٰ حضرت)

تفخرت المام احمد رضائے ال کے روجی مین کما ہیں تھنیف قرما میں۔ ''(سوا گاعلی حضر ہے) انگریز کے مکڑوں پر پلنے والے اور ان کی کاسہ لیسی کرنے والے اعلیٰ حضر ہے امام احمد رضایر

انگریز نوازی کا بے بنیاد الزام لگاتے ہیں وہ آئین اور تاریخی حقائق و شواہد کی رو شنی میں دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت مجد د ملت امام احمد رضانے انگریز کا کس طرح تعاقب فرمایا۔

یہ تینوں فرقے بعنی ہندو، آر یہ ساج اور نصار کی غیر سلم ہیں، جو نہ مسلمان ہیں اور نہ اپنے کو مسلمان کملانا پیند کرتے ہیں ان کے علاوہ وہ فرقے جو اپنے کو مسلمان کملاتے ہوئے بھی اسلام کی جڑکا نے میں لگے ہوئے تھے ان کے ر دوابطال پر امام احمد رضانے خاص توجہ فرمائی۔

انہیں باطل پرست فرقوں بیں ایک فرقہ نیچری ہے، نیچری لوگ ذمانے کے مطابق رنگ بدلے والے اور انگریزی سلطنت کی جمایت و طرفد اری کرنے کی بدولت دیوی حیثیت بیں مرجع العوام رہتے ہے ان نوگوں نے سلطنت برطانیہ کی خطر ناک سازش کو بھر پور قوت پہنچانے کے سلمانوں کے دین وایمان لوشنا ور اسلامی نشانات منانے کی پوری کو شش کی امام احمد رضائے ان کے در میں سات کتابیں تحریر فرما کو اور اسلامی نشانات منانے کی پوری کو شش کی امام احمد رضائے ان کے در میں سات کتابیں تحریر فرما و وابیہ نے شش مشل کا فقتہ برپاکرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ حضرت آدم، ابر اہیم حضرت نوح و غیر ہم انبیائے علیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم حضرت آدم، حضرت ابر اہیم حضرت نوح و غیر ہم انبیائے علیم الصلاق والسلام کے مشل ذمین کے باقی طبقوں میں اور بھی محمد، آدم، ابر اہیم و غیر و نبی ہیں، توامام احمد رضائے ان کے در میں۔" تنبیہ الحمال بالمهام الباسط المنعال" اور جو ابہائے ترکی بہ ترکی رضائے ان کے در میں۔" تنبیہ الحمال بالمهام الباسط المنعال" اور جو ابہائے ترکی بہ ترکی اسلام میں تصنیف فرماکر شائع کیا جس سے یہ فتنہ ہمیشہ کیلئے معدوم ہوگیا۔ (موانی اعلی حضر سے)

click Hor-More Books الكريزول كي والكريزول كي Click Hor-More Books المريزول كي المريزول كي المريزول كي المريزول

بھر نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا اور حضرات انبیاء عظام کی مقدس شانوں میں گتا خیا*ل کر* تا شروع کیس تواعلی حضرت امام احمد رضائے اس کے رو میں چھ کتابیں تصنیف فرمائیں اور ایک مامنام يمام "فقهر الديان على الموتد بقاديان" جارى كيا-

جب انگریزوں کے دلی خیر خواہ وہائی دیو بندی عالموں نے مسئلہ ختم نبوت کا انکار کیا، الله سبوح وقدوس کے جھوٹ بولنے کودرست بتایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاو مبارک کو کنہیا کا جنم قرار دیا، سر کار دوعالم مدینة انعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو بچوں بالكول اور جانوروں كے علم كى طرح تھسرايا،اور غير مقلدوبابيوں نے امام اعظم ابو حنيف وغير وائمہ اسلام کی تھلید وابتاع کو شرک و کفر کما تو امام احمد رضانے ان وہابیہ اور غیر مقلدین کے رو میں دو

سوے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔

الغرض جب اور جمال بھی کسی بدند ہب بدین نے سر اٹھلیاو ہیں مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضائے اس کا برغرور سر مچل کر رکھ دیا اور اس کے رو میں کتابیں تصنیف کیس اور اشتهارات شائع کئے۔

كنز الإيسان" كى وجه بى كه امام احمد رضاكو قر آن كريم كار جمه كرنے كى ضرورت پیش آئی کیونکہ قرآن کریم کے پچھا ہے ترجے شائع ہوئے تتے جن سے ایمان واسلام اور شرعی معتقدات پر کاری ضرب پڑر ہی تھی کہ ار دواوب کے جدید معماروں نے قر آن کے عربی کلمات کو

ار دو میں ضرور تبدیل کر دیا تھالیکن اس تبدیل کو کلام اللی کارّ جمہ ہر گز قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ عربی جملے کوار دو کے قالب میں دھال لیتاالگ بات ہے اور قرآن علیم کی ترجمانی کر نااور بات ہے۔ اکیک انسان اپنی صلاحیت واستعداد اور د ماغی کو ششوں سے معیاری مصنف و قابل صدافتخار

ادیب تو بن سکتا ہے، اپنی ذاتی قابلیت ومطالعہ کے زور سے اردو، عربی، فاری، انگریزی وغیرہ مخلف زبانوں کا اہر تو ہو سکتاہے ،اپن زائن تا تب کی ذکاوت و تیزی سے نحوو صرف ، معانی وبیان ، تاریخوفلفه وغیر ه کامحقق تو موسکتاہے۔

لکین قرآن علیم کامتر جم بنا توبیاس کے اپنے بس کی بات نہیں، قرآن مجید کی ترجمانی کرنا، کلام اللی کے اصل معناً ومراد کو سمجھنا، آیات ربانی کے انداز کو پہچاننا، آیات محکمات و متشابهات میں التیاز کرنایہ صرف اس عالم دین کاکام ہے جس کاد ماغ انوار ربانی سے روشن، جس کا قلب وسینہ عشق مصطفیٰ کامدیند اور جس کاذبن بصیرت دید کاعال ہو۔ click For More Books

جب اس معیار پر ہم کنزالا بمان کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ قر آن حکیم قاور مطلق کا مقدس کلام ہے اور کنزالا بمان اس کامہذب ترجمان ہے۔اور کیوں نہ ہو گہ یہ ترجمہ اس کا پیش کروہ ہے جو عظمت مصطفیٰ علیہ التحیة والنتاء کا علمبر دار ، تائیدر حمانی کاسر مایہ دار ،انوارر بانی کاحامل ، حقائق قر آن کاماہر ، د قائق آیات کاعار ف ہے جو ہمیشہ اپنے کو عبد المصطفیٰ سمجھتا کہتااور لکھتار ہااور جس کو ہم اعلیٰ حفز ت امام احمد رضا کہتے ہیں۔

دور حاضر کے اردو کے شائع شدہ ترجموں میں صرف ایک ترجمہ کنزالا ممان ہے جو قرآن كريم كالمحج ترجمان ہونے كے ساتھ ساتھ

> 🖈 تفایر معترہ قدیمہ کے مطابق ہے عقائد حقدومسائل اسلامیه کامحافظ و جامع ہے

الل تغويض كے مسلك اسلم كاعكاس ب

ا محاب تاویل کے ند مب سالم کامؤیدے 🖈 زبان کی روانی اور سلاست میں بے مثل ہے

🖈 موای لغات د بازاری بولی سے میمریاک ہے ا قرآن عليم كامل فالعراد كوبتاتاب

الا تات ربانی کے انداز خطاب کو پھوا تاہے

🖈 قر آن کے مخصوص محاوروں کی نشاندہی کرتے ہوئے ار دوزبان وادب کے محاورات ے روشناس کراتاہے

🖈 قادر مطلق کی عظمت و تقدیس پر نقص وعیب کاد هبدلگانے والوں کیلئے شمشیر برا ں ہے۔

🖈 حفرات انبیاء علیهم السلام کی عظمت و حرمت کامحافظ و تکهبان ہے

الم عامة مسلمين كے لئے بامحاور وار دو ميں ساد و ترجمه ب

🕸 علاءومشائخ کے لئے حقائق ومعارف کاامنذ تاسمندرہے 🖈 اور زبان وادب کے شا تقین کے لئے ار دوادب کا بھترین محیفہ و تخفہ ہے

تصنیفات: رو وہابیہ کے ساتھ ساتھ امام احمر رضاکی مختلف علوم وفنون میں

تقنیفات و تالیفات موجود ہیں جوان کے جودت طبع فکر رسا اور تجدیدی کارناموں پر شاہد عدل ہیں۔ الم الحمر و منانے اسے اسا نم خصور الم المور الم الماء ماتم الحقين حضرت مولانا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

10

شاہ نقی علی رضاخال صاحب محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اکیس علوم پڑھے اور کی استاذ ہے بغیر پڑھے محض خداداد بھیرت نورانی ہے ۳۸ علوم و فنون میں دسترس حاصل کی جن کے شیخ وامام کملائے اس طرح جتنے فنون پر امام احمد رضا کو مہارت نامہ حاصل تھی ان کی تعداد انسٹھ ہے۔ (سوان کے اعلی حضرت)

ممر جدید شخفیق کے مطابق امام احمد رضا کوایک سوپانچ علوم وفنون پر عبور تھااور نہ صرف یہ کہ امام احمد رضائے ان علوم وفنون میں کمال حاصل کیا بلکہ پچاس سے زائد علوم وفنون میں انہوں نے کتابیں تصنیف کیس جن کی تعداد ایک ہزارہے زائد ہے۔

تعنیفات اعلی حفرت کی فہرست کے لئے ملک العلماء حفرت مولانا ظفر الدین صاحب
برار ی علیه الرحمہ کی "المعجمل المعدد لتالیفات المعجدد، اور حیات اعلیٰ حفرت" اور
حفرت علامہ و مولانا مفتی بدرالدین صاحب کی سوائح اعلیٰ حفرت اور ماہنامہ المیزان یا ماہنامہ
قاری کا،امام احمدر ضائمبر "اور "انوارر ضا" ملاحظہ کرنامفید وکار آمدہ جن میں ساڑھیا تجے سوت
زائد کتابوں کے اساء درج ہیں۔اس فہرست کو بھی ہم کامل نہیں کہ سکتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حفرت
نے ایک ہزارے زیادہ کتابیں تعنیف کیں۔

یہ آگر چہ مسلم ہے کہ زمانے کے دست بردے کچھ کتابیں ضائع بھی ہو گئی ہیں اور یہ المیہ بیشتر مصفین کے ساتھ بیش آیاہے۔

مرایک روایت کے مطابق حال ہی میں مولانا عبد التار بھوانی پور بندر نے کتب امام احمد مضاکی ایک جدید فہرست نمایت تتبع و تلاش کے بعد مرتب کی ہے جو ساڑھے نوسو کتابوں پر مشتل سے

اوراعلی حضرت امام احمر رضا بر بلوی نے بہت سے مردہ فنون مثلاً علم جفر ، تکسیر ، ہیئت اور نجوم کو نئی زندگی عطاکی اور علم توقیت میں ان کا کمال تو درجہ ایجاد پر تھلہ

امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مختلف علوم وفنون میں ممارت دوستری ، زور استدلال ، اسلوب شخفیق ، ذکاوت و تیزی اور ان کی تصنیفات میں دلائل و برا بین کے انبار دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کئی علوم وفنون کے ساتھ و ہبی علم بھی حاصل تھا جس پر علی گڑھ یو نیورش کے وائس جانسلرڈاکٹر سر نمیاءالدین کاواقعہ اور ان کا تاثر شاہدوناطق ہے۔

> ام احدر ضاکی تقریرول، تح برول اور تمام تعنیفات کاخلاصه تمن با تمی بیل-Click For More Books

10

ا- دنیا بھر کی ہرائیک لائق محبت و مستحق تعظیم چیز سے زیادہ اللہ ور سول کی محبت و تعظیم
 ۲- اللہ در سول ہی کی رضا کے لئے اللہ در سول کے دوستوں سے دو تی و محبت
 ۳- اللہ در سول ہی کی خوشی کے لئے اللہ در سول کے دشنوں سے نفرت وعداوت ۔
 جلا جلالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ا پی ساری عمر و نیا کو انہوں نے یمی بتایا کہ جس مسلمان کے ول میں ان تینوں ہاتوں میں ہے ایک بات بھی کامل نہیں تواس کاایمان بھی کامل نہیں۔

شرمنشاه اقلیم سخن : مجدد لمت اعلی حفرت امام احمدرضا بر لموی قدس سره جمال بے بناہ گوناگوں خصوصیات کے حال اور اوصاف متعددہ کے مالک ہیں وہاں ان کا ایک وصف ایسا ہے جو تمام اوصاف و کمالات کا جامع اور ممتاز ہے اور وہ ہے " عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم " عشق رسول ہی کو انہوں نے سر مایہ زندگی اور متاع آخرت سمجھا، عشق رسول ہی ان کا محور ومرکز تھا آپ ان کی تقنیفات کا مطالعہ کرتے جائے تو آپ کو ان کے ورق ورق میں عشق مصطفیٰ کے جلوئے اور ان کی سطر سطر سے عشق رسول کے سوتے بھو شے ہوئے نظر آئیں مے خصوصاً ان کا تعتیہ دیوان ان کی عشر سلات کے بلند میزارے پر فائز ہونے کے جبوت میں ایک عظیم شاہکار ہونے میں ایک عظیم شاہکار ہونے تو آپ کو جب وہ عشق رسالت میں ہے جین و مضطرب ہوتے تو آپ مجبوب آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و نعت میں نعتیہ اشد کر سوزش عشق سے تسکین حاصل کرتے۔

آپ اکثر فرملیا کرتے ہے کہ "جب سر کار اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ، و ل ور نہ شعر و سخن میر انداق طبع نہیں۔" انہوں نے ہزلیات اور افولیات ہے بہت دور رہ کر فن سخن کے بیشتر اصاف میں طبع آزمائی فرمائی۔ غزل، قصیدہ، مثنوی، مستزاد اور قطعات در باعیات وغیرہ جس میدان کی طرف آھے سکے بٹھاد ئے۔

ومعرفت، معجزات وکرامات، شرح آیات واحادیث وغیر و مضامین کا یک ایبا بحرد خارب جس کی وسعت اور گرانی کا ندازه کر ناابل بصیرت ہی کا کام ہے۔ (سوائح املی حضرت)

احتیازی خصوصیات (۱) اعلیٰ حفرت ام احمر رضائے حضوراقدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایسے الفاظ اور ایسے استعارے استعالی کئے ہیں جو انتیائی اوب و محبت میں ووج ہوئے ہیں تمام کلام شروع سے اخیر تک پڑھ جائے غظیڑ ب آپ کو کمیں نہ طے گا کے و نگلہ پیارے رسول دافیج البلاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدوم بازے تمام بیار یوں اور ہرائیوں کو دور فر ماکریٹر ب کو طبیبہ بناویا ہے۔

(۲) حدود شریعت ہے، ناواقف شعراء جوش عقیدت میں اولیائے کرام کو صحابہ عندام پر فضیلت و فوقیت دے جاتے ہیں یاسرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ و میرانہیاء کرام سے اس طرح کرتے ہیں کہ حضرات انہیاء کا حرّام ہاتی نہیں رہتا۔ امام احمد رضا کے کلام میں اس قتم کی با تمیں نہ ملیں گی۔

(۳) اکثر شعراء کعبہ، عرش، حرم، مبجد، جنت رضوان وغیرہ کی حرمت پر تخیس الگاجاتے ہیں اور بت خانہ سے خانہ کفر وزنار وغیرہ کی عظمت ثابت کرتے ہیں سے بہت معیوب چیز ہےا،م احمد رضا کا کلام اس قتم کی لغویات سے بالکل پاک وصاف ہے۔

(۴) آپ کا کلام جھوٹ، مبالغہ ، ریا، تصنع تکلف سے بالکل منزہ ہے ہر جکہ خلوص وعقیدت صدق وحقانیت اور جذب دل کی ترجمانی ملے گا۔

هیدت صدن و حفاسیت اور جدب ول فی ترجمان سے ف۔ (۵) عقائد المسعت کی تبلیغ اطاعت و محبت رسول علیہ الصلاق والسلام کی تلقین اور باطل

ر ستوں کی تروید بھی آپ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ میر ستوں کی تروید بھی آپ کے کلام کی خصوصیت ہے۔

(۲) سرکار غوجیت آب میں بے بناہ نیاز مندانہ عقیدت بھی آپ کی اقبیازی شان ہے۔ (۷) آپ کے کلام میں کہیں تو قر آن وحدیث کے بعینہ کلمات وعبارات ہیں، کہیں ان کے ترجے ہیں اور کہیں تلمیحات و اشارات ہیں۔ غرضیکہ آپ کے اشعار کے سآخذ کلام اللی واعادیث نبویہ کے مضامین و معانی ہیں۔

(۸)و شمنان مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کی تقییح و تقطیح میں آپ کا شعر و سخن بارگاہ رسالت کے شاعر سید ناحسان رضی الله تعالی عنه کے پاکیزہ کلام کا آئینہ دار ہے۔

ر امه کی طوالت کا خوف اگر دامنی نه ہوتا تو میں ان کی ہر ایک خصوصیت کو شرح وبسط

14

کے ساتھ تح ریر کرتا مگر چونکہ میرا مطمح نظر امام احمد رضا کی حدیث وانی میں بصیرت ووسعت ہے اور قئت صفحات بھی دامن کشال ہے لہذاای پراکتفاء کرتا ہوں۔ شکار ماہ کہ تسخیر آفآب کروں میں کس کو چھوڑوں کس کا انتخاب کروں میں کس کو چھوڑوں کس کا انتخاب کروں

# امام احمد رضاكي بصيرت حديث

جب بم اعلی حفرت ام احمر رضای بهد جت شخصیت اور ان کی تصانیف عالیه کود یکھتے بیں

تو فن حدیث، طرق حدیث، علی حدیث اور اساء الر جال وغیر و بیل بھی وہ انتائی مزل کمال پر

د کھائی دیتے ہیں اور یکی وہ وصف ہے جس بیل کمال دا نفر ادیت ایک بجد دیے تجدیدی کارنا موں کا

ر کن انہم ہے۔ فن حدیث بیل ان کی جو خدمات ہیں الن سے ان کی علم حدیث بیل بھیرت دوسعت

کا ندازہ ہو تا ہے۔ حدیث کی معرفت اور اس کی صحت وعدم صحت، ضعف و عقم، حن وغیر حن

وغیرہ جملہ علوم حدیث بیل جو مہارت تامہ ان کو حاصل تھی وہ بہت دور تک نظر نہیں آتی ہے اور

یہ چیزیں ان کی کتب ورسائل بیل مختلف انداز پر ہیں کہیں تفصیل کے ساتھ متقاز کر ہے لور کہیں

اختصار کے ساتھ ضمنا اور کہیں کہیں حدیث و معرفت حدیث اور مبادیات حدیث پر ایسی نفی اور

شاندار بحثیں ہیں کہ اگر انہیں امام بخاری و مسلم بھی دیکھتے تو ان کی آئی سے سے مناسب معلوم

متخرجہ احادیث بیلی کمیں کہیں کہیں بیش نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ مناسب معلوم

متخرجہ احادیث بیلی کمیں کہیں کہیں بیش نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ مناسب معلوم

تعزیف حدیث: علم حدیث کی دو قسمیں ہیں علم حدیث روایة علم حدیث درایة علم حدیث درایة علم حدیث درایة علم حدیث از روئے روایت اس علم کو کہتے ہیں جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور احوال واوصاف کی معرفت ہواس علم کاموضوع خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدرہ ہے۔

جدیث ازروئے درایت وہ علم ہے جس سے راوی اور مروی عنہ کے حاا!ت بحیثیت ر داور قبول معلوم ہوں۔ 14

اس علم کاموضوع راوی اور مروی عنه بین۔(مقدمهُ ترجههٔ بغاری)

ضرورت دید اسان تا حدیث پاک کی عظمت اور شریت میں اس کا مقام اس تظاہر ہے کہ حدیث اصلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سنم کے اقوال وافعال کا جموعہ ہے اور اس کی عظمت و مقام کواس چیز نے اور برحادیا ہے کہ احادیث وراصل قر آن کریم کی شریق تنہ اور تمام مسائل دید کامر جمع و منی ہیں اس کے اللہ اور اس کے رسال میں اللہ تعالیٰ -یہ و سم کے منت صحیح وا تغیت اور محمل اسلامی زندگی اپنے نے کے لئے قر آن و حدیث وو نوں کا معم وہ نوں ہے تعتق اور دونوں کو سامنے رکھن ضروری ہے۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ ناسانی معیشت کے اسول و مبادی اجمالا بیان فرمائ ہیں جن کی تعمیر و تشریق بنے اسوال کی ضرورت ہے ،احادیث رسول احکام شریعیہ کی عملی تصویر میا کرتی ہیں ،علاوہ اور ایل صلاق آئی اور عمرہ یہ محفل انفاظ ہیں معلوب ہیں ،پی آگر احادیث رسول ہیں مطلوب ہیں ،پی آگر احادیث رسول ہیں صاحبہ السلام موجود دنہ ہوں تو ہمارے ہیں قر آن کریم کے معانی شریعہ متعین کرنے کالی کی ذریعہ ضمیں رہے گا ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں متعدد جکہ حضور اقد س صلی الله علی علی صاحبہ کا کوئی ذریعہ ضمیں رہے گا ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں متعدد جکہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم کی اطاعت و ہیروی کا تحکم دیاہے چنانچہ ارشاد فرما تا ہے :

(1) اطبعوا الله واطبعوا الرسول الله كي اطاعت كرواوراس كرسول كي اطاعت كرو

(٢) من يطع الرسول فقد اطاع الله جس نے رسول كى اطاعت كى اس نے انتدكى اطاعت كى اس نے انتدكى

(۳) مُبااتا کم الرسول فخذوہ ومانها کم عنه فائنهوا رسول تم کوجوتکم دیں وہ لے او اور جِن چیزے روکیں اس ہے رک جاؤ۔ (مقدمہ ترجمہ بخاری سخنساً)

تدوین حدیث اکتابی شکل میں باضابطہ طور پر تدوین حدیث اگر چہ عدر سالت میں نمیں ہوئی تھی مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زبانہ میں متعدو صحابۂ کرام نے کتابت حدیث کا استمام وانفر ام شروع کر دیا تھا۔

عمدر سالت میں جن صحابہ کرام نے کتابت حدیث کی ابتداء کی تھی اور جن کے پائس احادیث کاکوئی مجموعہ یاصحیفہ تھاان کے اساء گرامی سے جیں۔

ت عبد الله بن عمره بن عاص حصرت انس بن مالک، «منزت عبد الله بن مسعود ، «عنزت عمد حضر عبد الله بن مسعود ، «عنزت عمد حضر عبد الله بن عاص معدد الله الله Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بن عباده، حفزت سعد بن ربيع، حفزت سمره بن جندب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عشم حتی کہ وہ صحابہ جنہوں نے خود اس سلیلے میں پنچھ لکھایا لکھوایاان کی تعداد بعض حضرات نے باون تک ذکر کی ہے ، جن میں حضر ات خلفائے راشدین عبادلۂ اربعہ اور بعض امهات المومنین رضی اللہ تعالی عشم کے نام بھی شامل ہیں۔

نیز حضورا کرم صلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے تحریری صورت میں جو کچھ لکھوایاوہ بھی اس سسد کی کنزی ہے، خاص طور ہے وہ نوشتے جن میں کسی فتم کے احکام آپ نے لکھوائے مثلاً عمر و بن حزم ئے نام حضور کا گرای نامہ اور ابوشاہ یمنی کے لئے حضور کا فرمان نامہ وغیر ہ۔

پئی صدی ججری کے اخیر تک ای طرح متفرق طور پر کتابت کے سمارے تدوین حدیث کا کام آگے بڑھتار ہا،احادیث کے بیہ صحیفے اور نوشتے کسی نقط پر مشترک اور مجتمع نہ متھے۔ بغیر کسی تر تیب کے تابعین کرام نے اپنی مرویات کواپیز سینوں اور صحیفوں میں محفوظ رکھا تھا یہاں تک کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز کازمانہ خلافت آیا تو کثرت فتنہ اور ضیاع حدیث کے خوف ہے انہوں نے احادیث کو یج اکرنے کے لئے وقت کے ممتاز وسعمد افراد کو مقرر فرمایا جن میں ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم قاضي مدينه ، قاسم بن محمد بن ابي بكر ، ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شماب زہری اور سعد بن ابر اہیم کے اساء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزيز في ساري مملكت اسلاميه مين اينا حكام بيهيج اور مختلف علا قول ے احادیث کا لکھا ہواذ خیر ہ جمع کیا جس کے نتیج میں مضہور امام فن محمد بن مسلم بن شماب زہری نے حدیث کی اولیس با قاعدہ کتاب کی تر تیب و تدوین کی سعادت حاصل کی ،اس کی تقلیں او حر اد هر تجیجی گئیں ،اس کے بعد دوسرے حضرات نے یہ کام کیا پھر رفتہ رفتہ یہ کام وسیع پیانے پر آگے بڑھتا چلا گیااور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت وضرورت بڑھتی ہی گئی یہاں تک کما گیا ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ نہ کی جاتی تو حدیث کاوسیج اور برداذ خیرہ سارا کا سارا اضائع ہو جاتا۔ ( ملوم الدیث ملخصا)

اعلی حضرت امام احمد رضایہ بات احجمی طرح جانتے تھے کہ کتاب اللہ کے بعد احادیث ہی کا مرتبہ ومقام ہے۔اس کئے عموماً مسائل کوجب آپ نے دلائل وبرا بین سے آراستہ ومزین کیاہے تو سب سے پہلے آیات قرآنیہ پیش فرمائی ہیں پھراحادیث مبارکہ اس کے بعد جزئیات فقہ اور اقوال ائمَہ وعلاءات طرح انہول نے ایک ایک مسئلہ کے ثبوت و تحقیق میں ولائل کے انبار لگادیے ہیں click For More Books https://archive.pos/a

حالاً نکبہ ایک یا چند دلا کل ہی ہے منلہ مبر ہن وواضح ہو جاتا مگر وہ متعدد دلیلوں ہے اس طرح روش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی گوشہ تشنہ سخیل نہ رہے۔ جمال ایک حدیث کے ذکر کرویے ے مطلوب و مدعا ثابت ہو جائے گاوبال براعلیٰ حضرت الام احمد رضائنی کی حدیثیں بلا تامل پیش فرماتے ہیں جس سے ایسا معلوم ہو تاہے کہ نقد کی نمیں بلکہ حدیث کی کتاب لکھنا جاہے ہیں ،وہ ایے ای متاز وصف ہے علماء میں منفر د و نمایاں نفر آتے ہیں اور اے ان کی حدیث دانی میں وسعت ومهارت بني ُمهاجائے گا۔

بَعِربِيرِيكِ أَيْكَ حديث كَ لِحُنّالِكِ مِدورَ مَا بول كاحواله كافي بوتات تمراما ماحمرر ضااليا نسيس کرتے ہیں بلکہ ایک ایک حدیث میں کئی گئی کتب حدیث کاذ کر کرتے ہیں اور یہ بھی نشانمہ ہی کرتے میں کہ فلال کمآب میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہ کورے اور فلال کتاب میں کی حدیث ان الفاظ کی تبدینی کے ساتھ ۔اور کمیں پریہ واضح کرتے جی کہ یہ حدیث فلال کتاب میں فلال راوی ے مروی ہے اور میں حدیث فلال فلال کتابول میں فعال راوی ہے۔ اور یہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ بیر حدیث محیج ہے یاضعیف، حسن ہے یاغیر حسن، متواز ہے یامشہور، مر فوع ہے یامقلوع۔ اور بیر کہ فلال محدث نے اس حدیث کی تصبح کی ہے اور فاال نے تعدمیت اور کس محدث نے اسے کیا کها\_متخرجه عدیثوں میںان سب کی طرف کہیں اجمانا اور کہیں تفصیلاً اشارہ موجود ہے۔امام احمہ ر ضاا کی حدیث کے لئے کئی کتابوں کے حوالے اور مختف راوبوں کے نام درج کرتے ہیں اس پر مزید تمثیلات ہے اجتناب کرتے ہوئے صرف ایک مثال پراکتفاکر تا ہوں کہ جس میں امام احمد ر ضا ہر ملوی کی علم حدیث اور کتب حدیث اور اساء روات پر وسعت نظر کی جھکک موجو د ہے۔ « **فآو**ی رضویه جه ، ص ۴۸۶ "میں سائر بی باشم وسادات کرام پر حرمت ز گؤ<del>ہ ثابت</del>

کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"اول تا آخر تمام متون مذہب قاطبہ بے شذوز شاذوعامہ شروح معتمدہ و فقاوی متندہ اس تھم پر ناطق اور خود خضور پر نور سید السادات صلی الله تعالی علیه وسلم سے متوامز حدیثیں اس باب میں وارد ،اس وقت جمال تک فقیر کی نظر ہے بائیس صحابہ کرام اور تین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنم نےاس مضمون کی حدیثیں حضورا قدس صلی ایند تعانی ملیہ وسلم ہےروایت کیں۔ حضرت سید ۱۶ ه م حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه روی عنه احمه وا بخاری وسلم ، حضرت سید تا امام حسین رضی الله تعالی عنه روی عنه احمد وا بن حبان برجال نقات، حضرت سیدنا عبدالله بن click For More Books .

عباس رضى الله تعالى عنماروي الامام الطحاوي والحاكم وابو نغيم وابن سعد في الطبقات وابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال، وروى عنه الطحاوي حديثاً آخر، والطبراني، حديثا ثالثًا، حضرت عبدالمطلب ابن ربيعة بن حادث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه روى عنه احمد و مسلم والنسائي، حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه روی عنه این حبان والطحاوی والحا کم وابو بغیم ، حضرت ابو ہریر ورضی الله تعالیٰ عنه روی عنه الشخان ،وله عند الطحاوی حدیثان آخران ، حضرت انس بن مانک رمنی الله تعالیٰ ءنه روى عنه ابخاري وملم ،وله عند الطحاوي حديث آخر ، حنزت معاويه بن حيده تعيري رضي الله تعانُ عنه روى عنه التريندي وانتسائي، وله عند الطحاوي حديث آخر، حصر ت ابور افع مولي رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم روى عنه احمر وابوداؤد والتريذي والنسائي والطحاوي وابن حيان وابن خز-يمة والحاكم، حضرت برمزيا كيسان مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم روى عنه احمر والطحاوي، حضرت بريده اسلمي رضي الله تعالى عنه ،روى عنه الحقّ بن راهويه وابويعلى الموصلي والطحاوي والبرزار والطمر انی والحاکم، حضرت ابویعلی رمنی الله تعالی عنه، حضرت ابو عمیره رشید بن مالک رمنی الله تعالیٰ عنه روی عنماالطحاوی ، حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنما، حفرت عبدالرحمٰن بن علقمه رصني الله تعالى عنه ، يقال له صحابي ، حضرت عبد الرحمن بن عقيل رضي الله تعالى عنه علق عن الثلثة الترندي - حفزت ام المومنين صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنماروي عنها الرتة ، حضرت ام المومنین ام سلمه رضی الله تعالی عنهار وی عنهاالطحاوی ، حضرت ام المو منین جویریه بنت الحارث رضي الله تعالى عنهاروي عنهاا حمد ومسلم\_

یہ تو کتب حدیث اور راویان حدیث کے نام ہیں جوان کی بسیرت حدیث پر دال ہیں، لیکن کی فقتی مسئلہ پر جب ان کا قلم چلنا ہے تو ایک مسئلے کے جموت و تحقیق میں کئی کئی کتابوں کے حوالے بلا تامل درج کرتے ہیں، ای فدکورہ مسئلے کے جموت میں جب انہوں نے کتب فقہ کی طرف رجوع فرمایا تو اٹھارہ کتابوں کے حوالے تحریر کئے یہ ان کی فقاہت، بصیرت فقہ کی ادنی مثال ہے در نہوہ جب حوالہ دینے پر آتے ہیں تو سوسو کتابوں کے حوالے ہر دو قلم کرتے ہیں۔ ہود نہوہ جب حوالہ دینے پر آتے ہیں تو سوسو کتابوں کے حوالے ہیر دو قلم کرتے ہیں۔ چود ہویں صدی کے اس مجدد کی حدیث و فقہ میں عبقریت ہی ان کا طرہ انتماز ہے۔ کتب حدیث کے جاتے بھی اصاف وانواع ہیں ان تمام اقسام کتب کے حوالے امام احمد کتب حدیث کے جاتے ہی اصاف وانواع ہیں ان تمام اقسام کتب کے حوالے امام احمد کتابوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جوان کے فکر رسااور طرز استدایاں پر شاہد ہیں۔

## اقسام كتب

جامع کتب احادیث کی تدوین و تالیف مختف انداز پر کی گئی ہے اس نو عیت دمناسبت کے اعتبار سے ان کے مختلف عناوین جیں مثلاً جامع، مند بنسن، علل، جزء ،اطراف ،متدرک ،متخب خ ،مجمع ، زوائد ،مصنف دمؤ طاوغیر ہ۔

جامع : وو کتب حدیث جن میں دین کے تمام ابواب اور ہر پسو بینی اقدال کے ساتھ عقا کہ و تغییر ، سیر و مغازی اور آواب و من قب و نیہ و سب کے متعمق روایات کو جمع کیا گیا ہو جیسے بخاری و مسلم و جامع عبد الرزاق (مصنف عبد الرزاق کے نام سے ان کی جو کتاب معروف و مضور ہے وہ دوسری ہے) جامع توری ، جامع ابن عمید اور جامع ترندی۔

مسند: اس مراد عمواده کتب حدیث ہوتی جی جن میں جر سحابی ہے منقول
روایات کیجاذکر کی گئی جیں خواہ صحابی کی تر تیب حروف حجی کے اعتبارے ہویاان کے باہمی مراتب
وفضائل کے اعتبارے ،الی کتب حدیث کی تعداد سوے زائدہ اہم حسب ذیل جی منداحمہ
بن حنبل، مند حمیدی، مندابو داؤد طیالی، مندعبد بن وغیر ہال میں صاولیں مندطیالی ہے۔
کبھی محض احادیث مرفوعہ کی جامع کتب حدیث کو بھی" مند"کہ دیاکرتے جی جیہ مند
بھی بن مخلداند کسی جس کی تر تیب ابواب فقہ کے مطابق ہے۔ سر اج الامة امام اعظم ابو حنیفہ رضی
اللہ تعالی عند کی طرف بھی مند کے نام سے ایک مجموعہ احادیث منبوب ہے جو وراصل ان کا
تر تیب دیا ہوایا تصنیف کر دہ مجموعہ نمیں ہے بلکہ ان سے مروی احادیث کا مجموعہ ہے۔

سنن : اس سے مرادوہ کتب حدیث ہیں جن کی تر تیب فقعی ابواب کے مطابق ہاور ان میں عقائد ومنا قب اور غزوات و تفییر وغیر ہ سے متعلق روایات نمیں ہو تیمی اور عموماً مرفوع احادیث ہی فد کور ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی کافی ہے۔ چند اہم ومضوریہ ہیں سنن الی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ ، سنن بیعتی، سنن دار قطنی، سنن داری، سنن شافعی۔

معجم : وہ کتب عدیث جن میں حروف حجی کی رعایت رکھتے ہوئے راویان حدیث کی روایت کو جمع کیا گیا ہو خواہ الن راویوں میں صحابہ کا لحاظ ہویا اپنے اساتذ دیا کی شہر ومقام کے محد میں وشیوخ کا ۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ان میں مضور طبر انی کی تمنوں معاجم ہیں۔ یعنی المجم الکبیر، جس میں اساء صحابہ کی رعایت ہے۔ المجم ال وسط اور المجم الصغیر، ان دونوں میں شیوخ کی

ر عایت کی گئی ہے۔

اگر مشائخ کا ذکر حروف مجھی کے اعتبارے نہ کیاجائے تو بجائے معاجیم کے "مشخہ اور منخات "كت بي جيم منحد عبدالله بن حيدر قزويي.

علل: وه كتب حديث جن مين محض ان احاديث كو جمع كيا گيا ، و جن مين كي فتم كا كو نُ

مقم بتایا جاتا ہے اور ان اسقام کا بھی بیان ہو جیسے عنل ابن الی حاتم اور علی دار قطنی \_

🛋 : وه کتب حدیث جن میں کسی ایک راوی کی تمام روایات یا کسی ایک موضوع و پہلو ے متعلق تمام احادیث کو جمع کیا گیا ہو اول جیسے حزء مارواہ ابو حلیفہ (مصنف ابو معفر عبدائكريم طبري متوفى ٨ ٧ ٣هه) دوم جيسے امام بخاري كي ، حزء رفع البدين في الصلاة اور حزء القرأة خلف الامام

اطراف :اس سے مرادوہ کتب حدیث ہیں جن احادیث کاایک حصہ ذکر کرنے کے بعد تمام متون حدیث یا بعض میں ند کوراس حدیث کی تمام اسناد کو جمع کیا گیا ہوان کی تعداد بھی بہت ہے چند مشهور حسب ذیل ہیں۔

عافظ ابراميم بن محمد ابومسعود ومثقى كى" اطراف الصحيحين" اور على بن حسين ابن عساكر كي الاشراف على معرفة الاطراف "جوسنن اربعه متعلق ب اور ابوالحجاج مزى كي تحفة الاشراف بمعرفة الإطراف "ورابوالعباس كى"اطراف الكتب النحمسه" جو صحاح متعلق ب

مستدرك : وه كتب حديث جن ميس كى خاص كتاب كے مصنف كى رعايت كرده شرائط کے مطابق رہ جانے والی احادیث کو جمع کیا گیا ہے جیسے ابو عبداللہ حاکم کی "المستدرا علی

الصحيحين"

مستخرج: وه کتب جن میں کی کتاب میں ذکر کرده اعادیث صاحب کتاب کو واسطہ بنائے بغیر دوسر ی اساد کے ساتھ جمع کی جائیں۔ان کی تعداد بھی بہت ہے۔ محصن سے متعلق ہی وس دس ہیں دوسری کتب سے متعلق ان کے علاوہ، مثلاً بخاری سے متعلق، مستخرج

اسماعیلی، (ابو بکراحمر بن ابرابیم اساعیل اے سھ) مسلم ہے متعلق، مستحرج اسفرائنی، محیحین متعلق، مستحرج ابي نعيم اصبهاني، اور ابوداؤد م تعلق "مستحرج فاسم بن اصبغ"

مجمع : وه كتب حديث جن من حديث كى كني كتابول كى احاديث كو يكيا جع كرديا كيا

ہو۔الی کتابیں بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں چنداہم و مشور حسب دیل ہیں۔ ا click For More Books

\*\*

ا- مشارق الانوار النبويه حسن بن محمصنعانی ١٥٠ه جو محتمن کی جامع ہے۔
 ۲- الحمع بين الصحيحين محمد ابو ضر حميد کا انداس ١٨٨هـ

۳- التحريد للصحاح و السنن ابوالحن احمد بن رزين اندلى ۵۳۵ هـ جو كه ابن

ماجہ کو چھوڑ کر بقیہ سحاح ستہ اور موطا کی جائے ہے۔ نہاجہ کو چھوڑ کر بقیہ سحاح ستہ اور موطا کی جائے ہے۔

۳- جامع الاصول من احادیت الرسول ابن اخیر ۱۰۲ هـ بیجی التجرید کی مانند ہے۔
۵- جدمع الفواند من حامع الاصول و الروائد محد بن محمد بن سیمان مغربی ۱۰۹۰ می اس سلیم کی ایک ابم کتاب امام جابل الملہ والدین سیوطی کی "حصع لحوامع" ہے جس میں ان کاار اوہ بچاس ہے زاکد کتب کی احادیث بایول کئے کہ تمام احادیث کے جمع کرنے کا تھا محروہ میں ان کار اور بیکے اس کا دوسر انام "الجامع الکبیر" بھی ہے۔ بیخ علی متقی بندی نے 'جمع الجوامع' کے مطابق مرتب کیا ہے اور ترتب حروف بجا کے اعتبار سے بورے مجموعہ کو ابواب علمیہ وفقہ یہ کے مطابق مرتب کیا ہے اور ترتب حروف بجا کے اعتبار سے ترکھی ہے اور پہلے اقوال کو مختلف ابواب و فصول میں ذکر کیا ہے بھر افعال کو اور اس کانام "کنز العمال" تجویز کیا ہے جو ۲۲ جلدوں میں ہے۔ اور یہ کتاب اس حیثیت سے نمایت منفر دے کہ اس میں کوئی حدیث محرر بالکل نمیں ہے۔

زوائد: وه کتب صدیث جن میں کی کتاب کی ان احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو دوسری کتابوں ہے زائد ہو بعنی دوسری میں نہ کورنہ ہوں جیسے ابوالعباس احمد بن ابو بکر بوصری ۴۸۰ھ کی "مصباح الزجاجة فی ذوائد ابن ماجة "اس میں ابن ماجہ کی وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جو باقی صحاحت میں نہ کور نہیں ہیں اور بی بو میری کی "اتحاف السادة المحرة النیرة" اس میں دس اہم مسانید میں صحاحت ہے زائد ذکر کر دہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

. مصنف و موطا: وہ کتب جن کی ترتیب ابواب فقہ کے مطابق ہو اور الن میں احادیث مر فوعہ کے ساتھ موقوف ومقلوع احادیث بھی جمع کی گئی ہوں جیسے مصنف ابو بکر بن ابی

بحادیت مر رف مع به الرزاق و غیر ه اور مؤطاامام مالک د مؤطاا بن الی ذئب وغیر ٥-شیبه و مصنف عبد الرزاق و غیر ه اور مؤطاامام مالک د مؤطاا بن الی ذئب وغیر ٥-

امام اعظم ابو طنیفہ کے تلامذہ امام ابو یوسف وامام محمرہ حسن بن زیاد ،امام زفروغیرہ کی کتاب الآثار کے عنوان سے جو تیب منقول ہیں وہ بھی مؤطاہ مصنف کی قبیل سے ہیں۔ ان میں فقهن ابواب کے مطابق احادیث مرفوعہ کے ساتھ موقوف و منظوع روایات بھی جمع کی گئی ہیں اور سید در اصل ان روایات حدیث کا مجموع ہے جب کا مام اعظم ابو خنیفہ نے آپ تمام کر آیا تھا اس لحاظ مار دانا کہ حدید کے مسابق میں اور سید در اسل ان روایات حدیث کا مجموع ہے جب کا امراعظم ابو خنیفہ نے آپ تمامذہ کو املا کر آیا تھا اس لحاظ

ے کتاب الآثار 'کواس انداز کااولین مجموعہ اور بعد کے کاموں کے لئے بنیاد بتایا جاتا ہے۔ اربعین: وه کت جن میں کی ایک باب و مئلہ سے متعلق یا چند ابواب و مسائل سے متعنق چالیس چالیس احادیث جمع کی جائیں خواہ سب ایک سندے مروی ہوں یا متعدد اسنادے۔ الي كتب بهى بهت بين مثلاً محى الدين يجي نووي كي "الاربعون "\_

یہ تووہ کتا ہیں ہیں جن کوان کے مخصوص انداز تالیف کی دجہ سے ند کورہ عناوین دیئے گئے یں در نہ اکثر و بیشتر کتب حدیث کی تالیف و تصنیف کی بنیاد کی اسلوب ور ستور ہے۔

ان کے علاوہ بہت ی کتابیں ایس بھی ہیں جن کی تدوین و تالیف کی بنیاد دوسرے امور

رے مثلا

كتب تزغيب و تربيب: كي هم مصعلق مقول رغيب وربيب ميثمل احادیث کی جامع کتب جیسے عبدالعظیم منذری کی الترغیب و النرهیب، جو که معروف و متداول

کتب موضوعات: ووکت جن میں کی خاص موضوع سے متعلق احادیث و آخار كو جمع كيا كيا مو جيس امام احمر كى كتاب الزبد، ابن ابي الدنياكى كتاب ذم الغيبة، عبدالله بن مبارک کی کتاب الزید اور کتاب البحهاد ، ابو عبد الله مروزی یک کتاب الفتن والملاحم - امام ابویوسف کی كتاب الذكر والدعاء ،اور ابو نعيم اصبهاني كى كتاب فضائل الضحاب-

كتب احكام: وه كتب جن مين صرف ده احاديث جمع كي عني بين جواحكام و مهاكل ے متعلق بیں جیسے تقی الدین محمد بن علی معروف بد ابن دقیق العید مالکی ۲۰۲ھ کی ، الامام فی

احاديث الاحكام ' تقى الدين عبد الغنى حنبلي كي 'عمدة الاحكام 'اورا بن حجر عسقلاني كي 'بلوغ المرام ' كتب تنخويج: وه كتب حديث جن مين كي كتاب مين ذكر كرده احاديث كي اسادو حیثیت کو بیان کیا گیا ہو خواہ وہ کتاب تغییر و فقہ میں ہو یا کی دوسرے فن میں جیسے ابو محمد زیلعی کی تخ تج احادیث الکثاف، جس میں تغییر کی مشہور کتاب، کشاف کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور

نصب الرابية ، جو احادیث بدایه کی جامع ہے۔ عبدالرؤف مناوی کی 'الفتح السماوی بخر یج احادیث البيضاوي، اور عبدالرحيم بن حسين عراقي ٧٠٦هه كي، المغنى عن حمل الاسفار، احياء العلوم امام غزالي کی تخ تج احادیث میں۔ اور زير نظر كتاب ، الاحاديث النبويه من النصانيف الرضويه، جم مين امام احمد رضا

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari https://ataunnabi.blogs

بریلوی قدس سره کی کتب سے احادیث کی تخ تنج کی تن ہے۔

مفاتیح و فهارس: وه کتب جن می کی کتاب کی احادیث کی فرست بو خواه تغصیلی ہویا کچھ اختصار کے ساتھ ۔ یہ فہرست مجھی حروف حبی یعنی اعادیث کے اولیں حروف کے اعتبارے ہوتی ہے اور مجھی موضوع کے اعتبار ہے کہ سمی خاص لفظ و موضوع کا جن احادیث میں

تذكره موصرف ان كوذكر كياجاتاب\_

اول : جيسے مفتال تحين ، مفتاح احاديث مؤطا مالك ، فهرست لاحاديث مسلم القوايد 📲 : جیسے مفتاح کنوز السنة ، جس میں صحاح ست کے علاوہ چنددوسری اہم کتب کو ملا کر چودہ کتابول کی فہرست ہے۔

المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبوى، يه صحاح ستدك علاوه مؤطامالك متداحم، اور ممند دارمی کی فیرست ہے اور اس موضوع پر نمایت صخیم دوسیع ترین کتاب ہے۔ فہرست

لالفاظ الترندي، فيرست لا نفاظ صحيح مسلم\_ کتب اوائل: وو کتب جن میں حدیث کے پہلے لفظ و کلمہ کی رعایت رکھتے ہوئے حروف مجھی کے اعتبار ہے احادیث کو جمع کیا گیا ہو، خواہ مقصود صرف حدیثوں کاذ کرو جمع ہو۔ جیسے سيوطي كي "الجامع الصغير" اور الجامع الكبير" جن مين د سيول كتب حديث مين ذكر كرد ه احاديث كو جمع كيا كيا بـ يااوركوني بات بيش نظر مو مثلاً جو حديثين زبال زد عوام وخواص مين خواه ان كي حیثیت کچھ ہو یعنی ضعیف وغیر وان کا بیان جیسے امام سخاوی کی "القاصد الحنة فی الاحادیث الدائرۃ

على الالسة "جوبت معتمد ہے۔ اور عجلونی ١٦٢ اھ كى " كشف الفاد مزيل الالباس" جواس موضوع پر اہم زین کتاب ہے۔ كتب تقسير مادور: ووكب تفيرجن من تغير كے طور پراحاديث كوى ذكر

کیا گیاہے اور دوسرے مسائل ومباحث بہت کم یا برائے نام ہیں۔ جیسے طبرانی کی "حامع السیان" سيوطى كى"الدر المنثور"كورشوكائىك"فتح القدير"-

دیگر کتب : دوسرے فنون کی بھی بعض کتابیں ایس کہ جن میں اہتمام وانصر ام کے ساتھ بکٹرے حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اور حدیثوں کی نقل وذکر کے حق میں ان کتابوں کو بھی خاص اہمیت ومقام حاصل ہے جیسے فقہ حنفی میں ابن ہمام کی" فنع الفدیر شرح هدایه" فقد شافعی مِي نووي كي"المحموع شرح المهذب" فقه حنبلي مين اين قدمه كي"المغني"اور تاريخ مين

\*

طبرى كى "تاريخ الامم و الملوك" مرتضى زبيدى كى "شرح احياء العلوم" بعنوان" اتحاف السادة المتقين" (علوم الحديث)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے ان ہمہ اصناف کتب سے استفادہ کیا ہے جس کے شوت میں ان کی کنامیں منہ بولتی اضور ہیں۔

اییا نمیں ہوا کہ امام احمد رضانے صرف حدیث نقل کردی اور کتاب کا حوالہ دیدیا اور بات ختم ہوگئی بلکہ ہر حدیث کواس کے مقام و مرجہ کے معیار پررکھ کر اسخزاج کیا اور دیکھا کہ اس کا مقام تعین کیا ہے۔ تخ تخ احادیث کے سلطے میں امام احمد رضائے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں ہے دو کتابیں مہرا۔

ا۔ الروض البھیج فی آداب التخریج (آداب تخ تی کے بارے میں مفصل بیان)
۲۔ النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکواکب (احادیث کواکب کی تخ تی میں)
د نیائے حدیث میں تخ تی احادیث کی حیثیت بھی سلم رہی ہے اور اس کے فوائد ہے کبھی
انکار شیں کیا جائے گا۔ امام احمد رضانے اس فن میں بھی اپنی یادگار خبت قرطاس کی ہے جور ہتی د نیا
تک ذند ہ جاوید رہے گی۔

آداب تخ تنجاوراس کی اہمیت وافادیت اور تاریخ تنج جکی قدرے تفصیل اس طرح ہے۔

## تخ تخ احاديث

تعریف: حدیث کے اصل ماخذ اور اس کے مرتبہ اور مقام کی تحقیق کر نااور بیان کرنا۔
اہمیات و فائدہ: اس علم کی اہمیت و افادیت ظاہر ہے اس لئے کہ ہر دینی تقریر و تحقیق کریش موقوف ہے۔
تحریمی حدیثوں کاذکر آتا ہے اور ان کا عتبار احادیث کے ماخذ اور مراتب کے علم پر موقوف ہے۔
اریخ: ابتدائی چند صدیوں میں حدیث ہے متعلق وسعت معلومات کی بنا پر تخریج احادیث کی ضرورت چیش نمیں آئی اس لئے کہ حدیث کے سامنے آتے ہی اہل علم کے ذہنوں میں اس کے ماخذ و مراتب آجاتے تھے۔ علوم و فنون کی کثرت و و سعت اور علوم حدیث ہے قلت اس کے ماخذ و مراتب آجاتے تھے۔ علوم و فنون کی کثرت و و سعت اور علوم حدیث ہے قلت و اقنیت کی بناء پر اس کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ عام طالبین تحقیق کاوقت، مطلوبہ احادیث کی قلیت تحقیق و جبتو میں صرف ہو، چنانچہ بعض محققین و جبتو میں صرف ہو، چنانچہ بعض محققین

14

وقت نے فقہ اور تفییر و تاریخ وغیر ہ کی کتابوں میں ذکر کر دہ حدیثوں کی مشقل کتابوں کی صورت میں تخ تج کی۔

مشہور کتب تخریج: تخ تا کی مشہور کتابوں میں ہے بعض یہ ہیں۔

ا۔ تحریح احادیث الکشاف: ابو محد زیلتی حنی نے اس میں تغیر کی مشہور کتاب کشاف کی صدیثیں جمع کی ہیں۔

الد نصب الرابه في تحريح احاديث الهداية: فقد حقى كى مشهور كتاب ، برايه ، ك حديثول كى تخ يج جوعبدالله بن ايوسف زيلعى كى تاليف بـــــــ

س۔ نحریج احادیث المهذب: منذب، فقد شافعی کی کتاب ہجو بدایہ کی مانداہمیت کی حال ہے۔ یو میں موکی حادی کی تخ سے۔

المعنى عن حمل الاسفار في الاسفار: مصنف عبدالرحيم بن عراقي، امام غزالى كي شره آفاق كتاب، احياء العلوم كي تخريج -

۵ الفتح السماوی فی تخریج احادیث البیضاوی: مصنف عبدالرؤف مناوی
 ۲ تخریج احادیث صفوة: مصنف شخ احم بن صبغة الله درای

ے۔ تشیید المبانی فی تخریج احادیث مکتوب الامام الربانی۔ مصنف می محمد مصنف می محمد مصنف می محمد میں میدین صبغة الله درای

اس میں حضرت مجدد الف ٹانی کے مکا تیب میں ذکر کردہ حدیثوں کی تخ تا کی گئی ہے۔ (علوم الحدیث سخصاً)

۱۰ اور زیر مطالعه کتاب، الاحادیث النبویه من التصانیف الرضویه " جس می مجدو اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا بر یلوی کی کتابول میں ذکر کر دواحادیث کی تخ تنج کی گئی ہے۔

## الفاظ حدیث کے حق میں متخرجات کاطریق کار

متخرجات میں اس بات کا انتزام نمیں ہے کہ جس کتاب پر انتخراج کیا گیا ہے اس کے اور کتاب متخرج دونوں کے الفاظ مکسال ہوں اس لئے کہ نظر تواصل مضمون اور سند پر ہوتی ہے ،اس لئے مصنفین اپنے اپنے واسطوں سے منقول الفاظ کوذکر کرتے ہیں جن میں تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے۔

tps://archive.org/details/@zohaibhasanattar

TA

یک معاملہ ان حضرات کا بھی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں بخاری و مسلم کی روایات ذکر کی ہیں بیاری مسلم کی روایات ذکر کی ہیں جیسے بیسی اور بغوی وغیرہ کہ یہ حضرات روایات ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ رواہ البخاری یارواہ مسلم ، تواس سے ان کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ اصل روایت ان کتابوں میں موجود ہے یہ نہیں کہ ان کے ذکر کردہ الفاظ اور ان دونوں کتابوں کے الفاظ بالکل ایک ہیں۔

نقل اور اصل کی طرف نسبت : جیماکه ذکر کیا جاچکاکه متخرجات میں الفاظ کی موافقت ضروری نیں اس کے الن سے احادیث کو نقل کر کے اصل کی طرف نبت ای وقت جائز ہے جب کہ اصل سے مقاجمہ کرلیا جائے یا پھر اگریوں کما جائے، اخرجمہ البخاری بلفظ میا خرجہ مسلم بلفظه، وغیرہ تو نبت ورست ہوگی۔

فوائد مستخرجات بمتخرجات بمتخرجات کے قریبادی فوائد ہیں بعض اہم حسب ذیل ہیں۔

ا۔ علواساد — سند کاعلو یعنی کم واسطوں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کی حدیث
کی نقل ،اس لئے کہ متخرج کامصنف اگر اصل کتاب کے مصنف مثلاً بخاری کے طریق وواسطے
سے حدیث کو نقل کرے تو واسطے زائد ہو جائیں گے بہ نبست اس سند کے جو اس نے بخاری کو چھوڑ کرا فتیار کی ہے۔

۳۔ صحیح حدیث کی مقدار میں اضافہ — بھی اصل کتاب میں روایت کے جتنے اور جو الفاظ ہوتے ہیں متخرج کی روایت سے جتنے اور جو الفاظ ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو متخرج کی روایت اصل کی مقد ار میں اضافہ کا ماعث ہوتی ہے۔

۳- کثرت طرق کی بناپر قوت — متخرج کی روایت سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل میں ذکر کردہ روایت دوسرے طریق و طرق سے روایت کا میں ذکر کردہ روایت دوسرے طریق و طرق سے بھی مروی ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسری کا مروی ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسری صحیح حدیث نے اصل کتاب کی حدیث کا تعارض ہو تو متعدد طرق سے مروی ہونے کی بنا پر بیہ حدیث دوسری پر رائح اور فاکق قراریاتی ہے۔ (علوم الحدیدہ مخصا)

تقنیفات امام احمد رضامیں جمال احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاسمندر موجزن نظر آتا ہے دہال معرفت حدیث، طرق حدیث اور علل حدیث پر بھی معرکۃ الآراء بحثیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن سے حدیث کے صحیح وضعیف اور حسن و موضوع وغیر ہ ہونے کا ندازہ ہوتا ہے ، چو نکہ اعلیٰ جمن مضار منی اللہ تعالیٰ جنہ کو صدیث کے پر کھنے اور جانبچنے میں جو کمال حاصل تی داندہ امام احمد صار منی اللہ تعالیٰ جنہ کو صدیث کے پر کھنے اور جانبچنے میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ کر اللہ تعالیٰ جنہ کو صدید کی بر کھنے اور جانبی میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ کر اللہ تعالیٰ جنہ کو صدید کی بر کھنے اور جانبی میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ کی بر کھنے اور جانبیہ میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ کی بر کھنے اور جانبیہ میں جو کمال حاصل تی داندہ (مانبیہ کی بر کھنے کیں ہے کی بر کھنے کے بر کھنے کی بر کر کے کہ بر کے کی بر کے کہ بر کے کہ بر کے کہ بر کے کہ بر کے کی بر کے کہ بر کے کہ بر کی بر کی بر کے کہ بر کے کہ بر کے کہ بر کے کی بر کے کہ بر کی بر کی بر کے کہ بر کے

19

ووان کی انفر ادیت پر گواہ ہے اور یہ سب ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔

وہ حدیث کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تح پر کرتے ہیں کہ یہ حدیث و سی شرط پر ہے اور کون کون ائمکہ فن حدیث کی شرط و معیار پر ہے بینی امام بخاری کی شرط پر ہے یا ہر شرط مسلم وتر نذی و غیر ہ۔

ائمہ فن نے جوم اتب و معیار متعین کئے ہیں ای معیار پر امام احمد رضاحدیث کودیکھتے ہتے ویا کہ ان کی نظر احادیث کے تمام کو شوں پر ہوتی تھی، یہ ان کے علم حدیث میں و سعت مطالعہ اور جسیرت واجسارت ہی کا نتیجہ ہے۔

اس کے باوجو و کچھ معاندین و مخالفین نے امام احمدر ضایریہ بے بنیاد الزام نگایا ہے کہ اعلی حضر تام احمد رضاعلم حدیث میں قلیل البضاعة تھے ،،

معاذ الله! جن کی حدیث وانی کاعالم یہ ہے کہ جب کی طرق حدیث یا کئی راوی پر کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمیں روایتیں اور سندیں پیش کر کے ان کا صحیح یا غیر صحیح یا فقد تام الفہ بلا یا غیر لقہ ہوتا تا است کرتے ہیں۔ اور جب کی حدیث پر بحث کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی شایدائی بحث ہے متعلق کتب بنی کی ہے ، جب کہ انہوں نے مختف علوم و فنون میں کتابیں تصنیف کیں اور ہراکی فن میں امیابی محسوس ہوتا ہے کہ شایدانہوں نے شروع سے اخیر تک ای فن میں میں اور ہراکی فن میں امیابی محسوس ہوتا ہے کہ شایدانہوں نے شروع سے اخیر تک ای طرح حدیث و محت و مشق کی ہے۔ اس لئے ان کے معاصر علاء نے کما ہے کہ اعلی حضر ت کی طرح حدیث و اصول حدیث و معرفت حدیث و طرق حدیث اور مصطلحات حدیث و علل حدیث کا جانے والا بچھلے وارسوسال میں پیدانہیں ہوا'۔

ویے بڑے ہوے محد مین کرام نے حدیث کی نمایال خد متیں انجام دی ہیں اور کتابیں بھی کھی ہیں مگر جو جرح و تعدیل اور حدیث کی معرفت پر بحث و تمحیص امام احمد رضا کے رشحات قلم میں نظر آتی ہے دہ دوسری جگہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے نصوصاً مندر جہ ذیل رسالوں میں معرفت مدیث وطرق حدیث کی ایک عظیم دنیا آباد ہے اور بعد والول کے لئے ایک عظیم وال کتا قدر لا تحدیث وطرق حدیث کی ایک عظیم دنیا آباد ہے اور بعد والول کے لئے ایک عظیم وال کتا ہے۔

ا منبر العين في حكم تقبيل الابهامين (المحوثي في الله عن اوراحاديث ضعاف المنبر العين في حكم تقبيل الابهامين (المحوثي بي نفير)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

٣۔ حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلابين (جمع بين الصلاقين كے مسلے ميں سندو روات پرردو قدح)

مراتب مدارج طبقات الحديث (مراتب مديث يرمفصل تفتكو)

۵ الفضل الموهبي في معنى اذا صح الحديث فهو مذهبي. (امام اعظم كاقرمال ك میرے اجتماد کے ہر خلاف مدیث صحیح میر اندہبہ)

اول الذكر رسالے میں اس بات كاشا في بيان موجود ہے كه حديث ضعيف كب قابل حجت

ہوتی ہے اور ضعاف کی تقویت کے کتنے طریقے ہیں،ان کی پوری تفصیل اس کے تعارف و تبھرہ مين مندرج بوبال يرمطالعه كياجا سكتاب.

اوراس سلیلے میں امام احمد رضانے چالیس ہے زائد کتب حدیث پر حواثی تحریر فرمائے ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع صحاح ستہ کے حواشی ہیں اس کے بعد دیگر کتب کے حواشی ،ان میں ے بعض یہ ہیں۔

ا- حاشيه تيسير شرح جامع صغير - ٢ - حاشيه تقريب - ٣ - حاشيه مندامام اعظم - ١٧ - حاشيه كتاب الجح- ۵- حاشيه كتاب الآثار - ۲- حاشيه مند امام احمر بن حنبل - ۲- حاشيه طحاوي شريف \_ ۷ - حاشیه سنن دار می شریف - ۸ - حاشیه خصائص کبری - ۹ - حاشیه کنزالعمال - ۱۰ - حاشیه تهذیب التهذيب وغيره \_ (سوانح الليحضرت)

یہ تو کتب حدیث پر امام احمد رضا کے حواشی ہیں ان کے علاوہ امام احمد رضا ہر ملوی نے دیگر علوم و فنون کی سینکڑوں کتابوں پر حواثی تحریر فرمائے ہیں۔

ان کے حواثی اور تعلیقات خودان کی ذاتی تحقیق و تدقیق کا بھیجہ ہیں جوان کے ذہمن ر سااور جودت طبع اور اسلوب تحقیق کے آئینہ دار ،اور تحقیقات رفیعہ تد تیقات بدیعہ ، تنقیحات جلیلہ ،اور تشریحات جمیله پر مشتمل بیں۔

عام مصفین کے حواثی کی طرح متون وشروح سے ماخوذ نہیں بلکہ ان کے حواثی خود ان کے ا فادات وا فاضات ہیں لہذاان کے حواشی بھی ایک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں۔

امام احمد رضاات زمانه طالب علمي مين ايك دن اصول فقد كي مشهور كتاب مسلم الثبوت كا مطاعه كررہے بتھے كه آپ كے والد ماجد خاتم الحقين حفزت مولانا فقى على خال صاحب عليه الرحمه ج تح پر کیا جوااعتراض و جواب نظر سے گزرا آپ نے کتاب مذکور کے حاشیہ پر ابناایک مضمون click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

-1

تحریر فرمایا جس میں متن کی ایسی تحقیق ووضاحت فرمانی کہ سرے سے اعتراض وار و بی نہ تھا، نجر جب پڑھنے کے لئے حضرت والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت موامانا کی نگاہ امام احمہ رضا کے تحریر کر د ہ حاشیہ پر پڑی دکھے کران کو اتنی مسرت ہوئی کہ اٹھ کر سینے سے نگالیااور فرمایا احمہ رضائتم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھ کو پڑھاتے ہو۔ (حیات اعلیمضرت)

امام احمد رضانے حدیث و فقہ اور دیگر فون گھکقابوں پر حواثی تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ نفاسیر کی ہوی بوی کتابوں پر بھی حواثی حوالۂ تلم کئے ہیں

ما تھ تفاسیر کی بوی بوی کتابوں پر بھی حواش حوالۂ تلم کئے ہیں۔ مثلاً حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ عنایت القاضی، حاشیہ معالم النز بل، حاشیہ الا تقان، حاشیہ

الدرالمتور، حاشيه تغيير خازن محاشيه تغيير كبير وغيره-الدرالمتور، حاشيه تغيير خازن محاشيه تغيير كبير وغيره-الديد حاشر تناسب كالمناسب كم عقير معرف ترجيد قريم كندن بروران القريب م

ان حواشی نقاسیر کے علاوہ ان کی عقیم یاد گار تر جمہ قر آن ، کنزالا ممان ، اور تفسیر سور ہُ و الضحیٰ بھی ہے۔ چنانچے امام احمد رضاخو د فرماتے ہیں

سور کوالضحیٰ کی چند آیتوں کی تفییر میں نے اتنی جزتک لکھ کر چھوڑ دیا کہ اتناوقت کمال سے لاوک کہ بورے قرآن مجید کی تفییر لکھ سکول۔(حیات اعلیٰ حضرت)

اگران کی پوری زندگی اور ان کی تمام تصانف کا محاسبہ و تجزیہ کیا جائے توہر ساڑ ھے پانچ گھنے ایک کتاب موجو دیموتی ہوئی نظر آئے گی جب کہ ان کی نادر روزگار تصانف میں بعض ہزار

میں ایک کتاب موجود ہوتی ہوئی نظر آئے گی جب کہ ان کی نادر روزگار تصانیف میں بعض ہزار ہزار صفحات کی بھی ہے۔

ان کی سرعت تحریراور قوت استحضار واستدلال کی زند و جاوید تصویر الدولة المحیه 'ب جو کمه کر مه میں صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے کی قلیل مدت میں انسول نے تحریر فرمائی اور وہ چار سوے زائد صفحات پر مبسوط ہے۔ جب کہ اس وقت ان کے پاس حوالے کے لئے کوئی کتاب موجود نہ تھی مگر جب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل رسالہ ''الدولة المحیہ '' پر نظر پڑتی ہے تو جب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل رسالہ ''الدولة المحیہ '' پر نظر پڑتی ہے تو ولائل و براہین کے انبار دیکھ کر جرت واستعجاب کی انتا نہیں رہتی اور بھی وہ رسالہ ہے جس نے

علائے حرمین کو انگشت بدندال کردیا۔ اور ان کی سرعت تحریر وزود نولی کاعالم یہ تھاکہ چار شخص ان کے مسودات کو میصہ کرنے میں مصروف و منهمک رہتے لیکن ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک ایک میصہ تیار نہیں کر پاتا کہ

اعلی حفر تام احمدر ضاکا پانچوال مسودہ تیار ہو جاتا۔ ذلك فضل الله يؤنيه من بشاء۔ حقیقت بيہ ہے كه وين كے مجدد كے لئے قر آن و حدیث كے علوم من جس قدر عبوركي داندلا For More Books

ضرورت ہوتی ہے اس ہے کہیں زیادہ اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام احمر ر ضا کو قر آن وحدیث میں عبور عطافر مایا تھا۔ غرضیکه امام احمد رضا کا علمی پایدا تا بلند ہے کہ جلیل القدر علاء فرماتے ہیں کہ گزشتہ چار سوسال کے اندر کوئی ایساجامع عالم نظر نہیں آیا۔ موافقین کا تو کہنا ہے ہی معاند بی و مخالفین بھی ام احمد رضا کا علمی لوبالشلیم کرتے ہیں۔

حفزت ثير بيشيؤ سنت مناظر اسلام مولانا حشمت على خال صاحب لكھنؤي ثم پيلي جمتي رضی الله تعالی عند پرایک زمانداییا بھی گزراہے کہ آپ پیٹوایان دہابیہ مونوی اشرف علی تھانوی، مواوی عبدالشکور کاکوروی وغیرہ کے معتقد تنے اور مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں علاء وہابیہ سے تعلیم

حاصل کررہے تھے ای زمانہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ

اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کی تد قیقات فقہیہ و تحقیقات حدیثیہ اس بلندیائے کی تھیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میرے وہائی استادول کے سامنے جب فقہ یا حدیث کا کوئی نامنتج مشکل مسئلہ آجاتاتو حضور امام احمدرضا قبله رضى الله تعالى عنه كے رسائل مباركه كى طرف رجوع كركے

ا نسیں میں دیکھ دیکھ کراپنی مشکلات آسان کرتے، میری بدنھیبی کہ میں بھی اس وقت دیو بندی وہابیوں میں رہ کر وہابی گرو گھنٹالوں رشید احمر گنگوہی ، قاسم نانو توی ، خلیل احمد انبیٹھی ، اشر ف علی تھانوی کامعتقد ہو گیا تھااور حضور امام احمر رضا قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی عزت وعظمت میرے

ول میں قطعاً نہ تھی، مجھے میرے خبیث وہائی استادوں نے بیہ ذہن نشیں کرا دیا تھا کہ گنگوہی، یانو توی، انبیطی اور تھانوی میہ چارول خبتاء پیشوایان اہل اسلام ہیں، اور حضور امام احمد رضا قبلہ ر صی اللہ تعالیٰ عنہ محض براہ بغض و حسدان چاروں کواوران چاروں کے مریدین ومعتقدین کو کافرو

مر تدكت بين و العياذ بالله و سبحنه تعالى\_

ان طواغیت اربعه دیو بندیت ، قاسم نانو توی ،ر شیداحمه گنگویی ، خلیل احمه انتیخی اور اشر ف علی تھانوی کے اقوال کفریہ یقینیہ کی مجھے میرے وہائی استادوں نے مطلقاً خبر نہ دی تھی، بسر حال وہ ملایان دیو بندید اکثرو بیشتر حضور امام احمد رضا قبله رضی الله تعالی عند کی کتب مبار که سے مدد لیا

كرتے تھاكك مرتبه من في اپنان خبيث اساتذه تعظم الله تعالى سے كما آب لوگول كے كہنے کے مطابق توبیہ مخض ( بعنی امام احمد رضا) بدعتیوں کا سر دار ہے اور دیو بندی عالموں کو کافر کہتا ہے اورات مریروں کے سوائم کی کرمان میں میں ماری اور اسے مخص کی تاہیں کی لئے ماری کے سوائم کی تاہیں کی لئے اس میں ا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

-

و کیھتے ہیں توان ہے ایمانوں نے جواب دیا کہ اس شخص میں صرف اتناہی عیب کہ ہمارے اکا بر (گنگو ہی، نانو توی، تھانوی وغیرہ) کو کافر 'ستا ہے ورنہ فقہ وحدیث وغیر و تمام علوم دینے میں ہندوستان بھر کے اندراس کے برابر اور اس کے جوز کا وئی شخص شیں ہم ہوگ آگرچہ اس شخص کے مخالف ہیں لیکن پھر بھی اس کے علمی و کا کل و تحقیقات کے متابی ہیں۔ (ترجمان الجسست بھیم ہم ہم، ص ۸۸، بحوالہ سوانح مام احمدر ضاف سے ۱۱۱)

ام احمد رضائے بتایا تھا۔

یمال پر عقل و خرد حیران ہے کہ ایک حافظ قر آن جس نے برسول کی بری محنت و عرق ریزی کے بعد حفظ قر آن کھل کیااگراس سے پو چھاجائے کہ فلال آیت کو نے پارے میں ہے تووہ یہ تو بتادے گا کہ یہ آیت فلال پارہ فلال رکوع اور جس قر آن میں اس نے حفظ کیا ہے اس کے دائنی یا کی طرف ہے مگریہ ہر گزنہ بتا سکے گا کہ یہ آیت کون سے صفح پراور کو نمی سطر میں ہے۔

واجنی یا کی طرف ہے مگریہ ہر گزنہ بتا سکے گا کہ یہ آیت کون سے صفح پراور کو نمی سطر میں ہے۔

خاتم الحمد شین حضر سے علامہ محدث سورتی پیلی بھتی کے یمال کا مضہور واقعہ جس میں ہیہ ہو تا کہ صفحات پر کہ امام احمد رضائے "عقود الدرریه فی تنقیح فناوی الحامديه" جو چھ سوسے زائد صفحات پر مضتل ہے صرف ایک شب مطر سطر لکھ دول گا اوراس کا مفہوم توزندگی بھرکے لئے محفوظ ہوگیا۔

ام احمد رضا کا حفظ قر آن بھی ایک جرت انگیز باب سے کہ صرف ایک مینے کی مت میں ایک خشاء کر ایا تا کا حضا کا حفظ قر آن بھی ایک جرت انگیز باب سے کہ صرف ایک مینے کی مت میں ایک خشاء کر آبان حفظ کر لیا اور یاد کرنے کا طریقہ یہ رما تھا کہ رمضان کا ممینہ تھا۔ مغرب و عشاء کے سرمیان یاد کرتے بھر اسے تراہ تن میں سادیتے ای طرح ۲۹ رمضان بھی گزرے اور انسوں نے منظم تر آبان مکمل بھی کر لیا ہے سب خداد او ذبانت وصلاحیت کا نتیجہ سمیں تو اور کیا ہے۔
مزات حدیث پر قدرے گئے ہو او نے کے بعد اند نون وی کہ حدیث بی میں ام حررضا کا مناسر شن اوج شراع کی تراہے کے تنابلند و مزالے ہے۔

## مرأتب احاديث صحححه

تمام احادیث سمجے صحت میں شریک ہوئے کہ باوجودایک ہی مرتبہ میں نہیں ہو تمیں اس لئے کہ ایک طبقہ وزرجہ کے روات بھی اپنے اوصائی میں باہم فرفی مراتب رکھتے ہیں اس دجہ سے ارادیث سمجے کے متعدد مراتب ہیں جو بالتر تیب اعلیٰ سے او نی کی طرف ذکر کے جارہ ہیں۔ ا۔ وہ حدیث جو اسمح الا سانبہ میں ہے کی کے ذریعہ مروی ہو۔

۲۔ وہ حدیث جوالیے، وات کے واسطے سے مردی ہوجو پہلے در جدوانول سے کم مرتبہ کے ہو ک جے تمادین مسلم کی رزابت اراسطہ ثابت حضرت الزیارے۔

سے وہ جا بٹ جوائے روات کے واسلے سے مروی ہوجن ٹی ٹاہمتہ کااو فیا ہے ار فیا وسیریا جاتا ہے جے سل بی ان صالح کی روایت بواسل میں خود مصرت ابو ہر پروسیر

ای نرق مراتب کی تفسیل کے قت عدیث سے کے بایں طور سات مراتب ذکر کئے جاتے ہیں۔ ا۔ روحدیث جو جمیح بخا کاو سمح مسلم دونوں میں مذکور ہو۔

مار وه حدیث جو صرف منتج بخاری بل مذکو ہوں ۱۳ وه حدیث ج صرف منج مسلم میں نہ کرر ہو۔

سب وه عديث جو بخار أو ملم من رعايت كرده شرائط كے مطابق مو

۵۔ وہ حدیث جو صرف بناری کی شرط کے مطابق ہو۔
 ۲۔ وہ حدیث جو صرف مسلم کی شرط کے مطابق ہو۔

ے۔ وہ حدیث جس کوان ونول کے ساوہ وسرے محد مین نے صحیح قرار دیا ہو۔

r 3

یہ تفاوت مراتب محض ان دونوں کتابوں کے مرحبہ کے پیش نظر ہے درنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا بلکہ مجھی دوسرے قرائن کی بنایر کی پنچ کی قسم کے تحت آنے والی حدیث کو اوپر والی پرترجے وی جاتی ہے۔

مثلاً مسلم کی دوروایت جو مشور ہو مسلم و نفایا ہی دونوں کی ذکر کردواس روایت پر انگ ہو گی جو قریب ہو راہے ہی ایک حدیث آگر تعین ترین اسانیہ میں ہے گئی گے اس جہ موال ہوں خاری و مسلم میں مذکور نہ ہو تو دو موضوع سے متعلق اس عایث پر رائٹ ہوگی جے روای میں اس میں سی ایک نے ذکر کیا ہو۔

سحت کی معرفت شرائط کے علاوہ مزید سمی شرط کو ان حضرات نے کمیں الر نہیں فرالط ہے، کین حضین علاء نے ان کے طریق کارے یہ سمجھا ہے کہ ان دونوں حضرات نے سرے جو اس امرر کی بھی دعایت فر انگل ہے ، جن میں سے بعض دونوں کے زرد کیک مفتق علیہ سمیں جن کو اس امرر کی بھی دعایت فر انگل ہے ، جن میں سے بعض دونوں کے زرد کیک مفتق علیہ سمیں جن کو انظم مسلم ایک کی انفراری ہیں جن کو اشرط بخاری اور بعض ہرا کیک کی انفراری ہیں جن کو اشرط بخاری اور بعض ہرا کیک کی انفراری ہیں جن کو اشرط بخاری اور مشلم مسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے ، اور بعض ہرا کیک کی انفراری ہیں جن کو اشرط بخاری اور مشلم مسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وہ امور کیا میں محققین نے مخلف باتیں کی ہیں۔ بوون این صااح اران تا مجر کے ناویک اس کی معتند تعبیر یہ ہے کہ ان کی شروط کے مطابق حدیث کے ہونے ان طلب یہ ہے کہ حدیث ویزں میں ڈیکوراساہ میاسی کی اساد کے واسلے سے مروی وہ اور ساتھ تھ ہی یہ کہ ان دونو ار حضرات نے اپنے روات سے نقل روایت میں حمر، کیفیت کا ہتمام والتزام کیا نے مان کی مجی بور تی ہی اور ان کی اس

امام بخاری والم مسلم کی عرح دیم اند محد شمین نے بھی بعض تنیازی شرطی کا بت رائد محد شمین نے بھی بعض تنیازی شرطی کا بات رکھی ہے اور دسٹر وط ائر "بھی ایک فن ہے جس پر محققین نے حسب موفع تفصیل کے ساتھ ، وشنی ڈالی ہے اور بعض حسر زائد ۔ نے مستقل کتب ورسائل تنظیف فرمائے ہیں۔ جیسے جازی کی روشنی ڈالی ہے اور بعض حسن میں انہوں نے بانج اماموں بعنی بخاری مسلم ، ابوداؤد اور ترفد زاد شد و ط الائعة المحسمة " ن میں انہوں نے بانج اماموں بعنی بخاری مسلم ، ابوداؤد اور ترفد زاد نے نے بان کی جع کیا ہے۔ (علم الدیدہ مخت ا

معرد ترین کے بعد معرف روات کامر تبہ ہے، بلکہ روات کے نقتہ و نبر ختہ مونے کر باعث صریب پر گفتگر ہوتی ہے، لیخ اراوی اگر لفنہ ہے تو حدیث سخ قرار پاتی ہے اور راوی اگر کیر افتہ ہے، تو مدیث ضعنی ہوتی ہے ورنہ نفس مدیث میں مضن سقم نمیں ہوتا، ازر لئے کسی نمیر افتہ ہے، تو مدیث ضعنی ہوتی ہے ورنہ نفس مدیث میں مضن سقم نمیں ہوتا، ازر لئے کسی ورنہ نفلہ داند For More Books

ریٹ کے بارے میں محدثین کا میہ کہنا کہ میہ حدیث "صحیح شیں" میہ مطلب شیں ہوتا کہ میہ حدیث موضوع یا باطل یا ہا اصل ہے بلکہ ان کی مرادید ہوتی ہے کہ وہ حدیث کی سب سے اعلی متم تعلیق لذاتہ نہیں، ہوستانے محیح لغیر ہ ہو ، یا حسن لذاتہ ہو ، یا حسن لغیر ہ ہو ، کو نکہ محد ثمین کی اصطابات خاص میں سی آن حدیث کو کتے ہیں جو اپ تمام او صاف و کمال میں اعلی در ہے پر فائز ہو۔

بعض گر اہ اور نااہل ہوگ عوام کو مغلطے میں ڈالنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ و یکھو فلال ترب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث میں مسیح سی ناطرہ باطل ہے ایسا ہر گز نمیں بلکہ یمال بھی ، صحیح سی ناس ہے مرادیہ ہے کہ وہ حدیث میں حصیح اندی و حسن لغیر ہیا ضعیف ہے ، نہ کہ غلاو بے اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ حدیث اسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ، صحیح شیں 'جو ان کے اصل ہے بیاں و مضل لوگ اسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ، صحیح شیں 'جو ان کے مطلب کے بظاہر مخالف اور بعض مراسم اہلسنت کے موافق ہوتی ہے۔

محد ثمین کا کی حدیث پر جرح صرف اس سند کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس پر جرح کیا گیا ہے۔ ایمابہت ہے کہ کی حدیث پر اس کی ایک سند کے لحاظ سے ضعیف بلکہ موضوع تک ہونے کا حکم نگادیا گیا مگر دوسر می سند سے وہ ثابت ہے۔ جیسے میز ان الاعتدال میں ہے کہ امام احمد بن حنبل نے حدیث طلب العلم فریعنہ 'کو کما کہ یہ کذب ہے مگر علامہ ذبی نے فرمایا یہ حکم اس مخصوص سند کے اعتبار سے ہے جس میں ابرا ہیم بن موی المروزی ہے۔ ورنہ یہ حدیث دوسر سے طرق سے ثابت سے اگر حہ وہ سب ضعف ہیں۔

ای طرح دیث "الصلاة بالسواک خیر من سبعین صلاة "کوعا مداین عبدالبر نے تمیید میں باطل کما، مگر علامة خادی نے رابیات باطل کما، مگر علامة خادی نے رابیات کا طل کما، مگر علامة خادی نے رابیات کا طل کما، مگر علامة خادی نے رابیات کا الصعیف بکون فید الصحیح و الضعیف و الباطل فیکتبونها ثم تمیز اهل الحفظ و الاتقان بعض ذلك من بعض و ذلك سهل علیهم معروف عندهم و لهذا احتج السفیان الثوری حین نهی عن الروایة عن الکلبی فقیل له انت تروی عنه فقال انا اعرفه صدقه عن کذبه مین نهی عن الروایة عن الکلبی فقیل له انت تروی عنه فقال انا اعرفه صدقه عن کذبه ضعیف راوی کی روایتول میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف وباطل بھی، محد مین ان سب کو کستے ہیں پھر اہل حفظ وا نقان ان کو ایک دوسر سے الگ کردیتے ہیں یہ ان کے لئے آسان ہے اور ان کے نزدیک روز مرہ کاکام ہے ، ای و لیل سے سفیان ثور ی نے اس و قت استد لال کیا جب انہیں ان کے نزدیک روز مرہ کاکام ہے ، ای و لیل سے سفیان ثور ی نے اس و قت استد لال کیا جب انہیں کبلی کی روایت قبول کر نے منع کیا گیا اور کما گیا آپ اس سے روایت کرتے ہیں فرمایا میں اس کبلی کی روایت قبول کر نے منع کیا گیا اور کما گیا آپ اس سے روایت کرتے ہیں فرمایا میں اس کبلی کی روایت قبول کر نے منع کیا گیا اور کما گیا آپ اس سے روایت کرتے ہیں فرمایا میں اس

#### r 4

البت حدیث آگر موضوع ہاور وہ چاہ کتنے ہی طرق ہے مروی ہو آگر سبطرق پر موضون ہی ہوضون ہی ہو تو ہوں ہی ہو تو وہ علی حالہ نا قابل اعتبار واستناد رہے گی اس لئے کہ گذب سے گذب کی تقویت نہیں ہوسکتی، پھرید کہ حدیث موضوع معدوم ہاور معدوم نیست محض کو کوئی بھی قوی نہیں کر سکتا۔ اس کی بوری شخفیق و تفصیل رسالہ 'منیرا العین 'اور اس کے تعارف میں موجود ہے۔

روایان صدیث کی معرفت و شاخت اور فن اساء الرجال میں بھی الاساتہ رضالہ ساتہ رضالہ ساتہ رضالہ ساتہ رضالہ ساتہ بندو ہا ۔ مقاسی فائز نظر آت بین اس کے جوت پان کی تصنیفات صدیعیہ شامدو گواہ بین بالخصوص رسالہ صابخ الحرین الواقی عن جمع العسا تمین میں رہ وال صدیث پرجو جرح و تعدیل اور بحث و تحییم کی تی ہے وہ مجدد مت بی کا حصہ ہے ۔ اس رسا ہے تعارف میں اس سلسلے کی کچھ ایجائے پردوشن ذالی تی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

فن اساء الرجال سے متعلق جتے علوم و معارف ہیں ان سب پر ام احمہ رضا کو ممادت وہ ستہ ، عاصل تھی ۔ اس لئے علائے کرام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اہم احمہ رضا امام احمہ رضا کی طرت اسماء الرحال کا جانے والا پچھنے چار سوسال ہیں پیدا شیں : واکیو کلہ وہ اس فن ہیں تابغہ روزگار ہتے۔ علوم و فنون ہیں فن اساء الرجال کو نمایت اوق و مشکل مانا جاتا ہے کہ برسول کی مشق مسلس کے بعد ہی کوئی اس فن میں عبور و ترقی حاصل کر سکتا ہے مگر امام احمہ رضا کی خدا واو مسلس کے بعد ہی کوئی اس فن میں عبور و ترقی حاصل کر سکتا ہے مگر امام احمد رضا کی خدا واو انگیز معلوم ہوتی ہے گویا محسوس : و تا ہے کہ انہوں نے صرف ای فن کے حصول و بتا کے لئے زندگی بحر حمد مسلسل و سعی جیم کی ہے۔ حالا نکہ ان کے معمولات زندگی پر نگاہ والئے کے بعد زندگی بحر جمد مسلسل و سعی جیم کی ہے۔ حالا نکہ ان کے معمولات زندگی پر نگاہ والئے کے بعد اس فن کی طرف توجہ رہتی ای جلوم سامانیاں ہیں جو مجہ در بن و ملت کو حاصل ہیں۔ اس فن کی خصوصیات سے متعلق قدرے تفصیل و شخیق کے بعد امام احمہ درضا کی اس فن کی خصوصیات سے متعلق قدرے تفصیل و شخیق کے بعد امام احمہ درضا کی خصوصیتیں اور بھی واضح و ظاہر ، و ل گی۔

### بیان راوی

۔ احادیث کی نقل کا ذراقیہ اس کے روات جیں اس لئے حدیث کی صحت و عدم معدت . مقبویت وعدم مقبولیت کے علم کی اولین بنیاد روات ہی جس سی وجہ ہے کہ محد شمین نے روایت کے مقبویت وعدم مقبولیت کے علم کی اولین بنیاد روات ہی جس کی وجہ ہے کہ محد شمین نے روایت ک

r 1

معاملہ میں ایک توجہ وی کہ وہ اقوام عالم کی علمی تاریخ میں ایک ہے مثال وناور چیز ہے۔

رد ایان حدیث کی شخصیات اور ان کے عالات زندگی کاعلم ایک اہم چیز ہے اس لئے کہ جب
تک کی شخصیت کا اقبیاز نہ ہوگا اس کے حق میں شر انظا مقبولیت کے وجود و عدم وجود اور ہر ایک ک
سر اتب کی تحقیق نہیں ہو سکتی ، ان حالات کو عمو با جرح و اقعدیل کی کتابوں میں سے نیا گیا ہے لیکن
اس کے تحت مختف امور اور اقبیازی چیزوں کو لے کر بہت سے محد شمین نے متقلاکام بھی کیا ہے اور
اس کے تحت مختف امور اور اقبیازی چیزوں کو لے کر بہت سے محد شمین نے متقلاکام بھی کیا ہے اور

ا معرفت صابه ۲ معرفت معرفت تابعین ۳ معرفت برادران وخوابران ۳ معرفت منفق و مفترق ۵ معرفت منفق و مفترق ۵ معرفت من الم معرفت مبهات و مفترق ۵ معرفت اسائع مفرده و کنیت ۹ معرفت و جدان ۱۰ معرفت نذکورین باساء یا صفات مختلفه ۱۱ معرفت اسائع مفرده و کنیت و القاب ۱۲ معرفت اسائع مشهورین بحنیات ۱۳ معرفت القاب ۱۳ معرفت منوبین بهوئ فیل به و القاب ۱۲ معرفت معرفت فلط کنندگان از غیر پدر ۱۵ معرفت نظم کنندگان از شات معرفت طبقات علماء ورواة ۱۹ معرفت موالی ۲۰ معرفت رواة شات وضعفاً شام ۱۲ معرفت ادطان و ممالک رواقد

ان علوم اور ان جیسے دہ تمام علوم جور وایان صدیث کی زندگی پر مکمل روشنی ڈالتے ہیں ان کے مجموعہ کو علم اساء الر جال کہتے ہیں (وہ علم جس کے ذریعہ ر جال حدیث یعنی راویان حدیث سے واقفیت حاصل ہوتی ہے)

یہ ذہن نظین رہے کہ اس کے تحت صرف انہیں رواۃ کے حالات ند کور ہیں جوابتدائی چند صدیوں میں واسطہ درواسطہ ایک دوسرے تک احادیث و آثار کو منتقل و نقل کرتے رہے ،اس کے تحت عمد صحابہ سے لے کر بعد کے ایک طویل عرصہ تک انہیں لوگوں کے حالات ند کور ہیں جو ابتدائی عمد کے محد میمن کے انداز پر احادیث کی نقل وروایت اور درس و تدریس کا کام کرتے رہا بینی جوابتی ذات سے لے کر صحابہ و حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے تمام واسطوں کے ایک جوابتی ذات سے لے کر صحابہ و حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے تمام واسطوں کے ذکر کے ساتھ کی حدیث کی نقل وروایت کا کام کریں خواو حفظ ویاد داشت کی بنیاد پر ہویا تح بر اور اپنی مؤالہ جا کی مدد سے ۔ (اساء الرجال میں ۱۰ جوالہ الیاصابہ)

موجودہ عمد کا جو خریقہ اب درس صدیت میں رائج ہے کہ کوئی کتاب لے کر پڑھادی جاتی ہے اور اس کی مند و منتن ہے کہ منتن ہے کہ منتن ہے کہ اور اس کی مند و اللہ اور کتاب کے واقعہ کے در میانی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

P9

واسطول ہے کوئی بحث نہیں ، وتی اور نہ ان پر کام ، و تا ہے ، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اب تا یف شد ،

کتابوں پر ہی مدار استاد ہے۔ اس لئے ان آخری عہدوں کے ان لو گوں کے حالات اس کے تحت

میں آتے جو ند کورہ روان کے مطابق اس کام کو کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ جن راویان حدیث

کے حالات ان کتابوں میں ہیں ان کی مجموعی تعداد پانٹی لا کھ ذکر کی گئی ہے اور ان کا زمانہ ابھے ہے۔

ر مع کے حاکہ بہتیا ہے۔

اعلی حفرت اوس احمد رضا کو یہ تمام علوم و معارف حدیث عاصل تھے اور ان فنون عاید کر حظیم خدمات جی ان ب تجدید کی جرنام مول کو ارین شاخت ہے اور ان علوم و معارف بی جمال عظماء محد حمین کی تصنیفات متی جی و ہیں براہ م احمد رضائے بھی ان سے متعلق حسب ضرورت مستقلاً کا بین تصنیف کی جی اور جد جگہ و گیر تصنیفات حدیثیہ میں حضمناان کے جلوئے موجزان نظم مستقلاً کا بین تصنیف کی جی اور جد جگہ و گیر تصنیفات حدیثیہ میں حضمناان کے جلوئے موجزان نظم آتے ہیں بھروہ حواشی و تعلیقات ان کے سواجی جوانہوں نے کتب حدیث پر رقم کے ہیں۔
اس سے عابت ہوتا ہے کہ امام احمد رضاعلم حدیث میں ہمہ قتم کی معلومات کے حامل تھے ،

من سے عابت ہو ہا ہے رہ ہا ہم مروت میں ہوتے ہے ایک روایت جتنی اسانیدے مردی ہام احمد رضا

کوان سب پر عبور تھا۔

یہ محد مین کرام کے جزم واحتیاط کی بات مھی کہ انہوں نے راواوں کے حااات جانے کے معیار وکسوئی متعین کی اور ان پر جرح و تعدیل کر کے تجزیاتی جائزہ پیش کیا جس سے راواوں کی فقاہت وغیر فقاہت کا علم واندازہ ہواور نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحت وعدم صحت کے در میان احتیاز کرنا مشکل ود شوار ہو جاتا ہے اور موضوع وغیر موضوع حدیثیں آپس میں محلوط و ممتزج جو ہو کر درجہ اعتبار سے ساقط و خارج ہو جاتیں اس طرح بہت ساری چزیں ہمارے شعبہائے زندگی میں حارج ہو جاتیں جن کے لئے ہمیں فرمان نبوی اور اسو ورسول علی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت ہے جو ہمارے تمام ابواب زندگی میں راہبر وراہنما ہیں۔

مدیث کی صحت وعدم صحت اور رواۃ حدیث کا لحاظ کرتے ہوئے کتب حدیث کو مخلف اور الگ الگ طبقوں میں تقلیم کر دیا گیا ہے اور ہر طبقہ کی علیحدہ شاخت بھی قائم کی گئی ہے تا کہ اساء کتب ہی ہے اندازہ: و جائے کہ یہ کتاب کون سے طبقہ کی ہے اوراس کی حدیثیں میں درجہ صحت پ

میں اور راویان حدیث کی نقابت کس حد تک ہے۔ میں اور راویان حدیث کی نقابت کس حد تک ہے۔

0

طبقوں اور درجوں کا خاص خیال رکھا ہے کہ استدلال کے وقت سب سے پہلے آیات قرآن ہے کے بعد پہلے طبقہ کی کتابوں سے ای طرح تیمرے اور پہلے طبقہ کی کتابوں سے ای طرح تیمرے اور چو تھے طبقہ کی کتابوں سے حدیث سے حدیث سے حدیث منقول و ماخوذ نظر آتی ہیں جو ان کے استدلال و سلامتی فکر اور اصابت رائے پر دال ہیں۔ ذیل میں مختلف طبقات کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔

## کتب حدیث کے طبقات

تمام کتب حدیث کے چار عبقات ہیں جن کی بنیاد احادیث کی صحت کے ساتھ ہر عمد میں ان کی مقبولیت وشهرت ہے

**پسر لا طبقه** : مؤطاامام مالک اور بخاری و مسلم ، بیروه کتابیں ہیں جو سب سے زیاد ہ صحیح اور مشہور و مقبول ہیں۔

مؤطا میں جوروایات منقول ہیں وہ اگر چہ سب کی سب مرفوع نہیں ہیں اور نہ ہی منصل ہیں مگر شختیق سے سب کی صحت اور اتصال ٹابت ہے۔

اور امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی تمام حدیثیں صبح نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں۔( فآوی رضو یہ جلد دوم)

امام احمدر ضاكايه فرمانا حديث وسنداور طرق حديث يركثرت اطلاح كاسبب

ا بوداود، نسانی اور ترندی، بیروه کتابیل جی جو شرت و مقولیت میں کہلی تین کتابوں کے بعد جی اوران میں ضعف امادی کا کامیسیات اوا کی کتاب میں کیا

ے بعد بیں اور ان میں ضعف احادیث کا تناسب طبقہ اولی کی کتابوں سے زیادہ ہے۔ تبیمسر اطبقه: مذکورہ بالاچھ کتابوں سے پہلے اور ان کے بعد مختف انداز پر تصنیف کی جائے ا

والی وہ کتب حدیث جو اگر چہ غیر معروف نمیں لیکن پہلی چھ کی طرح مقبول اور متعارف بھی نہیں ہیں اور ان میں عموماً ہر قتم کی احادیث ند کور ہیں جیسے مصنف

عبدالرزاق، مصنف ابن الی شیبه، مندالی یعلی، مند عبد بن حمید، مندالی داؤد طیالی، مندامام شانعی، سنن ابن ماجه، سنن داری، سنن دار قطنی، سنن بیهق

وطحاوی اور طبر انی کی کتابیں۔

چوتھا طبقہ: ابن حبان کی کتاب الصحفہ ابن عدی کی کامل ،اور حاکم وابن مر دویہ ،و خطیب وابن شاہین ، اور دیلمی وابو نعیم کی تمام تصنیفات وغیرہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ایک حدیثیں جمع کی گئی ہیں کہ یا تو متقد مین کو پوری تحقیق و جبتو کے بعد ان کی اصل کا علم شیں ،و ۔کااور یا اصل کی تو تحقیق ،و گئی مرا ایسے عیوب کے ساتھ کہ ان عیوب کے ہوتے ،و کے الن احادیث کو جمع کر نالور ذکر مناسب شیں تھا، اس لئے حقد مین نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کوذکر شیں گیا۔ (علوم الحدیث) لئے حقد مین نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کوذکر شیں گیا۔ (علوم الحدیث)

ان کروند کوروبالا کے بوربال نوعوام وخواص بی اور الن کا تذکر و ند کوروبالا جوزبال زوعوام وخواص بی اور الن کا تذکر و ند کوروبالا جار کی میں بھی شیں ہے۔ الن میں سے پہلے دو طبقہ کی کتابوں سے بی عموماً علماء کا تعلق رہاہے اور یک کتابیں الن کی علمی کاوشوں ، شروح و تحدید اور تغییر سے طبقہ کی کتابوں سے پہلے دو محدید اور تغییر سے طبقہ کی کتابوں سے پہلے دو طبقہ کی کتابوں سے بہلے دو طبقہ کی کتابوں سے بہلے دو طبقہ کی کتابوں میں ند کور احادیث کی مؤید روایات تولی جاتی تحقیق و عمل اکابر محد میں اور ایک فن کاکام رہاہے۔ چو تھے طبقہ سے متقد میں اور محققین کور بیا۔ کور بیا کور بیا۔ کور بیا

کتب احادیث کے ان طبقات کا یہ مطلب نہیں کہ بعد کے طبقات کی حدیثیں باطل ونامقبول ہیں بلکہ اس سے مقصور صرف کتب احادیث کا ایک اجمالی تعارف ہے ،ورنہ طبقہ رابعہ تک کی کتابوں میں حسن بلکہ صحیح احادیث بھی بکٹرت موجود ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دبلوی نے امام حاکم کی متدرک کو طبقہ رابعہ میں واخل مانا حالا نکہ اس کی اکثر احادیث اعلی درج کی صحیح وحسن ہیں بلکہ اس میں صد بااحادیث شیخین امام بخاری ومسلم کی اشر طیر ہیں۔

امام احدر صاکے علوم و نون میں تبحر اور ان کے تجدیدی کارناموں بی کا بتیجہ تھا کہ علائے حربین شریفین نے اعلی حضرت امام احمد رضا کی جلالت بلمی کو دکھے کر ان سے سندیں واجاز تمی کھوا کمیں اور انہوں نے حربین مقدس وغیرہ کے جن کثیر علماء کو سندیں اور اجاز تمیں دی جیں ،الن میں سے جن سندوں اور اجازت ناموں کی نقلیں لی جا سکیں وہ سب "الاحازاة المنینة لعلماء بحة و المدینة " بین طبع ہو بچی جیں۔

علائے مکہ ومدینہ کے مامین امام احمد رضا کا مشہور و مقبول اور نمایال حقیت سے متعارف ہونا کوئی کم اعزاز وشرف کی بات خصوصه کا منافق کا سی بندی عالم کی عزت افزائی اور https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

~+

قدر شناسی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھناان کی شوکت علمی کالوہائشلیم کرتا ہے۔ جب کہ امام احمد رضائے پہلے بھی بڑے بڑے ہندی علاء وہاں گئے اور علائے حرمین سے ملاقا تیں بھی ہو تیں مکر جو پذیرائی امام احمد رضا کو حاصل ہوئی وہ کی اور کے جے میں نہیں آئی۔

سے الداناکل حفر مواناشاہ عبدالحق مهاجر کی علیہ الرحمہ کے مختص شاگرہ حضرت موانا کر بم اللہ مهاجر مدنی علیہ الرحمہ کابیان ہے کہ ہم سالها سال سے یہاں مدینہ طیبہ میں تھیم ہیں اطراف و آنی ق سے علماء آتے ہیں اور جو تیال چھاتے ہیں جاتے ہیں کو نگ بات نسیں پہ چھتا، لیکن اعلیٰ حضرت کے پہنچے سے پہلے بی علماء تو علم ءاہل بازار تک آپ کی زیارت و ملاقات کے مشت ق تھے۔ (سوانے) علیٰ حضر ہے ، ویل میں امام احمد رضا پر ہیوی کی شد صدیث و شدروایت ملاحظہ ہوجو نمایت جا مع ہے۔

## سندحديث كمسلسل بالاوليت

حضورني اكرم نور مجسم شفيجاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم حضر سأبو قابوس موتى عبدالله بن عمرو بن العاص حضرت مغیان بن عمر و بن دینار ا حفرت سفیان بن عبینه حضرت عبدالرحمٰن بن بشر بن الحكم حضر تـ ٰابوحامداحمه بن محمه بن يحيٰ بن بلال البر· ار حضرت ابوطابر محمد بن محمر محمث الزيادي حضرت ابوصالح احمرين عبدالملك المؤذن حضرت ابوسعيدا ماعيل بن ابوالصالح احمد بن عبدالملك نميثا بوري حضرت حافظ ابوالفرج عبدالر حمن بن علىالجوزي حضرت ابوالفرج عبداللطيف بن عبدالمعم الحراني حضرت أبوالقتح محمه بن ابراہیم الکبریٰ المیدوی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ هج مش الدين ابو عبدالله عمد بن احمدالتد مير ي شخ زينالدين عُبدار حيم بن العسين مراقي ين ابوالفتي ممرين ابو بكرين العسين له إنى مجنح الفضل عبد الرحيم بن حسين العراق فيخالشها ابوالفضل احمرين حجر وسقعاني يمخ سيدابرا نيمااتازي ينيخ عمل الدين سفاوي القابري فيخاحم جي الوبراني مین مین سعید بن محمالمقری **فيخ**وجيهه الدين عبدالرحمٰن بن ابراہيم علوي فيخ محرافع ليمني فيخسعيد بن ابرابيم الخرائرى المعروف قدور: هيخ عيدالوبل بن فتح الله بروجي ين يخ يخي بن محمه شاد ي كحاز فقرائ سيد عبدالوباب المتقى هجنع عبدالله بن سالم البعري فيخ سيد عمر تخ سيد عمر شەدولى اللەمىدىڭ، بلوي یخ عبدالحق محدث د ہلوی شاه عبدالعزيز عد شدېلوي هيخ ابوالرضابن اساعيل ديلوي (نواسه هيخ عبدالحق) سيد آل رسول احمدي مار هر وي سيد مباركُ فخر الدين بككرا ي امام احمد رضاالبر ليوي سيد طفيل محمداترولوي (رمنى الله تعالى عنم) . سید شاه حمز ه بن سید آل محمر بگرای حسنیالواسطی سيدآل احمراجه ميال ماربروي سيد آل د سول احمد مار هر وي امام احمدر ضاالبريلوي (رمتى الله تعالى منهم) click For More Books

سندحديث سلسل بالاوليت (جو بہت عالی ہے) حضورا کرم نبی رحت صلی الله تعالی علیه وسلم ہے لے کر ا۔ ابوالفصل احمد بن جمر عسقلانی- تک وہی سند ہے جو گزری -اس کے بعد سند یوں ہے فيخالا سلام اثر ف ذكريابن محد الانساري عن ابواالخير بن عموس الرشيدي · ي. يخ محمر بن عبدالعزيز فيخاحمه بن محمرالد مياطي المعروف ابن عبدالغني . شخ مولانااحمه حسن الصوفي مراد آبادي يد شاه ابوانحسين النوري مار بروي امام احمد رضاالبريلوي (رضى الله تعالى عنم)

07

#### سندروايت

سند حدیث مسلس بازویت پیش کرت کے ساتھ ساتھ ہم امام احمد دخال ایک سند روایت بھی پیش کررہے ہیں ہو اسطوں سے ایام المقص ہوتی ہوتی ایم المجہدین است ایرا بھی فحی تک بہنجتی ہے۔ اس سند کی ایک خوبی ہے ہے اس میں تاریخ و مقام روایت کی وری ایرا بھی فحی تک بہنجتی ہے۔ اس سند کی ایک خوبی ہے ہے کہ اس میں تاریخ و مقام روایت کی وری تقصیس موجود ہے کہ کب اور سال کن سے روایت کی اور اس سند میں کیس پر افظ انہا ہے کہ س پر افجر ااور سند میں کس پر افظ انہا ہے کہ میں پر افجر ااور سند میں کس پر افظ انہا ہے کہ میں پر افجر ااور سند میں کس پر افظ انہا ہے کہ س پر افجر اور سند کی میں اور اس سند میں کس سند کے ساتھ رسال میں اور اس بر ور الحید فی حل الدعاء بعد صلاق العید ، میں ندکور ہے جو اعلیٰ حضر سے امام احمد رضائے روایت کی سر ور الحید فی حل الدعاء بعد صلاق العید ، میں ندکور ہے جو اعلیٰ حضر سے امام احمد رضائے روایت کی ہے۔ بیدرسالہ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ جلد قالت میں شامل ہے۔ سند ملاحظ ہوں قال الدمام احمد رضالبر ملوی

عن عبدالر حمٰن السراج المكي حنقي مفتى شر مكه

عن جمال بن عبدالله بن عمر المكى عن الشيخ الاجل عابدالسدى عن عمه محمد حسين الانصارى عن الشيخ عبدالخالق بن على المزجاجي

عن الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي عن احمد التحلي

عن محمرالبابلی عن سالم السعوری عن البخم الغیطی عن الحافظ ذکر <u>یا</u>الانصاری

ن الحافظ ابن جمر العسقلانی عن الحافظ ابن جمر العسقلانی عن ابی عبدالله الجریری

ي عبدالتداجرين More Books

74

من قوام الدين الانقاني

عن البرباني احمد بن معد بن محمد البخاري والحسام السفتاقي

من حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري (حافظ الدين الكبير)

عن الامام محمد بن عبدالتار الكررري

عن عمر بن الكريم إاور سكى

عن عبدالرحمٰن بن محمد الكرماني

عن اني بكر محمد بن الحسين بن محمد (الأمام فخر القصناة الارشا بندى)

عن عبدالله الزوزني .

<sup>ع</sup>ن الېزيدالد بو ی

عن ابی جعفر الاستروشن-اس کے بعد تحویل اساد ہے۔ عن ال<sub>ع</sub>ید آل الرسول الاحمری المار ہروی

عن الشاه عبدالعزيز المحدث الد الوي

من الشاه عبدالعزيزامجد ثائد ہلوي عن ا

عن الشيخ تاج الدين القلعي مفتى الحصنيه عن الشيخ حسن الجعي

عن الشيخ خير الدين الرملي عيد لشذه

عن الشيخ محمد بن سراح الدين الحانو تي عن احمد بن الشلي

عن ابراہیم الکر کی (صاحب کتاب الفیض)

عن امين الدين يجيًا بن محمرالا قصرانً عن الشيخ محمد بن محمد ابخاري الحطي (محمد يارساه احب فصل الخطاب)

عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البخارى الطاهر <sup>م</sup>

عن الا ام صدر الشريعة (شارح الو قابي) عرب حرواه

عن جده تاج الشريعة

https://ataunnabi.blogspot.com/ 74 عن والده جمال الدين المجبوبي محمد بن ابي بكرا بغاري المعروف بإمام زاوه ل سالائمه الزنجري عن عثس الإئمّه الحلواني عن اني على لنشفى! م الحلو اني من انی علی وكذالك عنعنالي نماية الاسناده قال الاستروشني عن اني على الحسين بن خفر النسفي عن أي بكر محمد بن الفضل البخاري عن اني محمد عيد الله بن محمد بن يعتوب الحارثي (الاست والسعد موني) عن خبدالله بن محمد بن الى حفص الكبير عن محمر بن الحسن الشيالي اخبرناا بوحنيفه عن حماد

عن ابراہیم

(رمنى الله تعانَّ عنهم)

## فتأ وىٰ رضوبيه

حضرات! جمس طرح اعلیٰ حضرت امام احمدرضا بریلوی کو علم حدیث میں بھیرت و دستگاہ حاصل ہے اس طرح دیگر علوم و فنون کے ساتھ فقہ میں بھی ان کاپایہ بہت بلند اور اس میں ان کی تحدیدی خدمات بھی عظیم یادگار ہیں۔ میر اموضوع بحث چو نکہ المام احمدرضا کی علم حدیث میں وسعت نظر ثابت کرنا ہے ،اس لئے ان کی فقابت و تعقہ پر کی اور موقع پر مفصل گفتگو ہو سکے گی محرسر دست فاوی رضویہ کی چند خصوصیات ملاحظہ ہوں کیو نکہ ذیر نظر کتاب فادی رضویہ ہی ماخوذوم شخرج حدیثوں کا مجموعہ ہے۔

فقادی رضویہ احکام شرعیہ و مراسم اسلامیہ کا جامع، وفت کے الجھے ہوئے معرکۃ الآرا مسائل کا شاندار اور مضبوط حل، دلائل و برا بین سے مرصع و مزین، شخفیق و تدقیق اور توضیح و تفصیل میں بے مثال اور مصنف کی جو دت طبع و ذکاوت فکر و نظر اور ان کے تفقہ فی الدین کا آئمینہ دارہے۔

فآدی رضویہ کی جامعیت و خصوصی حیثیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہندوپاک میں فآدی عالمگیری کے بعد اس کامقام و مرتبہ ہے کیونکہ فقہ حنی میں اس سے زیادہ جامع و ضخیم کتاب ار دومیں نہیں ہے۔

اور حال ہی میں ایک انکشاف بیہ ہواہے کہ افریقہ کے عدایہ نے اسے منظوری دی ہے اور کہاہے کہ تمام اسلامی مقدمات کاحل فقادی رضویہ کی روشن میں کیاجائے گا۔

امام احمد رضا کے علم و فضل اور فقاوی نولی میں وقت نظر اور مهارت کے بر ملااعترا فات پر چند مشاہیر اہل علم کے تاثرات ملاحظہ فر مائیں۔

امام احمد رضاصرف ہے کہ علوم دیجیہ کے صاحب بصیرت عالم تھے بلکہ اپنے معاصرین فقهاء و محد ثمین کے امام اور ارباب منطق و فلفہ کے استاذ تھے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اکابر علماء اسلام نے آپ کے علم و فضل اور تبحر علمی کامشاہدہ کر کے تحریری گواہی دی کہ

" فینخ احمد رضا بر ملوی"علامه کامل"استاذ ماہر" یکتائے زمانہ امام یگانہ" مشاہیر علائے کرام کے سر دار و پیشوا، نادر روزگار ، علوم و فنون کے دریائے ذخار ، عالم کثیر العلم اور فاضل سر بعج الفهم ہیں۔ (حسام الحرمین)

اور کفل الفقیہ الفاہم اور الدولة المهید کی روداد تالیف و تحریر اور حسام الحریمین و فاوی الحریمین پر علائے عرب کی تصدیقات و تو قیعات امام احمد رضا کی فقاہت و فطانت پر نقش جلی ہیں۔

کمہ شریف کے فقیمہ جلیل حضرت موانا سید اساعیل بن موانا سید خلیل نے آپ کے فقوم کے فقیمہ جلیل حضرت موانا سید اساعیل بن موانا سید خلیل نے آپ کے فقوم کے صرف چند اور اللی ملاحظہ فرما کریمال تک لکھ دیا کہ و اللہ اقول و الحق اقول الله فور الله الوسات البو حنیفة النعمان رضی الله تعالیٰ عنه الافرت عینه و فحیل مؤلفها من حملة الاسحاب لیعنی بخدا میں کتا ہوں اور تی کتا ہوں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند (امام احمد رضا) کیا تو حضرت امام اعظم کی آئی مین محمد کی ہوتی اور فتوی المین میں والے (بیخی المام احمد رضا) کوالے شاگر دول میں شامل کرتے۔(الاجازات المین)

استاذ علم میراث سراج الفقهاء حضرت مولانا سراج احمد ساکن قصبه محصن بیله صلی دهیم یار خاص راج الفقهاء حضرت مولانا سراج احمد ساکن قصبه محصن بیله صلی ده و بابی فاصل ملا نظام الدین احمد پوری کی ملا قات ہوئی، یہ و بابی فاصل اپنے زمانے کے علائے دیو بند میں کسی کو علم فقہ میں اپنا ہمسر و برابر نہیں سمجھتا تھا۔ اب آمے کاواقعہ حضرت سراج الفقهاء کے زبان قلم سے سنے، موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

مولوی نظام الدین فقیہ احمد پوری و ہائی جو تققہ میں اپن جمعصر علائے دیو بندوغیر ہ میں اپ آپ جیسا کی کو فائق نہیں جا نتا تھا۔ فآوی رشیدید (مصنفہ مولوی رشید احمد گنگوہی) کے اس فتوی پر کہ "حدیث صحیح کے مقابل قول فقہاء پر عمل نہ کرنا چاہئے" اس کے سامنے میں نے رسالہ "الفضل الموصی فی معنی اذاصح الحدیث فعو نہ ہی "مصنفہ امام احمد رضا عظیم البرکت کے ابتدائی اور اق منازل حدیث کے سنائے تو اس (وہائی فاضل) نے بصد حبرت کما کہ بیہ سب منازل فنم حدیث مولانا احمد رضا کے زمانہ میں رہ کر بے خبر و ب فیض رہا۔ پھر میں (سر اج احمد) نے اس وہائی عالم کو مسائل رضویہ سے چند مسائل فقہ کے جو ابات منائے تو کہنے رگا کہ علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر مولانا احمد رضا کے شاگر دہیں ، یہ تو امام اعظم سنائے تو کہنے رگا کہ علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر مولانا احمد رضا کے شاگر دہیں ، یہ تو امام اعظم بانی معلوم ہوتے ہیں۔ (سوائح سر اج الفقیما)

میں مولاناسر انج احمد صاحب ہیں جو میراث کے ایک مسئلہ پر الجھ گئے تو ہندوستان بھر کے مفتیان کرام ہے ۔ بط کیا تکر وہ طاب ہو سکالیکن جب امام احمد رضا کی بارگاہ دانش میں وہی ژولیدہ سوال پیش کیا تواس کا جواب دیکھ کروہ انگشت بدنداں ہو گئے اور فرمایا کہ میں اپنے دنوں تک علوم وفنون کے جبل شامج ہے دوررہ کرتاریکیوں میں بھٹکتار بالور شنیع او قات کیا۔ اور کی واقعہ امام احمد رضا

ے ان کی گرویدگی کا باعث ہوا۔

مضور قوی ثاعر ڈاکٹرا قبال نے ایک علمی مذاکرہ میں جب اہم احمد رضا کاذکر آیا تو فرمایا۔ ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا طباع و ذہین فیسبہ پیدا نہیں ہوا، میں نے ان کے فآوے سے بیرائے قائم کی ہے اوران کے فآوی ان کی ذبانت، فطانت جودت طبع، کمال فقاہت اور

علوم دیجیہ میں سیح علمی کے شاہد عدل میں۔ (فاضل بریوی اور تراب موالات) فاضل اہلحدیث ڈاکٹر محی الدین الوائی پروفیسر ازہر یو نیور شی مصر کاایک مقالہ جریدہ صوت الشرق قاہرہ مصر . شارہ فروری م خواع میں شائع ہوا ہے۔

بروفيسر صلحب اين مقاله مي لكين بير

يعد مولانا احمد رضا خال البريلوي رحمة الله عليه من طليعة علماء الهند المسلمين الذين ساهموا مساهمة فعالة في خدمة العلم و الدين و اللغة العربية.

لعنی جن علائے ہندنے علوم دیبیہ و عربیہ کی خدمات میں اعلی قتم کا حصہ لیاہے ان میں مولانا احمدر ضاخال بریلوی علیه الرحمه کانام سر فرست نظر آتا ہے۔ (المیزان الم احدد ضائبر العام)

وہا بیوں کی تحریک جماعت اسلامی کے پیشوامسٹر ابوالا علی مودودی ایخ مکتوب بنام ایڈیٹر

ترجمان ابلسنت کراچی میں تح ریکرتے ہیں

میری نگاہ میں مولانا احمد رضا خانصاحب مرحوم و مغفور دینی علم ویصیرت کے حامل اور ملمانوں کے ایک بوے طبقہ کے قابل احرّام مقتدا تھے، اگرچہ ان کے بعض فاتوی و آراء ہے جحے اختلاف ہے لیکن میں ان کی وین خدمت کا بھی معترف ہوں۔ (المیز ان امام احمد منا نمبر لاے واء) ندویوں کے پیشوامولوی حکیم عبدالحی رائے بریلوی اور دیو بندیوں کے زعیم اکبر ابوالحن علی ندوی رائے بریلوی، نزهة الخواطر ہشتم ،ص ۸ ۴ مطبوعه حیدر آباد و کن میں لکھتے ہیں۔

الشيخ العالم المفتى احمد رضا بن نقى على بن رضا على الافغاني الحنفى البريلوي المشهور بعبد المصطفىٰ ولد يوم الانبين عاشر شوال سنة اثنتين و سبعين و مائتين بعد الالف ببلدة بريلي و اشتغل بالعلم على والده ولازمه مدة طويلة حتى برع في العلم وفاق اقرانه في كثير من الفنون لاسيما الفقه والاصول\_

يعنى استاذ كاملء مفتى احمد رضابن لقي على بن رضاعلى افغاني حنفي بريلوي عرف عبد المصطفيٰ وا شوال على اله كودوشنبه (بلكه شنبه) كے دن شرير ملى ميں پيدا ہوئے اور عرصه وراز (بلكه نهایت قلیل مدت) تک اپنے والدے تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہے یہاں تک کے ملم میں عالب ہوئے اور کیٹر فنون خصوصاً فقہ واصول فقہ میں اپنے معاصرین (علاء) پر فوقیت لے گئے۔ (بحوالہ سوانجا ملی حضرت)

امام احمد رضائی ذات ہمہ گیر، ان کے علم کائل کاشرہ عالمگیر اور خدمات دینے کا چرچا جمائیے۔
تھا، یکی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ عالی میں اصلاع ہندوستان، بنگال، پنجاب، گیر ات، و کن، گوا،
یر ہما، ار کاٹ، چین، غزنی، افریقہ، امریکہ، مکہ شریف اور مدینہ شریف ہے ہے شار استفتاء آت
اور ایک ایک وقت میں پانچ پانچ سوجع ہوجات، آپ کے ذمہ کار فتو کی اس درجہ وافر کثیر تھا ہے
دس مفتی انجام نہ دے بحتے مگر آپ کو چو نکہ اللہ تعالی نے صاحب قلم سیال مفتی، نادر روزگار،
کیلائے ذمانہ امام بنایا تھا اس لئے آپ نے تما اتن عظیم و جلیل خدمت دینی رضائے رب کے لئے
انجام دی۔ (سوار کے اعلی حضرت)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تیره سال دس مینے کی عمر ہی میں فارغ التحصیل ہو مجے اور ای دن سے فتوی لکھناشر وع کر دیااور فتوی تو لی کاب سلسلہ عمر شریف کے آخری حصہ یعنی تقریباً بچاس برس تک جاری رہا آگر بچاس برس کے تمام فتوے محفوظ رہے تونہ جانے مراسم اسلامیہ پر مشتل کتے انسائیکو پیڈیا تیار ہوتے ، محرافسوس کہ ان کے بت سے فتووں کی نقل نہ لی چاسکی پھر بھی جو نقل ہو سکے اور امام احمد رضانے جنہیں ترتیب کے ساتھ کتابی شکل دیوہ بڑی تقطیع بعنی جماز سائز کے بارہ جلدول میں ۵۰۹ سات ہزاریا نج سونو صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں۔ اور کل بارہ جلدوں میں فتووں کی تعداد ۸ ۷۸۵ چھ بزار آٹھ سواٹھاون ہے۔اوراس مجموعة فقوى كانام الم احمد رضائے"العطايا النبويه في الفتاوى الرضوية"ر كھاہے۔ان ميں سے كچھ تو الم احمدر ضائے بذات خود شائع كرايا تھااور كچھ شنراد وامام احمدر ضاتا جدار اللي سنت الشاه مولانا مصطفىٰ رضاخال المعروف حضور مفتی اعظم ہند کی زیر نگر انی شائع ہوئے اور کچھ بعد میں مطبوع ہوئے۔اور آج کل یہ کل کے کل مطبوع ہیں بلکہ ر ضااکیڈی جمبئ نے تمام جلدوں کوایک ہی سائز میں نہایت مناسب و موزوں اور حسین و خوبصور ت انداز میں شائع کیا ہے۔ رضا اکیڈی کابیہ عظیم کارنامہ رہتی د نیا تک یا**د گار رہے گا۔ اور انت**ائی مسرت کی بات ہے کہ ' رضا فاؤنڈ <sup>یی</sup>ن لا ہور' کی طرف سے " فآوی رضویه" کے شایان ثان طباعت کی جاری ہے جس میں عربی عبارات کے ترجمہ، حوالہ جات کی نشاند ہی، پیرابندی، نئی کتابت، عمرو کاغذ، نفیس طباعت اور جلد بندی کا عمرہ استمام کیا

جارہا ہے۔اس انداز کی طباعت سے فقاوی رضویہ بارہ جلدوں کی نمایت مناسب ضخامت میں تخمیناً تمیں یا بتیس جلدیں ہول گی رضا فاؤنڈیشن الا ہور کی یہ وقیع کاوش ملت اسلامیہ کے لئے قابل فخر اور الا کُق صد ستائش ہے۔

اور میں نے احادیث اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک جلد کالگ الگ تعارف و تجزیبہ بھی پیش کیا ہے۔

یعنی پہلی جلد کن ابحاث و مسائل پر مشتل ہے اور دوسری جلد کن ابواب واحکام پر ،اسی طرح تیسری اور چو تھی علی ہذا الفیاس۔

ان کی مزید خصوصیات وبال پر ملاحظه ہول۔

. 1

فاوی رضویہ کے تجزیاتی جائزہ کے بعد امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی سند فقہ مجھی ملاحظہ فرمائیں۔

اس سند کی خوبی ہے ہے کہ اس سند کے تمام اسا تذہو مشائخ حنفی ہیں۔ ملاحظہ ہو العطایا النبویی فی انفتاوی الرضویه جلد اول، ص ۵ الغي الكريم الامين عليه الصلوة والتسليم حفزت عبدالله بن مسعود حفزت ابراهيم حفزت أمام اعظم ابو حنيفه حضرت ابوعيدالله محمر بن الحن الشيباني ميخ احمر بن حفص (الشهير ابوحفص الكبير) فيخ عبدالله بن الي حفص ابخاري امام ابو لحبد الله السعد موتي فيخابو بكرمحمه بن الفضل ابخاري فيخ القاطني ابوعلى النسعي امام عمس الائمة الحلواني امام نخر الاسلام البزودي امام بربان الدين (صاحب الحدايه)

> click For More Books https://archive.org/details/@zohaibha

امام عبدالستاربن محمدانكرورى

https://ataunnabi.blogspot.com/ يخ عبدانعز مزالبخاري ا من سيد جلال الدين الخبازي فيخ علاءالدين السير الي فيخانسراخ قارى الحدايه مُنْ الكمالُ ابن الهمام (صاحب فتحالقدير) فيخم يالدين عبدالبرين الثحنه م مخاحمہ بن یونس العلمی هيخ محمر بن عبدالله المسيري میخ عبدالله الخریری فيخ محمر بن احمر الحموي في الشرنبلالي (صاحب نورالاليناح فيره) في على المقدى فيخ الفتسل لمانوتي فيخاحمه شويري هخ العلى بن عبدالغني النابلسي (صاحب شرح الدرروالغرر) ا شخ عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني النابلسي (صاحب الحديقة الندبيه وغيره) ا شاعل بن عبدالله الشهير على زاد والبخاري ا منح عبدالقادر بن خليل ا مخ نوسف بن محمد بن علاء الدين المز. جاجي مج مايدالانساري المدنى مج محمة عابدالانساري المدنى ا مخ جمال بن عبدالله بن عمر مفتی مکه . ا ق مبدالر حن السراج بّن هيخ عبدالله انسراج مفتي مكه امام احكرر ضاالبريلوي

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## فتاوى رضوبيه اوراحاديث

امام احمد رضا بر بلوی کی بارگاہ علم ودائش میں منگ و بیر ون ملک سے جو سوانات واستنتاء آت تھے ان کا سب کا جواب وہ نمایت وقت نظر اور دیا گل و برا بین کن روشنی میں تحریر فرمات بھے ،ان کا مام طریقہ استدال یہ ہے کہ وہ مسلے کی وضاحت یا مسلے کو مبر بمن کرنے کے سب سے پیلے آیات قرآنے یہ بیش کرتے ہیں پھر احادیث نبویہ علی صاحبھا الصلوۃ والسلام ،اس کے بعدا قوال ائر و علماء اور ویکر فقتی جزئیات نقل کرتے ہیں۔ مرابیا سیس کہ ایک آیت یا صرف ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہوں بلکہ جب آیات واحادیث بیش کرنے ہیں۔ مرابیا سیس کہ ایک آیت یا صرف ایک حدیث پر اکتفا کی آیت یا اور حدیث مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سر کی آیت ہیں اور حدیث مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی سر کرتے ہیں تو جو بلو ہائے حدیث کی ایک رہے ہیں۔ خصوصا جب حدیث مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی سر کرتے ہیں تو جو ہو ہائے حدیث کی ایک رہ تھیں دنیا آباد نظر آتی ہے ،اور جب اقوال ائر اور جزئیات شرعیہ بیش کرنے پر آتے ہیں توان کے قلم کی جو لائی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔

کی کی کھی اٹھی پڑر ضاکے مجموعہ فاوی میں جزئیات فقہ اور دیگر تحقیقات الیقہ کے ساتھ ساتھ احادیث کاجو ذخیر ہ نظر آنا ہے وہ دیگر کتب فاوی میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیدان کی بصیرت حدیث کا واضح و بین مجبوت ہے کہ ان کے بہت کم فاوے ایسے ملیس سے جو حدیثوں اور دلیلوں سے مملود مشحون نہ ہول۔

صدیث میں امام احمد رضا کی وسعت نگاہ اور حدیثوں سے استدلال کی کیفیت کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے بورے مجموعۂ فقاوی میں غیر مکر راحادیث کی تعداد ۹۱ ۳ ہے۔اور اتنی بی بیاان سے کچھے کم تعداد احادیث مکررہ کی بھی ہوگ۔

پہلے میں نے غیر مکرر کی طرح مکررات کو بھی الگ ہے شار کرناشر وع کیا تھا گر کثرت کے سبب کچھ الجھنیں در پیش ہو کیں توزیادہ مفید وکار آمد نہ سمجھ کر ترک کر دیا۔ مگر رات

ایک مفتی کے سامنے بسااو قات متعدد مسائل کے سوالات ایک جیسے اور ایک نئج کے ہوتے ہیں اگر چہ بھی بعض کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور مفتی جب جواب نکھتا ہے تو ایک جیسی دلیلیں ہر جواب میں پیوست کر تا چلاجا تاہے جس کے نتیجے میں گوسوال وجواب جداگانہ ہوتے ہیں

ممردلائل كامحورو منشاءايك موتاب\_

یی وجہ ہے کہ امام احمد رضا کے مجموعۂ فاوی میں بھی ہمیں دوسری جزیئات فقہ کے ساتھ حدیثیں بھی مکرروسہ کرررد کھائی دیتی ہیں۔ جوانہوں نے ایک نبج کے متعدد سوال کے جواب میں بطور دلیل پیش کی ہیں گو مکرر حدیثوں کی تعداد خاصی ہے مگر ہم نے ان مکرر حدیثوں کے استخزاج سے احرّاز کیا ہے۔

ای طرح امام احمد رضا کے بعض رسالوں میں بھی پچھ کرر حدیثیں نظر آتی ہیں کر بہ نبست فادی کے رسالوں میں یہ بات بہت کم ہے البتہ چندر سالوں کے نقابل کے بعد شاذو نادر ہی کرر حدیثیں سامنے آتی ہیں تو ہم نے الی کرر حدیثوں کے جمع کرنے سے بھی اجتناب کیا ہے جو دویا چندر سالوں کے نقابل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن کمیں کمیں قار کمین کو چند حدیثیں بظاہر کرر فظر آکیں گی مگر دفت نگاہ سے دیکھنے کے بعد فرق محسوس ہوجائے گاکہ یہ حدیثیں حقیقا کرر نہیں فظر آکیں گی مگر دفت نگاہ سے دیکھنے کے بعد فرق محسوس ہوجائے گاکہ یہ حدیثیں حقیقا کرر نہیں ہیں کیو نکہ الی حدیثوں میں پچھ نہ پچھ مابہ الا متیاز فرق ضرور ہے ، یا تو روایت و سند میں فرق ہے یا نفس حدیث کے بعض الفاظ میں یاحدیث کے محولہ و غیر محولہ ہونے میں فرق ہے۔

لینی امام احمد رضائے حدیث پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر اساد حدیث وراویان حدیث اور ماخوذ مند کتاب کا بھی ذکر کیا ہے جیے رواہ ابخاری عن فلال ورواہ مسلم عن فلال وغیر ہ۔ اور بعض حدیث الی بھی ہیں جن میں سند وراوی کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ بی کتاب کا خوالہ ہے بلکہ صرف متن حدیث بی ہے حل ہوجاتا ہے مگر بلکہ صرف متن حدیث نذکورو مسطور ہے۔ کیو نکہ مدعا تو متن حدیث بی ہے حل ہوجاتا ہے مگر بھی اس کی تقویت کے لئے سند وروایت وغیر ہ ذکر کیا جاتا ہے لہذا المام احمد رضائی پیش کردہ بیشتر حدیثیں متندہ محولہ ہوتی ہیں اور اگر اتفاق ہے ایس حدیث مکر رہے جو کمیں پر سند وروایت سے ساتھ نہ کورہ اور کمیں پر بغیر سندوروایت کے، تو ہم نے حدیث وہاں سے لی ہے جمال پر سند و وغیر ہ کے ساتھ نہ کورہ اور کمیں پر بغیر سندوروایت کے، تو ہم نے حدیث وہاں سے لی ہے جمال پر سند وغیر ہ کے ساتھ نہ کورہ اور کمیں پر بغیر سندوروایت کے، تو ہم نے حدیث وہاں سے لی ہے جمال پر سند

اس بات کی رعایت ہے آگر چہ کچھ الجھنوں اور صعوبتوں کا بھی سامنا کر ڈاپڑاہے کہ مجھی بغیر سندوالی حدیث پہلے لکھنے میں آئی بھر وہی حدیث کمیں پر سند کے ساتھ نظر آئی تو سندوالی لے کر پہلی بغیر سندوالی کو قلمز و کر دینا پڑاہے تا کہ حدیث کر رنہ ہوجائے۔

اور بعض رسالوں میں جو حدیثیں نکرر آئی ہیں تو ہم نے اپنے صوابدید کے اعتبارے جمال پر مناسب و محمود سمجھاہے وہالہ 1000 صفحہ کا استخواج انکیا ہے۔ حدیثوں کا نکرروبار بار آناام احمدر ضا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari کے زور قلم واسلوب محقیق اور اتمام موضوعیت پر دال ہے درنہ یہ کوئی معیوب وغیر محود بات نہیں ہے ،اگر مکررات کاذکر کرناعیب وغیر مستحسن ہے توضیح بخاری شریف اور امام بخاری کو کیا کہاجائے گاکہ ایک روایت کے مطابق بخاری شریف میں کل احادیث ۲۷۵۵ سات ہزار دوسو محصمتر میں اور حذف مکررات کے بعد چار ہزار۔

امام بخاری نے اکثر احادیث کو ایک ہے زیادہ جگہ ذکر کیا ہے حتی کہ بعض احادیث کو سولہ سولہ جگہ ذکر کیا ہے حتی کہ بعض احادیث کو سولہ جگہ ذکر کیا ہے ، بیہ حقیقت میں اگر چہ لفظا تکر ارہے مگر معنوی اعتبارے تکر ارہو سیکر کر کر وصورت ہے۔ سند میں تکر ارہو

سند کے لحاظ ہے آگر دیکھیں تو شاید کوئی جگہ الی ہو جہاں امام بخاری نے ایک حدیث کو دو جگہ ایک ہی سند کے ساتھ ذکر کیا ہو۔

متن میں اگر تکرار ہو تواس کی لفظی تکرار میں متعدد فوائد ہیں۔ازائجملہ ایک فائدہ مختف ابواب پراستد لال ہے۔ اور دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ راوی جمعی ایک حدیث کو مختصر ذکر کرتا ہے۔، دوسر امفعل، تومفعل ذکر کر دینے سے حدیث کی سخیل ہو جاتی ہے،وغیر ذلک۔

'انسیں وجوہات کی بناء پر امام احمد رضا امام احمد رضا بربلوی قدس سر 8 نے کمیں کمیں حدیثیں کرر ذکر کی ہیں تاکہ افاد ہُ مطالب وابیضاح معانی کو جامع ہوں اور اثبات وعویٰ وقیع تر ہوجائے۔

# فتاوى رضوبيه اور رسائل

ام احمد رضا امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عند کے سامنے جب کوئی سوال چین ہوتا تو وہ مسائل کا منشاء و مر اد اور رجان طلب سمجھ لیتے پھر جواب قلم بند فرماتے کیونکہ کا میاب و ظفر یاب مفتی وی کملاتا ہے جو روح سوال کو جواب جی واضح کردے اور اول نظر میں سوال کا تیور پیچان کے ۔ امام احمد رضا کے اندر یہ وصف بدرجۂ اتم موجود تھااس لئے انہوں نے مختف انداز میں سوالوں کے جواب اور اول کو ہوا ہے ، ملو ہوتا ہ، سوالوں کے جواب اور اور کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کی بارگاہ میں آئے ہوئے سوالات کا انہوں نے مختف انداز میں جواب کوئی جواب کوئی جواب کوئی جواب کوئی جواب کوئی جواب کوئی مفصل کے علام اور انو کھے انداز میں جواب تحریر کیا ہے۔ ان میں کوئی جواب مختفر ہے ، کوئی مفصل نے مختفر ہے ، کوئی مفصل کے دانولا For More Books

01

متوسط اور کسی میں انتائی شرح وبسط ہوتی ہے۔ امام احمد رضا کا جو جواب مفصل و مشرح ہوتا تووہ اس تفصیلی تح ریر کا کوئی نام ضرور تجویز کرتے اور اس طرح وہ ایک رسالہ قرار پاتا۔ امام احمد رضانے اس طرح کے بہت سارے جوابات رقم کئے اور کوئی نہ کوئی نام ضرور تجویز فرمایا اور بیہ نام نمایت مناسب و موزوں ہوتا ہے بلکہ اس میں دو ہاتمی قدر مشترک ہوتی ہیں۔

الكيديك مامى ارساك كمضمون كاندازه وواتاب

ن اوردوسری بات بیہ ہے کہ وہ نام تاریخی بھی ہو تاہے بینی نام کے عدد بی سے بیرواضح ہو جاتا ہے کہ بیر سالد کس من میں تصنیف کیا گیا۔

اور رسالوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر رسالہ ذیادہ تر ایک ہی موضوع ہے متعلق ہوتا ہے کو صناندوسر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر رسالہ ذیادہ تر اس کی موضوعیت ہوتا ہے کو ضناندوسر کی باتیں بھی آجاتی ہیں مگر دلائل و تحقیقات کا محوروس کر اس کی موضوعیت ہی ہیں گر بعض قدرے مختصر بھی ہیں۔

مجموعۂ فادی میں جورسائل شامل ہیں وہ مضمون فادی اور ابواب فادی ہے منطبق ہونے کی وجہ سے مسلک ہیں ورندرسالوں کو فادی کی ضخامت و حجم بڑھانے کے لئے شریک نہیں کیا گیا ہے بلکہ موضوعیت سے متعلق ہونے کے سب سے انہیں شامل اشاعت کردیا گیا ہے تاکہ فاوی کی جامعیت میں ظلل نہ بڑے۔

نآدی رضویہ کے مشمولہ رسائل میں سے چند ہی ایسے بیں جن کو ضرورت وقت کے لحاظ سے علیحدہ بھی شائع کیا گیا ہے ورنہ بیشتر رسائل مجموعہ کی اشاعت کے ساتھ ہی مطبوع ہوتے رہے ہیں۔

"العطابا النبویہ فی الفناوی الرضویہ" میں مشمولہ کل رسائل کی تعداد ۱۳۰ ایکسو چائیس ہے۔ ہرایک رسائل کی تعداد ۱۳۰ ایکسو چائیس ہے۔ ہرایک رسائے کامخفر تعارف پیش کیا گیا ہے الن رسائل میں ہے ۱۱۰ یکسودس رسالوں میں احادیث کا استخراج کیا گیا ہے اور ان کا تعارف و تبعرہ مستقلا مرقوم ہے اور ۳۰ تعمی رسالوں میں حدیث کا استعمال نہیں ہوا ہے اس لئے ان کا تعارف و تذکرہ جلدوں کے تعارف کے تحت ضمنا مسطورے۔

رسالوں کے تعارف میں اندازیہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسالہ کونے سوال کے جواب پر مشتمل ہے اور یہ کس مسئلے کے ثبوت و تحقیق میں ہے اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں،اس کے اندر خاص بات کیا ہے اور اس میں حدیثیں کتنی ہیں اور کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ خاص بات کیا ہے اور اس میں حدیثیں کتنی ہیں اور کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔

ttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

4

غرضیکہ رسالوں کے تعارفی تجزیے میں ان کے معتملات و مندر جات کا خلاصہ مختر لفظوں میں پیش کیا گیا ہے جس سے بچرے رسالے کا خلاصہ و نچوڑ چند سطروں میں ادا ہو گیا ہے گویا کہ سمندر کو کوڑے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔

زیر نظر کتاب فآوئی رضویہ بارہ جلدول اور ان میں معمولہ تمام رسائل کی ماخوذ و مستخرج صدیثوں کا مجموعہ ہے۔

صدیوں کا بموعہ ہے۔ ان کے علاوہ امام احمدر ضائی دیگر تصنیفات و رسائل کی حدیثیں اس کتاب کی دوسری جلدوں میں پیش کی جائیں گئ، بیشتر رسالوں کی نوعیت آگر چو ایک ہے محروہاں پران کا تذکرہ و تجوبیہ پیش کیا جائے گا۔

میں آج سے کئی برس پہلے حیدر آباد سے قریب کاماریدی کے مدرسہ ضیاء العلوم میں

#### سبب تاليف

کر کے کہانی شکل دی ہے تا ہے اسماحمر ضابراک اہم اور عمد و کام ہو گاا شمیں جذبات و عواطف کی click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نچر ایک دن خیال آیا کہ اگر کتب اعلیمصر ت کی ساری حدیثوں کوابواب کے ظلمن میں بیجا

بنیاد پر میں نے ابواب کے هنمن میں حدیثیں جمع کرنا شروع کیں میمال تک کہ میرے یاس کتب امام احمر رضاے متخرجہ حدیثوں کاایک احجھاخاصاذ خیر ہ موجود ہو گیا،اس کے بعد میں نے میرے اساتذوكرام اور ديمر اكابر علماء اسلام ساس سلسلے ميں مشور دكيا توسھوں نے بيك زبان ميرى اس کاوش و جبتجو کو سر ابااور حوصلہ افزائی فرمائی اور دعاؤں سے نوازا، پھر میراکاروان شوق بردھتا چلا گیا اور نوبت بابخار سید کہ میراثمر و آر زولور شوق جنجو آج کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں کی زینت اور نگاہوں کے لئے سامان تسکیس ہے۔

ہم اس راہ شوق و جبتو میں کتناکامیاب و کامر ال ہوئے ہیں اس کا فیصلہ معزز قار ئین ہی فرمائين.

#### طرز تاليف

پہلے پہل میں نے کتب امام احمد رضا ہے متخرجہ تمام حدیثوں کو ابواب کے علمن میں جمع کیا تھا محر متخرجہ حدیثیں تمام ابواب فقہ کو حاوی نہ ہو سکیں پھریہ کہ کسی باب میں حدیثیں تو بکٹر ت آئیں اور کسی میں بالکل نا کے برابر، جس سے بابول کے در میان توازن قائم ندر سنے کاا مکان تھااس لئے میں نے اپنے اساتذہ اور دیم مخلص و معاون اکا ہر علماء ہے مشور ہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حدیثیں مسلسل جمع کی جائیں اور قائم کردہ ابواب کو مستر د کردیا جائے میں نے بھر بارے ویکر حدیثیں مسلسل جمع کرنا شروع کیس یعنی ایک کتاب لی اور اس کا تعارف لکھا پھر اس میں جو حدیثیں نظر آئیں ان سب کونشلسل کے ساتھ جع کر تارہا - مگربدیاور ہے کہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں جس طرح عام لوگوں کے سوالات پیش ہوتے تھے اس طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ علاء اور دانشور حضرات معلومات اور استصواب رائے کے لئے سوالات بھیجتے تھے اس لئے بعض سوالات میں بھی احادیث ند کور ہیں تو ہم نے سوالوں کی حدیثیں اخذ نہیں کی ہیں بلکہ صرف جوابات اور امام احمد رضا ی کی متخرجہ حدیثیں نقل کی ہیں۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ امام احمد رضا کی بیشتر تقنیفات کی نہ کی سوال کاجواب ہیں جوان کے مجموعہ فقاویٰ اور ویکرر سائل سے ظاہر ہے۔

ا تخزاج حدیث کایسلسله بھی کانی دنوں تک جلایماں تک کدمیرے پاس کانی مواد جمع ہو گئے۔ click For More Books

پھر خیال آیا کہ اس صورت میں کسی بھی حدیث کو تلاش کرنے میں ہوئ و تت ورشوری چیش آئے گی تو ہم نے اس و شواری کا حل اس طرخ چیش کیا ہے کہ تمام حدیثوں کو ابواب کے ضمن میں جن کر کے ان کی ایک فرست مر تب کر دی ہے بینی اس فہرست میں حدیثیں ابواب کے ضمن میں مل جا کیں گا، اس طرح حدیث کی تاش و جنبو میں کوئی، وقت پیش نمیں آئے گی کہ جس باب متعلق حدیث و یکھنی ہو تو و دواس فہرست کے ذریعہ سے باسانی مل جائے گی، اس فہرست میں ہم نے صرف نفس حدیث کے لکھنے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ تفصیل چو نکہ اصل کتاب میں موجود ہے ہم نے صرف نظر کر کے حدیث نمبر اور صفحہ نمبر لکھ دیا گیا ہے جس سے اصل کی طرف رجوئ آسان ہو گیا ہے۔ اور مستخرجہ احادیث میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے۔ اور مستخرجہ احادیث میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کا حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کو حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کو حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کو حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کو حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث کے آخر میں اس کو حوالہ درج گردیا ہے کہ بیر حدیث امام احمد رضا کی کوئی کتاب اور کس صفحہ میں ہے۔

اور دوسری کاوش بیر رہی ہے کہ امام احمدر ضاامام احمدر ضائے حدیث بیش کر کے حدیث کی جس کتاب کا حوالہ درج فرمایا ہے ہم نے اس محولہ کتاب سے بھی استخراج صفحات کیا ہے مثلاً امام احمدر ضائے بخاری و مسلم وغیر ہماکا حوالہ دیا ہے تو ہم نے قو سین میں بیہ تحریر کر دیا ہے کہ بیہ حدیث بخاری و مسلم وغیر ہما کے کس صفحہ اور کس باب میں ہے تاکہ قار کین کو حدیث کی اصل حدیث بخاری و مسلم وغیر ہما کے کس صفحہ اور کس باب میں ہے تاکہ قار کین کو حدیث کی اصل کتاب کا بھی پنہ چل جائے کہ امام احمدر ضاکی بیہ مستخرجہ حدیث پاک حدیث کی فلاں متداول کتاب میں موجود ہے۔ اور اس کا صفحہ نمبر و باب تحریر کر دینے ہے اصل کتاب کی طرف رجوع کرنے میں بیری آسانی بیدا ہوگئی ہے۔

سے کام بادی النظر میں کچھ دفت طلب اور صعوبت انگیز تو معلوم شمیں ہورہا ہے لیکن جواس راہ کا مسافر وسالک ہے انہیں اس کی صعوبتوں اور دشواریوں کا بخوبی اندازہ ہے کہ بھی ایک حدیث کی تلاش و جنتجو میں پورادن گزر جاتا ہے بھر بھی صدیث نہیں مل پاتی۔ ایساحاد شد میرے ساتھ بہت ہوا ہے کہ حدیث کے ضمن میں مثلاً بخاری یا ترفدی کا حوالہ موجود ہے گر تلاش بسیار کے بعد بھی صدیث نہیں ملتی ہے ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رضا کا تحریر کردہ حوالہ غلط ہے بلکہ میری حلاش میں خلل ہے اور میری کی ہے ، اور جب بھی تلاش بسیار کے بعد بھی حدیث نہیں ملتی قواس وقت دل پڑمردہ ہوجاتا،

اور مجھی ایسا ہو تا ہے کہ محولہ کتاب میں حدیث بآسانی مل جاتی ہے تواس وقت خوشیوں کی انتنا نہیں رہتی۔

گراس سلیلے میں بھی و شوار ئی چیش آئی ہے کہ جب تناش بسیارے باوجو و حدیث نہیں میں سکی ہے تو مجبور اُدوس ِی کتاب ہے اس کا حوالہ اخذ کیا ہے۔ ویسے یہ کوئی معیوب باٹ بھی شیں ہے که حواله کسی کتاب کا ہو اور صفحہ نمبر کسی اور کتاب کا ورج کیا جائے جبکہ بعینہ وہی حدیث اس دوسر ی کتاب میں موجود ہو۔ای لئے بماری کو شش و محنت صرف پیدر ہی ہے کہ کسی طرح بھی ہو

حدیث حوالے سے مزین و آراستہ ہو جائے تاکہ بیہ واضح ہو جائے کہ امام احمد رضائے جو حوالے دیئے ہیں وہ یو نئی ہوایا نی پر تح میر کے متر اوف شیں ہیں بلکہ وہ بھی ایک معنی رکھتے ہیں اور ان کی

بھی ایک حقیقت و سیا کی ہے۔

اس کے باوجو واگر امام احمد رضا کو قلیل البضاعة فی الحدیث کماجائے توبیدان کور بختوں اور بدبختوں کا حصہ ہو گاجنہیں ضیائے حدیث میں سے کچھ نہیں ملاہے اور جوابھی تک اپنی سیاہ بختی اور کو تاہ نصیبی کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔

ہم نے متخرجہ احادیث کو حوالوں ہے مزین ومر صع کرنے کی انتائی کو سٹش و جانفشانی کی ے اس کے باد جود کچھ حدیثیں بغیر حوالہ کے رہ گئی ہیں،وجہ یہ ہے کہ امام احمدر ضافد س سر ہانے

جن كتب حديث كے حوالے درج فرمائے ہيں ان ميں سے بيشتر آج كل يا توكمياب ہيں يا بالكل ناياب

میں اور جو کتابیں مجھے دستیاب ہوئیں ان سے حتی الوسع استفادہ کیا گیاہے۔ بھر بھی خیال ہے ہے کہ جوں جوں حوالے ملیں مے انہیں آئندہ ایڈیشنوں میں سپر د قلم

کرویں گے۔ امام احمد ر ضااحادیث کے تحت زیادہ تر کتاب و مصنف کتاب دونوں کا نام ذکر کرتے ہیں،

کمیں پر صرف ذکر کتاب پر اکتفاکرتے ہیں اور کمیں پر صرف مصنف کانام تحریر کرتے ہیں، اس صورت میں اگر مصنف مشہور و معلوم ہے تو کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی تکر جو مصنف غیر معرون ہے وہاں پر کافی د شواریاں در پیش ہوتی ہیں کہ پیۃ نہیں اس مصنف کی کو نسی کتاب میں پیہ حدیث مذکورے کیونکہ ایک مصنف کی چند کتابیں بھی ہو سکتی ہیں ،

ہم نے جن کتب حدیث ہے استخراج صفحات کیا ہے ان کی ایک الگ فہرست مرتب کی ہے اور ان کتابوں کی تعداد تقریباً میکسو ہے اور امام احمد رضا مام حمد رضا بریلوی نے جن جن کتابوں

کے حوالے دیتے ہیں ان کی الگ فہر ست مرتب کی ہے اور ان تمام کتابوں کی تعداد ٣٥٦ چار سو چھین ہے۔اس تعداد میں اساء کتب بھی داخل ہیں اور اساء مصنفین بھی۔

اور کمیں امام احمد رضانے اگر صرف کتاب کانام ذکر کیا ہے اور مصنف کانام نہیں تکھاہے تو ہم نے اس کتاب کے مصنف کانام فہرست میں شامل کر دیاہے اور اساء کتب کے ساتھ ساتھ تمام مصفین کائن و فات بھی تحریر کیاہے ،اور سمولت و آسانی کے لئے ان کی تر تیب حروف حجی کے اعتبارے کروی ہے۔

ملے ممل جب ہم نے حدیثیں ابواب کے ضمن میں جمع کی تھیں تو ان سے احادیث کا مغہوم بغیر تشریح و توضیح کے ابواب کے ضمن میں ہونے کے سبب سے خود بخود واضح و متعین ہو گیا تھا مگر جب مسلسل جمع کیس تو حدیثیں مخلوط ہو گئیں اور بعض حدیث تشر سے طلب ہو ئی اس لئے ہم نے ہر حدیث کے اوپر ایک عنوان و سرخی قائم کی ہے جس سے حدیث کی مختصر وضاحت ہو گئی ہے اور اس سے مستقیم مسلے کی طرف اشارہ بھی ہو گیا ہے اس کے باوجو د کیس کہیں مزید توضیح کی ضرورت در پیش ہوئی ہے تو ہم نے وہ بھی مختمر لفظوں میں کردی ہے۔ اور یہ تو ضیح و تشر کے کمیں پر قوسین میں ہے اور کمیں بغیر قوسین کے ، حسب ضرورت ومقام ایبا کیا گیاہے ،اور ان توضیحات کے لئے بسااو قات امام احمدر ضاکی ہی کتاب کاسمار الیا گیاہے اور مجھی اس کے بغیر ہی وضاحت کردی گئی ہے۔

شروع میں مدیثیں تشکسل کے ساتھ جمع کرتے وقت یہ خیال آیا تھا کہ حدیثوں کو اس طرح اخذ کیا جائے تاکہ امام احمد رضا کا ستشہاد واضح ہو جائے بینی امام احمد رضانے جس بات کو ثابت كرنے كے لئے يہ حديث پيش كى ہے وہ پورى بات بھى لكھى جائے اور جس مسئلے كى تائيدو توثیق کے لئے اسے نقل کی ہے وہ بھی لکھا جائے مگر سوچا کہ ایبا کرنے سے تالیف نمایت صحنیم ہو جائے گی بھریہ کہ وہ تمام شواہد و مسائل تو امام احمد ر ضاکی کتابوں میں موجود ہیں ہی یہاں پر اور نقل کرنا تکرار اور حجم بردھانے کے متر ادف ہو جائے گااس لئے ہم نے ان مسائل واستشادات کو نقل نہیں کیاہے جن کے لئے امام احمد رضائے حدیثیں پیش فرمائی ہیں بلکہ صرف نفس حدیث کو نقل کر کے ایک عنوان قائم کر دیاہے جواس سے متعلم و متبادر مسئلے کی طرف مثیر ہے۔

ہاں اتنا ضرور کیا ہے کہ ہر حدیث کے نیچے اس کا حوالہ دیدیا ہے تاکہ جن صاحب کو اس منقولہ حدیث کے ضمن میں امام احمد رضاامام احمد رضا کا طرز استشاد واستد لال دیکھنا ہووہ بآسانی و مکیم شکیس۔

البتہ امام احمر رضائے اگر کسی حدیث پر بحث کی ہے باراوی پر جرح و تعدیل کی ہے یااور

دوسرے طورے احادیث پر کچھ کام کیا ہے تواس پوری بحث کو ہم نے شرح دبسط کے ساتھ بقل کیا ہے ،ابیااس لئے کیا ہے تاکہ امام احمد رضا کی حدیث دانی کی بصیرت خوب خوب واضح و آشکار ہوجائے۔

کتب امام احمد رضامی جو حدیثیں مذکور ہیں ان میں سے بیشتر مترجم ہیں اور بعض غیر مترجم، اور میری متخرجہ حدیثوں میں جو غیر مترجم ہیں ان سب کا ترجمہ میں نے کیا ہے اور دونوں ترجموں کے در میان امتیاز کے لئے میں نے اپنے ترجمہ کے اخیر میں قوسین میں مؤلف لکھ کر تفریق کردی ہے۔

امام احمد رضا کا طریقہ یہ تھا کہ سائل اگر عامی ہوتا تو عربی عبارات کا ترجمہ و خلاصہ کرتے ورنہ سائل اگر عامی ہوتا تو عربی عبارات کا ترجمہ و خلاصہ کرتے ورنہ سائل اگر عالم یا اہل علم ہوتا تو عربی عبار توں کا ترجمہ وہ بھی بھی نسیں کرتے تھے کیونکہ اس وقت فارسی زبان کا خاصار واج تھا بلکہ کمیں کمیں اردو کی طرح مستعمل بھی تھی۔ کی طرح مستعمل بھی تھی اور زیادہ ترلوگ اے ہولتے لکھتے اور باسانی سجھتے تھے۔

امام احمد رضا کا پیہ طر وُ امتیاز ہے کہ وہ ار دو کی طرح عربی اور فاری بلا جھھک ہو لتے اور لکھتے تھے۔وہ خود فرماتے ہیں کہ

بفضلہ تعالی مجھے ار دو ک طرح عربی فارسی بولنے یا لکھنے میں کو فی د شواری محسوس نہیں ہوتی ہے۔ (الملفوظ مفہوماً)

یں وجہ ہے کہ امام احمد رضائے عرب و تجم کے علاء و فضلاء کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیااور علوم و فنون کے دریا ہمائے۔

اور جس کے نتیج میں دواہد ٹیاد آفاتی شهرت و مقبولیت کے حامل ہوئے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# اختناميه

اخیر میں مجھ بے بضاعت و کم مایہ کی اہل علم اکا بروا حباب سے گزارش ہے کہ میری اس تالیف میں اگر کوئی کی یا خامی روگئی ہے تو جھے از رام کرم اطلاع فرمائیں تاکہ اس کا زالہ ہو سکے نلطی چو نگہ انسان ہی سے ہوتی ہے اس لئے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تووہ سر اسر میری غلطی ہوگ، امام احمد رضا مجد و لمت امام احمد رضار منی اللہ تعالی عنہ کاوامن اس سے یاک ہوگا۔

چو نکہ یہ میری پہلی تالیقی کاوش ہے اس لئے مجھے احساس ہے کہ اس میں غلطیاں ضرور ہوئی ہول گی، میں تمام غلطیوںاور خامیوں سے رؤف ورحیم کی بارگاہ عالی میں التجاکر تا ہوں کہ وہان سب کو اینے کرم سے معاف فرمائے، آمین۔

سر نامہ کے اختیام پر میرے وواساتذہ گرامی جو علم و فضل کے آفیاب و ماہتاب ہیں اگر ان کی بارگاہ ذی و قار میں سپاس نامہ پیش نہ کروں تو میری نیاز مندی کا خون ہو گا جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی خصوصاً

مخزن علم و حکمت حفزت علامہ و مولانا سید عارف صاحب قبلہ نانپاروی ﷺ الحدیث منظر اسلام بریلی شریف نے میری اس تالیف کی موقع موقع سے نمایت مناسب و موزوں اصلاح فرمائی اور مجھے دعاؤں سے نوازا۔

اوراسم باسمی ٔ داقف رمز شریعت و طریقت حضرت علامه و مولانا محمه صالح صاحب قادری بریلوی استاذ ادب منظر اسلام بریلی شریف نے میرے ترجموں اور تغارف ناموں اور دیگر ضروری چیزوں کی بڑی تعنق نظر سے اصلاح فرمانی اور میری غلطیوں کی نشاند ہی گی۔

اور جامع معقول و منقول حفرت علامہ و مولانا تغیم اللہ خال صاحب بستوی صدر المدرسین منظ اسلام ہر ملی شریف نے بھی مجھے نیک اور مفید مشوروں سے نوازااور میری حوصد افزائی فرمائی۔ اور میں تهہ ول سے مشکور ہوں امام علم و نن حضرت علامہ و مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ کاجو قرد نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے حوصلوں کو جلا بخشتے رہے اور مفیدوکار آمد مشورے

اور محقق عصر آبروئے علم و قلم حضرت علامہ محمد احمد صاحب مصباحی استاذ ادب الجامعة الاشر فیہ مبار کپور کا بھی میں بے حد ممنون ہوں کہ جن کے مشوروں سے میرے رہوار فکر کوجنبش ہوئی اور جن کے ایماء پر ہم نے اس تالیف کی ترتیب میں پڑھ ضروری ترمیم و تبدیل بھی گی۔

مولی تعالی ہے وعامے کہ میرے اساتذہ کرام کی عمروں میں بر محتیں عطافرمائے اور ان کا سایہ

کرم سائرابلسنت پرتادیر قائم ر کھے۔

يالله إيار حن ايد حفرات المحت كرمايه بي اسي عمر خفر عطافرا

اور ناحق شنای ہوگی اگر شکریہ ادانہ کروں ناشر مسلک ام احمد رضاعاً لیجناب الحاج محمد تو فیق صاحب رضوی صدر رضا اکیڈی شاخ نائیگاؤی ضلع نائدین مماراشر کاجو میرے ممدومعاون ہیں اور جنہوں نے حوالے کے لئے میرے لئے بچھ کتابیں فراہم کیں اور جن کی دیگر کرم نوازیاں بھی نا قابل جنہوں نے حوالے کے لئے میرے لئے بچھ کتابیں فراہم کیں اور جن کی دیگر کرم نوازیاں بھی نا قابل فراموش ہیں اور دھن کی بازی لگا فراموش ہیں اور مسلک امام احمد رضا کی اشاعت کے لئے جنہوں نے تن من اور دھن کی بازی لگا رکھی ہے اور میں ان کی اس خواہش کا حرام کر تاہوں کہ وہ بھی اس کتاب کو شائع کرانے کے مشاق و خواہش مند تھے۔

میرے اس سپاس نامے کی فہرست آگرچہ طویل ہور ہی ہے، گرتی چاہتاہے کہ امتان و تشکر کا ار مغان خلوص چیش کروں مجی لالدرخ حضرت مولانا غلام جابر صاحب سنس سکریٹری اواروا فکار حق باکسی بازار پورنیہ بمارکی بارگاہ محبت میں جنہوں نے ہمیں ہر موڑ پر مہمیز لگائی،ان کی بھی آرزو تھی کہ وواس کتاب کوشائع کریں۔

اور میں فراموش نہیں کر سکتا میرے دیگر احباب و قاشعار واقرباء کے ساتھ عزیزاز جان ان مخلص دوستوں بیخی حضرت مولانا غلام محکد صاحب قادری، حضرت مولانا مشمس الدین صاحب رضوی، حضرت مولانا تراب صاحب رضوی اور حضرت مولانا خیم اخر صاحب رضوی کو جن کی دعابائے بحرمجابی قدم قدم پر میرے شریک حال دہیں۔

السعى مني و الاتمام من الله و ما توفيقي الا بالله و عليه توكلت واليه انيب

محمر عیسلی رضوی قادری دینا جپوری الجامعة الرضویه مظرالعلوم گرسائے حمنی، قنوج (بولی) ۳ر شعبان المعظم ۹ سابھ ۲۲ر نومر ۱۹۹۸ء 14

## تعارف

#### العطايا النبويه في الفتاوى الرضويه جلداوّل

#### المعروف

فآوی رضویہ ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی تبحر اور فقهی بھیرت کا خصوصی شاہکار ہے جو لا کھوں مسائل وجز ئیات فقہیہ کا عظیم الشان خزانہ وذخیر ہ ہے ، جن میں بڑاروں مسائل ایسے ہیں جن کا کسی دوسر ی کتاب میں یا تو سرے سے وجود ہی نہیں یا مضبوط و مر بوط انداز سے کہیں بیان نہیں ہوئے ..... اعلیٰ حضر ت امام احمد رضا خود ہی فرماتے ہیں کہ

" یہ جلد (جلداول) صرف باب الہم تک ہے خیال تھا کہ بارہ جلدوں میں ہر جلد آٹھ سو صفوں کی کی جائے ، پہلی جلد میں پوری کتاب الطہمارت ہو گر فقط باب الہم تک ساڑھے آٹھ سو صفح ہو گئے لہذا ہے جلداس قدر پر ختم کی ، بظاہر اس میں صرف ۱۱۴ فتوے اور ۲۸ رسالے ہیں محر بحد الله تعالیٰ ہزار ہا مسائل پر مشتمل ہے جن میں صد ہاوہ ہیں کہ اس کتاب کے سواکمیں نہ ملیں ہے۔" نقدی رضویے ،ج ا، م ۸۵۰"

پیش نظر جلد میں کتاب الطہارت میں سے چند ابواب کا بیان ہے جن پر کمل سیر حاصل بحث کی گئی ہےوہ ابواب یہ ہیں۔

باب الوضوء، نواقض الوضوء، باب الغسل، باب المياه، (پانيول كابيان) باب التيمم-عام طور پر فقه و فآوى كى كتابول مين كتاب الطهارة ك تحت مندر جه ذيل ابواب سے متعلق مسائل مندرج موتے ہیں۔

(۱) وضو(۲) نوا قض و ضو(۳) عنسل (۴) پانیوں کا بیان (۵) کنو کمیں کا بیان (۲) تیم (۷) مسح خفین (۸) دیض و نفاس (۹) انجاس (۱۰) استنجاء۔

اس عظیم فقبی و علمی شاہکار میں طہارت کے ابواب ند کورہ سے متعلق مسائل کے علاوہ مند دجہ ذیل چھیالیس ابواب ہے متعلق بھی ضمنا ہزاروں مسائل مذکور ہیں۔ یعنی من خنین، حیض؛ انجاس، استخاء ، نماز ، احکام معجد ، جنائز ، ز کوقه ، روزه ، حج ، نکاح ، طلاق ، عتق، قتم، حدود، سیر، شرکت، وقف، شادت، وکالت، دعوی، بیه، اجاره، حجر، غصب، قسمت، شکاروذ بیچه و قربانی، حظر واباحت،احیاء موات، شرب،دیت، مدایتات،وصی، فرائنس، فوائد فقهيه ، رسم المفتى ، عقائد ، كلام ، رديد نه ببال ، فوائد حديثيه ، اساء الرجال ، فضائل و مناقب ، فوائداصوليه ،طبعيات، ہندسه دريامني۔

اور اس جلد کے حاشیہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فقهی ، کلامی ، اصلاحی ، معاشرتی اور معاملاتی ابواب سے متعلق متعدد مستقل مسائل ذکر فرمائے جن میں ہے بعض کی طرف کتاب کے اندر اشارہ موجود ہوتا ہے اور بعض بالکل مستقل حیثیت میں کتاب ہے علاوہ فائدے کے طور پریذ کور ہیں جن کاؤ کر کتاب کی فہرست میں ہے لیکن وہ کتاب کے اندر موجود نئیں بلکہ حاشیہ پر موجود ہیں۔

پیش نظر جلد میں"اقول "و"قلت " کے منوان سے تین ہزاریائچ سو چھتیں علمی فوائد و فقهی نوادرات اورا یک ہزار نوسوپینتالیس" تطفلات"و"معروضات"مندرج ہیں۔

چونکہ امام احمدر ضانے بعض مقامات پر اسلاف فقهائے کرام سے فقهی علمی اختلاف کیا ہے لیکن اے ادبالطفل و معروضہ ہے تعبیر کیاہے تطفل ، کا مطلب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھناہے یا بچپنے جیسی عادت اختیار کرنا، گویاامام احمد رضا بریلوی قدس سر و کی طرف سے ان بزرگول پر اعتراض نہیں بلکہ ان کی خد مت میں عرض و گزار ش ہے۔

اس جلد میں علوم و فنون اور تحقیقات و تد قیقات جلیلہ کے شہ یاروں کے علاوہ زیادہ حیر ت ا تليز ، خطبة الكتاب، ب جوبلا شبه فصاحت وبزغت كاليك الجهو تا شابكار ب ، د لكش اشارات روشن تهیجات، نوبیسورت استعارات ،اور نوشنر تثبیهات پر مشتمل ای خطبه ی خصوصیت میر ہے کہ اس کے جملہ بوازمات و من سبات تعبی اللہ تعالی کی حمر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، صحابہ اور اہل ہیت کی مدح ،اور رسور اینہ صلی انله تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل ہیت پر درود و سلام۔ یہ تمام چیزیں کتب فقہ اور ائما کے نامول سے ادا کی گئی جی۔ یعنی کتب فقہ کے ناموں اور ائکہ کے اساء گرامی کواس طرح ترتیب دیا گیاہے کہ کمیں حمرے غنجے چنگ اٹھے بین اور کہیں نعت کے پھول کھل پڑے ہیں کہیں منقبت کے مجرے بن گئے ہیں اور کمیں درود و سلام کی ڈالیاں تیار ہو گئی ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ جند محسنات مربعیہ از قتم براعت استہلال در عایت سجع elick For More Books

44

وغیرہ بھی پوری طرح ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اتنی قیودات اور پابند یوں کے باوجود خطبے کی سلاست و روانی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑانہ جملوں کی بے ساختگی میں کہیں جھول پیدا ہوانہ ترکیب کی بر جنتگی میں کوئی خلل واقع ہوا۔

اختصار کے پیش نظر اتنابی کموں گاکہ استے اوصاف و کائ پر مشتل خطبہ آج تک نمیں کھا گیا، باقی خصوصیات کو چھوڑ ہے صرف اس کی ایک خصوصیت پر نظر ڈال لیجئے آب کو اس و عویٰ کی صدافت کا یقین آجائے گاوہ جیرت انگیز خصوصیت سے ہے کہ اس خطبے میں تجہو عی طور پر نوے کتابوں اور اماموں کے نام مذکور ہیں اور جس خوبی و لطافت سے مذکور ہیں اس پر فصاحت ناز کرتی ہے اور بلاغت جھوم جھوم المحتی ہے۔

اور بیہ ملحوظ رہے کہ فصاحت وبلاغت کی رعنا ئیاں صرف خطبے تک ہی محدود شیں بلکہ پورا فقاوی تخیل کی نزاکتوںاوراد بی لطافتوں ہے مالا مال ہے۔

امام: حمدر ضاکا معمول ہے کہ اگر کس سوال کا جو اب زیادہ تفصیل ہے دینا ہو تواس کو مستقل رسالہ بنادیتے ہیں اور باقاعدہ اس کا نام رکھتے ہیں ہے نام اس قدر موزوں و مناسب اور واقع کے مطابق ہوتا ہے کہ پڑھنے والا امام احمد رضاکی دسترس اور رسائی پر جر ان رہ جاتا ہے۔ ہر نام میں مندر جہذیل چار خصوصیات مشترک ہوتی ہیں۔

ا- برنام عربی میں ہوتاہے خواہ رسالہ کسی بھی زبان میں ہو۔

۲- ہرنام دو حصول پر مشتمل ہو تاہے اور دونوں حصوں کا آخری حرف ایک ہی ہوتاہے ۔
 یعنی سجع کا پورا اور اخیال رکھا جاتا ہے۔

س- ہر نام اسم بالمسمی ہو تا ہے بعنی نام ہی سے بة چل جاتا ہے کہ اس رسالے کاموضوع

۔ '' '' '' '' '' ہے۔ 'ہر نام تاریخی ہو تاہے بعنی ابجد کے حساب ہے اگر اس کے حروف کے اعداد نکالے جائیں توان کامجموعہ اس من پر دلالت کر تاہے جس میں وہ رسالہ لکھا گیا۔

قاوی رضویه کی اس جلد اول میں ایک سوچودہ فتووں کے ضمن میں ہزار ہا سائل کے علاوہ اٹھا کیس علمی و تحقیقی رسائے بھی شامل ہیں ان میں ہے بعض رسائل مستقل ہیں اور بعض سمنی، جو کتاب الطہارت میں بیان شدہ مسائل ہی ہے مربوط و مسلک ہیں اور ان میں سے بندرہ رسائل وہ

میں جن سے احادیث کا تنج انہ کیا گیا ہے اور تیم ووہ میں جن میں حدیثوں کا استعال نہیں ہوا ہے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 4.

اوروه مندرجه ذیل ہیں۔

ا- لمع الاحكام ان لاوضوء من الوكام (روشن احكام كه زكام تا تف وضوشير)
 ام احمد شائے اس رسالے میں دلائل قاہر ہت یہ ثابت كیاہے كه ذكام تاتف وضوشیں۔
 حلاصة تبیان الوضوء۔ (وضوكے بیان كاخلاصه)

اس میں د ضواور عسل کی احتیاطوں کا بیان ہے۔ اور بیہ کہ ضروریات و ضومطلقا یعنی مرو و عورت سب کے لئے تمیں ہیں۔

اور ضروریات عشل بھی مطلقا تمیں ہیں۔اور دس چزیں عور توں کے لئے مخصوص ہیں۔ اور جمال جمال خاص طور پر مر دو عورت سب کے لئے پانی پہنچانا ضروری ہے ان مقامات احتیاط کی تعیین کے بعد امام احمد رضافر ماتے ہیں کہ

بالجمله تمام ظاہر بدن ہر ذرہ بررو تکفے پر سرت پاوک تک پانی بسنافر ض ہو درنہ عسل نہ ہوگا گر مواضع حرج معاف ہیں۔ ان مقامات حرج کی تعداد اکیس ہے جمال پانی پنچاناد شوار ومعذر ہے۔ سا۔ برکات السماء فی حکم اسراف الماء۔ (آسانی برکتیں پانی کے اسراف کے محکم علم میں)

یہ ضمنی رسالہ ہے ،اس میں اس ان و تبذیر کی متعدد تعریفات اور پانی کے غیر ضرور ی خرچ کرنے کا حکم اور اس کا شانی بیان موجود ہے۔

٢٠- الهنى النمير في الماء المستدير - (خوشگوارصاف متديرياني كي تحقيق)

اس میں متد بریانی کی مساحت دودر دو کابیان ہے۔اس کے لئے امام احمد رضائے چارا توال پیش فرمائے ہیں اور تکھاہے کہ ہر ایک بجائے خود وجدر کھتاہے اور تحقیق جداہے۔ تجر اقول کمہ کر اپنی تحقیق بھی پیش فرمائی ہے کہ کو کئیں کا دور تقریباً ساڑھے پہتیں باتھ ہونا چاہے بعنی اپنی تحقیق بھی پیش فرمائی ہے کہ کو کئیں کا دور تقریباً ساڑھے پہتیں باتھ ہونا چاہے بعنی ۲۸ ماء اہا تھے۔

۵- رحب الساحة في مياه الايستوى وجهها وجوفها في المساحة (ان پاڼول)
 کې پيااوک کشادگی جن کے اور وائے جھے اور اندرونی جھے پیائش میں برابر نہیں)

اس رسالے میں پانچ سوالول کے جوابات ہیں اور ان پانیوں کاواضح اور شافی بیان ہے جن کی مساحت او پر سے کم یا پنچے سے دو در روہ ہے یااس کے بر عکس۔

> ۱- هنة الحبير في عمق ماء كثير (ابريارال) كاعليدزاد ويانى كرائي من) Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

41

اس رسالہ میں آب کثیر کی گرائی اور اس کی مقد ار کا بیان ہے۔

الدقة و التبياد لعلم الرقة و السيلان (يانى كى ، رقت و سيان كاواضح بيان)

یه رسالمنی ہے جوپانی کی رقت وسلان کی تحقیق و تو نتیج پر مشتل ہے اور اپنی نظیر آپ ہے۔

٨- سمح الدامأ فيما يورث العجز عن الماء (جو چيزي پانى عربيداكري ان

ك لئے سمندر كى سخاوت)

اس رسالہ میں جواز تحیم کے لئے پانی کے استعال پر قادر نہ ہونے کی ۵ کا اولے ووسو صور تول کا بیان ہے اور بیدرسالہ منمنی ہے۔

9- المطر السعيد على نبت جنس الصعيد۔ (جنس صعيد كى نبات پرباران مسعود)
سيد نالمام الائمہ امام اعظم رضى اللہ تعالى عنہ كے نزديك تيم ہراس چيزے رواہ كه
خالص جنس ارض ہے ہويا جنس ارض غالب ہو اور اس كے غير ہے ہمارے جميع ائمہ رضى اللہ
تعالى عنم كے نزديك روانيس، نهذا جنس ارض ہے كيام ادہے اس رسالۂ ضمنيہ ميں اس كا تحقیق

بان موجودے۔

الحد الساديد في نفى الاستعمال عن الصعيد\_ (جنس زمين كے مستعمل نه ہوئے ميں بہت عمرہ بيان)

طہارت سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ وضو کے قابل نہیں رہتا مگر تیم سے جنس ارض بالکل مستعمل نہیں ہوتی ہے۔

اا- قوانین العلماء فی متیمہ علم عند زید ماء۔ (علاء کے قوانین اس تیم کرنے والے کے بارے میں جے معلوم ہوکہ زید کے پاس پانی ہے)

تیم کرنے والے نے اگر دوسرے کے پاسپانی پایااور نہ مانگاادر تیم سے نماز پڑھ کی مجر مانگا اور اس نے دے دیا تو نمازنہ ہوئی نہ دیا تو ہو گئی۔

اسی مسئلے کی تحقیق و تفصیل میں حتمیٰ طور پر بارہ مسائل مذکور ہیں جواس مختلف الشقوق اور طویلة الاذبال بحث کو محیط اور حاوی ہیں۔اور یہ رسالہ اگر چہ حتمیٰ ہے مگر فقادی رضویہ جلد اول جمازی سائز کے ۵۵ صفحات پر پھیلا ہواہے۔

۱۲ مجلى الشمع لجامع حدث و لمعة (حدث اور لمعه ركتے والے متعلق

امام احمد رضائے اس رسالے میں جنابت و حدث دونوں کے جمع ہونے کی ۹۸ صور توں پر جامع بحث فرمائی ہے۔

اورایک جگہ فرملاہے کہ محدث اگر انتاپانی پائے کہ منہ ہاتھ پاؤں ایک ایک بار و صولے نہ تشیث کو کافی ہونہ مضمعہ واستعماق کو تو اس پر د ضو فرض ہے تیم جائز نہیں۔ اور بعد تیم انتاپانی پائے تو تیم ٹوٹ جائے گا۔

اوراس رسالے میں لمعد کا بھی ذکر ہے۔ لمبداس حصہ بدن کو کتے ہیں جو بعد عسل جنابت سلان آب سے رہ گیا ہو۔

یعنی جنب نے بدن کا پچھ حصہ و حویا پچھ باتی رہا کہ پانی نہ رہا بھر حدث ہوا کہ موجب و ضو ہے، اب جو پانی ملے اے و ضوور فع حدث میں صرف کرے یابقیہ جنابت کے د حونے میں یا کیا؟ تواعلی حضرت امام احمہ ر ضا فرماتے ہیں کہ اگر پانی لمعہ و حدث دو نوں کو کافی ہے تو لمعہ بھی د حوے اور و ضو بھی کر ے، ور نہ اس سے لمعہ د حوئے حدث میں صرف نہ کرے کہ جنابت حدث سے سخت ترہے۔

١٣- باب العقائد و الكلام (عقا كدوكام كابيان)

اس رسالہ میں یہ بیان ہے کہ کوئی کافر کسی قتم کا ہووہ ہر گز خدا کو نمیں جانتا کہ کفر کہتے ہی جمل باللہ کو ہیں۔

اس جلد میں ان کے علاوہ جو دیگر ۵ ارسائل ہیں ان کا تعارف ان کے اصل مقام پر آئے گا۔اور اس جلد میں مع جملہ ریمائل کے دوسوچھین احادیث کریمہ ہیں۔

44

# تعارف

الحود الحلو في اركان الوضوء (اركان وضوك بيان ميس شيريس سخاوت)

۱۰ شوال المكرّم ۳۲۳اه ميں سوال ہواكہ وضو ميں كتنے فرض اعتقادى و فرض عملی ہيں اور كتنے واجب اعتقادى وواجب عملی ہيں ؟

امام احمد رضافاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجتمد جس شی کی طلب جزمی، حتی اذعان کرے اگر وہ اذعان بدر جه یقین معتبر فی اصول الدین ہو (اس صورت میں مسئلہ مجمع علیہ جمیع ائمہ دین ہوگا) تووہ فرض اعتقادی ہے۔ جس کا مشکر عندالفتہاء کا فر، اور مشکلمین کے نزدیک (اس وقت کا فر ہے) جب کہ مسئلہ ضروریات دین سے ہواور سی عندالحقین احوط واسد (درست) اور ہمارے اسا تذہ کرام کا معمول و معتمد (وثوق و اعتماد) ہے۔

ورنہ (بیخی اگر اس مسلہ پر تمام امکہ کا اتفاق شیں ہے تو) واجب اعتقادی ہے۔
پھر آگر مجہتد کو ولا کل شرعیہ کی روشنی میں جو ان پر ظاہر ہوئے اس کی طلب جزی میں اصلاً
شبہ شیں، بانیوجہ ان کی نظر میں ای شی کا وجود، شرط صحت و براً ت ذمہ بمعنی علوم بقائے اشتغال
قطعی ہے، بیعنی آگروہ کسی عمل میں فرض ہو تواس کے بغیر وہ عمل باطل محض ہو اور مستقل مطلوب
ہے تواس کم بغیر برائت ذمہ نہ ہونے پر انہیں جزم ہو تو فرض عملی ہے۔

اور آگر خوداس کی رائے میں بھی طلب جزی ، جزی نہیں توواجب عملی .....کہ بغیراس کے حکم صحت حاصل اور بر اُت ذمہ محتل۔

حاصل ہیہ کہ مجتد صرف اس چیز کو فرض قرار دیتے ہیں جس کا اہنیں یفین خاصل ہو گیا ہو۔

> بھر آگر تمام مجتندین کواس کا یقین ہو تووہ فرض اعقادی ہے۔ اور آگر صرف اس مجتند کو یقین ہو تووہ فرض عملی ہے۔

45

اور فرماتے ہیں کہ ہر فرض عملی، واجب اعتقادی ہے، اور ہر واجب عملی، واجب اعتقادی ہے۔

ليكن وضويس كوئى فعل واجب عملى سين ب\_

بھر فرماتے ہیں کہ وضومیں فرض اعتقادی یعنی ار کان اعتقادیہ چارہیں۔

اول منه د هونا، دوم کهنیول سمیت دونول باتھ د هونا، سوم ربع سر کا مسح کرنا، چهارم نخول سمیت پیرول کاد هونا،

یہ رسالہ اگر چہ فقاوی د ضویہ جلداول جہازی سائز کے صرف ۱۸صفحات پر مشتل ہے مگر اس میں وہ تحقیقات جلیلہ ہیں جو اس کے غیر میں نہ ملیں گی۔ اور اس رسالہ میں چار احادیث مبار کہ ہیں۔

40

## احاديث

الحود الحلو في اركان الوضوء بع (لله (ارحم الرجم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم ابتدائےوضویں ہماللہ پڑھنامتحبے صدیث میں ہے۔

ا۔ قوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه۔
جووضو کے شروع میں ہم اللہ نہ پڑھے اس کاوضو نہیں ہوتا۔ (مولف) (یعنی وضو کے شروع میں ہم اللہ علیہ ہوتا۔ (مولف) فقی ہے۔
شروع میں ہم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور یمال پروضونہ ہون سے مرادوضوئے کامل کی نفی ہے۔
مولف) "فآوی رضوبی ، جا، ص اللحود الحلو" (ترفری اول ، ص ۱۳، باب فی التسمیة عند الوضوء)

وضومیں پاؤل دھونا فرض ہے۔

الله تعالى عنها قالت اتانى ابن عباس فسألنى عن هذا الحديث تعنى حديثها الذى ذكرت الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ و غسل رحليه فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الناس ابوا الا الغسل ولا احد فى كتاب الله الا المسحــ

حضرت رہے رہے اللہ تعالی عنهائے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهائے آکر مجھ سے
اس صدیث کے بارے میں ہو چھاجس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضواور وضو میں
میر دھونے کاذکر ہے پھر ابن عباس نے کہا کہ لوگ بجز و ہونے کے اور پھھ نہیں مانے (یعنی جواز مسلح کا انکار کرتے ہیں) حالا تکہ میں کتاب اللہ میں صرف مسے پاتا ہوں۔ (مولف) "فادی رضویہ، جاء میں ۱۳ المحود المحلود (این اجر، میں ۱۳ ماحا فی عسل القدمین)

۳ اخرج سعید بن منصور و ابن ابی شیبة ، عبدالرزاق و عبد بن حمید و الطبرانی فی الکبیر و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و الشحاس عن ابن عباس و الله تعالی عنهما انه قرأها و ارجلکم بالنصب.

44

تضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عضمانے آیت وارجلیم کو نصب کے ساتھ پڑھا۔۔۔۔۔ (مولف) (حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے پیروں پر مسے کے قول سے رجوع فرمالیا تھا۔ (مولف) "فآدی رضوبیہ مجان مسے ۱۱ المعود المحلور

انگشتان مبارک سے پانی نکلنے کا معجز واور اس سے ستر صحابہ کے وضو کرنے کابیان۔

٣- حديث انس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل مع احدمنكم ماء ، فوضع يده في الاناء و قال توضؤا بسم الله قال فرأيت الماء يخرج من بين اصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى توضؤا من عند آخرهم و كانوا نحوا من سبعين اخرجه النسائي و ابن خزيمة و البيهقي .

ر سول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا کیاتم میں ہے کس کے ساتھ پانی ہے بھر دست اقد س برتن میں ڈالااور فرمایا کہ الله کانام لے کروضو کرو۔ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سر میں نہ کے ای حضر اقدیمہ صل اپنے ہیں اللہ اسلامی انگرفید ساتھ میں انڈ نکار ایک ہیں۔

کہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگشتان مبارکہ سے پانی نکل رہاتھا ۔
یمال تک کہ صحابہ کرام میں کے سب سے پیچھے والے صاحب نے بھی وضو کر لیااوروہ لوگ تقریباً
ستر تتے۔ (مولف) "فآوی رضویہ ،جا، ص ۲۱" الحدود الحلو۔ (نمائی اول، ص ۲۵، باب
التسمیة عند الوضوء)

44

## تعارف

تنویر القندیل فی او صاف المندیل (رومال کے اوصاف بیان کرنے میں قندیل کاروشن کرنا)

۲۷ شعبان اسماھ میں سوال ہواکہ وضو کے بعد کیڑے ہے منہ یو نچھنا چاہتے یا نہیں؟
زید کہتا ہے کہ اس ہے نواب جاتار ہتا ہے۔

امام احمد رضار ضی اللہ تعالی عند نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اقوال اسلاف کرام علیصم الرحمۃ والرضوان سے ثابت کیااور فرمایا کہ وضو کا ثواب جاتار ہنا محض غلط ہے، ہال بہتر ہے کہ بے ضرورت نہ ہو تخیجے ،امراء و متکبرین کی طرح اس کی عادت نہ ڈالے اور ہو تخیجے تو بے ضرورت بالکل خشک نہ کرلے بلکہ قدرے نم باقی رہنے دے۔

اور فرمایا کھ۔اس کی ممانعت باکراہت کے بارے میں اصلاً کوئی حدیث نہیں بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعدد حدیثوں میںاس کا فعل مروی ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ۔وضوو عسل دونوں کااس باب میں ایک ہی تھم ہے بلکہ بسااو قات عسل میں کیڑے سے بدن، خصوصا سر یو نچھنے کی حاجت بہ نسبت وضو کے زائد ہوتی ہے اور آر تجربہ صححہ یا خبر طبیب حافق مسلم مستورے معلوم ہوکہ نہ یو نجھنا ضرر شدید کا باعث ہو گاجب ہی صاف

کرلیناواجب ہو جائے گا گرچہ و ضومیں اگرچہ بنہایت مباعد کہ نم کانام ندر ہے۔ محصح کین کا ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم نے عنس

فرمایا،ام المومنین میمه ندر منی الله تعالی عنها جسم اقدس صاف کرنے کو کپڑ احاضر لا کیں حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم نے نه لیالور ہاتھ سے پانی پونچھ پونچھ کر جھاڑا۔

اعلیخضر تا امام احمد رضانے اس حدیث کی جو تو جیهات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ۔ اس مصر مصر عضل کے اور ملا استفاد کی کی اور میں ا

اس حدیث ہے و ضویا عنسل کے بعد رومال ہے پانی پو نچھنے کی کراہت ثابت نہیں ہوتی کہ میہ ایک معین واقعہ ہے اس میں عموم نہیں ہے۔

الم مكن بك ووكير اميلا تقايتدنه فرمايا (نافلا عن البحر) 🖈 ممکن ہے کہ نماز کی جلدی تھیاس لئے نہ لیا (ازخود) اناقلاعن مكن ب كدايد رب عزوجل ك حضور تواضع ك لئة الياكيار (ناقلاعن بعض الاسلاف)

تعنیٰ رومالوں سے بدن صاف کرنا ارباب معم کی عادت ہے اور ہاتھ سے یانی یو نچھ ڈالنا ا ماكين كاطريقه، تو حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے توانسعاً طريقة مساكين پراكتفافر مايا۔ ازخود) مكن بوقت كرم تحااس وقت بقائة ترى بى مطلوب تقى (ازخود)

بلكه ام المو منین كاكپر اپیش كرنا ظاہر أاى طرف ناظر كه ابیا ہو تاتھا مكر اس وقت كى خاص

وحدسے قبول نہ فرمایا۔

بالجمله اس قدر میں شک نہیں کہ ترک احیانا دلیل کراہت نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تنمۂ دلیل سیت ہو تاہے۔

اوراحس تاویلات حدیث وہ ہے جوامام اجل ابراہیم تحقی استاذ سیدناامام اعظم رضی اللہ تعالی

عنمانے افادہ فرمائی کہ سلف کرام کپڑے ہے یو نچھنے میں حرج نہ جانئے مگراس کی عادت ڈالناپیند نہ فرماتے کہ وہ باب تر فہ و تنعم (خوشحال درد لتمندی) ہے۔

اوران دلائل وبرابین کے علاوہ اس رسالہ جلیلہ میں بارہ احادیث مبار کہ ہیں۔

### احاديث

تنویر القندیل فی او صاف المندیل وضوکاپانی قیامت کے دن نیکیوں کے لیے میں رکھاجائے گا

۵ ـ حديث من آياب ان الوضوء يوزن ـ

بي پائى روز قيامت نيكيول كے ليے ميں ركھا جائے گا۔ رواه الترمذى عن ابن شهاب الزهرى من او اسط التابعين و علقه عن سعيد بن المسيب من اكابرهم و افضلهم "قآوى رضوبي ، جا، ص ٢٥ تنوير القنديل" (تذى اول، ص ١٨، باب المنديل بعد الوضوء)

۲ روى تمام فى فوائده و ابن عساكر فى تاريخه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا باس به و من لم يفعل فهو افضل لان الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الاعمال.

یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جووضو کر کے پاکیزہ کیڑے ہے بدن ہو نجھ لے تو کچھ حرج شیس اور جوالیانہ کرے تو یہ بہتر ہے اس لئے کہ قیامت کے دن آب وضو بھی سب اعمال کے ساتھ تولا جائے گا۔" فقاوی رضویہ ،ج ا، ص ۲۵" تنویر القندیل۔ (کنزالعمال، ص ۸۵ اسج ۹) وضو کے بعدرومال یا تولیہ سے پانی ہو نجھنا منع شیس ہے اس پر چار حدیثیں۔

- جامع ترندى مين ام المومنين صديقه بنت الصديق رضى الله تعالى عنما = جامع ترندى مين ام المومنين صديقه بنت الصديق رضى الله تعالى عليه و سلم خرقة يتنشف بها بعد الوضو \_

رسول القصلی الله تعالی علیه وسلم ایک رومال رکھتے کہ وضو کے بعد اس سے اعضائے منور صاف فرماتے۔ "فآوی رضویہ بنجا، ص ۲۵" تنویر الفندیل۔ (ترفدی اول، ص ۱۸، باب المندیل بعد الوضوء)

۸-جامع ترندی ش معاذین جبل رضی الله تعالی عنه سے ہے قال رأیت النبی صلی الله
 تعالی علیه وسلم اذا توضأ مسح و جهه بطرف ثوبه ـ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھاکہ جب وضو فرماتے اپ آنچل سے

روے مبارک صاف کرتے۔ "فآوی رضویہ بن ا، ص ۲۵" ننویر الفندین۔ (ترفدی اول، ص ۱۸، باب المنديل بعد الوضوء)

٩- سنن ابن ماجه مي سلمان فارى رضى الله تعالى عند ع بد ان رسول الله صلى

الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ فقلب حبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه.

ر سول انٹد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فر ماکر اوئی کرتا کہ زیب بدن اقد س تھاالٹ کر

اس سے چر واتور ہو تجھا۔ "فآوی رضوب ،ج ۱،ص ۲۵" تنویر القندیل۔ (اتن ماجد، ص ۲۵، باب المندیل

بعد الوضع،)

•ا ـ امام ابوالمحاسن محمد بن على رحمة الله تعالى عليه كتاب الإلمام في دخول الحمام مين روايت قرمات ين اخبرنا محمد بن اسماعيل انا ابواسحاق الارموى اخبرتنا كريمة القرشية انا ا

ابوعلى بن المحبوبي انا ابوالقاسم المصيصي انا ابوعبدالرحمن بن عثمان انا ابراهيم بن محمد بن احمد بن ابي ثابت ثنا احمد بن بكير ثنا يعلى ثنا سفين عن ليث عن زريق

عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاباس

بالمنديل بعد الوضوء

یعنی انس بن مالیہ منتی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایاوضو کے بعدروں ، بہتر حرج شیں۔ "فادی رضویہ ،ج ا، ص ٢٦" تنویر الفندیل۔ (کتاب

الاثار لامام محمد عص ٦٢٠ ... مسح الوجه بعد الوضوء)

عمل كے بعد كراس في عاف ندكرنے كے بارے ميں ايك حديث :

اا۔ سیمن کی حدیث میں ام الموشین میموندر ضی انله تعالیٰ عنها سے ہے انہا اتت النبی

صلى الله تعالى سيه وسسم حرقة إفد لغسل فلم يردها واجعل ينفض الماء بيده

حضوراقد بالسلى مدتوني مليه وسلم نمائے بيد پيزاجسم اقد س صاف کرنے کو حاضر لائيں

عابت خيل مولى من وويار أميان تعاليندنه في ماز، وكره الامام للووى في منرح المهذب.

... الما لكو كار ضويره و المستناس الفنديل (المرئ الارام المرام والمراج والمراج والمعالم المراج المرا

و ضوے بعداد هراد هرياني جھاڙيامنع ہے .

أالمقوله مليه سلام والماسه الالمصوا بديكم click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### AI

• حضور عليه العسلاة والسلام كافرمان بى كه جب تم وضوكرو توبا تحول كون جمازو\_ (مولف) " فقوى رضويه بن ادم ٢٨٠ تنوير القنديل\_

استار رواه ابویعلی فی مسنده و ابن عدی فی الکامل من طریق البختری بن عبید عن ابیه عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم قال اشربوا اعینکم من الما عند الوضو و لاتنفضو ایدیکم فانها مراوح الشیطان.

حضرت ابوہر برہ درضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نی صنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے وقت کچھ پائی آنکھول کو پااو ( یعنی آنکھ زور سے بندنہ کرو) اور ہاتھول کونہ جھاڑو کیو تلد ووشیطان کا پیکھا ہے۔ (مولف) و نحوہ عند الدیلمی فی مسند الفردوس و اخرجه ایضاً ابن حبان فی الضعفاء و ابن حاتم فی العلل۔"قادی رضویہ ،جا، م ۲۸ "ننویر الفندیل۔ (تنزاممال، م م ۱۸۵، جو)

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عسل اقدس کے بعد بھی کپڑا ہے پانی صاف کرتے اور مجھی ہاتھوں ہے اس پر دوحدیثیں۔

۱۳ عند مسلم و النسائى فى طريق اخرى عن مخرج الحديث الاعمش اعنى بطريق عبدالله بن ادريس عن الاعمش عن سالم هو ابن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضى الله تعالى عنهم ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اغتسل اتى بمنديل فلم يمسه و جعل يقول هكذا (يعنى ينفضه)

یعنی حضرت میموندر صی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ نبی صلی الله تعالی علیه و ملم کے پاس ایک رومال عنسل کے وقت لایا گیا تو حضور نے اس کو شیس چھوا اور پانی جھاڑنے گے۔ (مولف) "قاوی رضویہ بن م ۱۸۰ "تنویر الفندیل (نمائی اول، ص ۵۰، باب ترك المندیل بعد الفسل) مولف ) مولف ابی داؤد بطریق عبدالله بن داؤد عن الاعمش فناولته المندیل فلم

یاخذه و جعل ینفض الماء عن جنسده۔ یاخذه و جعل ینفض الماء عن جنسده۔

اعمش سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ نے کہا کہ بیل نے رومال دیا تواس کو حضور نے میں لیااور جسد مبارک سے پانی نچوڑ نے لگے۔ (مولف) اقادی رضویہ بڑا اس ۲۸ "تنویر الفندیل۔ (ابد اور اول مس ۳۳ بباب فی الفال مس الحنابة)

مزیاری کا مانک کے تامی کا click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 11

۲۱- رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه كره ان .
 یمسح بالمندیل من الوضو و لم یكرهه اذا اغتسل من الجنابة\_

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عضماے مروی ہے کہ آپ وضو کے بعد رومال ہے ہو نجھنے کو مکروہ جانتے تھے۔ (مولف)" فآوی رضویہ، پونچھنے کو مکروہ جانتے تھے۔ (مولف)" فآوی رضویہ، جا،م ۲۹، تنویر الفندیل۔ (المصنف لعبد الوزاق باب المسح بالمندیل ۱۸۲۱)

#### 15

## تعارف

الطراز المعلم فيما هو حدث من احوال الدم (منقش كتاب خون كے مخلف احوال سے بے وضو ہونے كى صورت ميں)

۲۷ ذیقعده ۳ سیاه کواستفتاء پیش ہواکہ اگر خون چینکااور باہر نہ آیا تووضو جائے گایا نہیں، اور اگر کپڑااس خون پر بار بار مختلف جکہ ہے لگ کر آلودہ ہواکہ قدر در ہم سے زائد ہو گیا تو ناپاک ہوگایا نہیں ؟

امام احمد رضار صنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں تین صور تیں ارتام فرمائیں۔ اول چھنکنا دوم ابھرنا سوم بہنا بعنی بدن پراگر خون وغیر ہ چھنکا تواس سے وضو نہیں ٹوٹیا۔

ای طرح بدن سے خون وغیر ہ ابھر ا تواس سے بھی و ضو نہیں ٹو ٹا۔

اور آگر خون وغیر ہ نکل کر بہہ جائے تواس سے و ضو ٹوٹ جائے گاخواہ بدن کے کسی حصہ کلے۔

اسی لئے نجاست سا کلہ اگر کپڑاد غیر ہ میں لگ جائے تووہ ناپاک ہو جائے گا۔

اور اگر نجاست سا کلہ نہیں ہے تو کپڑاوغیر ہ میں لگنے نے ناپاک نہ ہو گا کہ جو چیز حدث نہیں وہ نجس بھی نہیں۔

ولہذاآگر خارش کے دانوں پر کپڑا مختف جگہ ہے بار بار انگااور دانوں کے منہ پر جو چیک پیدا ہوتی ہے جس میں خود باہر آنے اور بہنے کی قوت نہیں ہوتی ،اگر دیر گزرے تووہ وہاں کی وہیں رہے گی ،الیی چیک ہے آگر پوراکپڑا بھر جائے تونایاک نہ ہوگا۔

ای طرح خون یار بم ابھر ااور فی الحال اس میں قوت سلان نمیں اور اے کپڑے ہے بچھ ڈالا۔ دوسرے جلے میں بھر ابھر ااور صاف کر دیا یو نمی مختف جلسوں میں اتنا نکلا کہ اگر ایک بار آتا تو ضرور بہہ جاتا تواب بھی وضونہ جائے گانہ کپڑ اناپاک ،و گاکہ ہر بار اتنا نکلاہے جس میں بننے کی قوت نہ تھی۔

10

بال جلسه واحده میں ایبا ہوا تووضو جاتارہے گاکہ مجلس واحد کا نکلا ہوا کو یا ایک بار کا نکلا --

اس محققانہ رسالے میں مذکورہ تین صور تول کے طعمن میں وضو تو شخ اور نہ تو شخ کی کثیر صور تول کے علمہ کا صفحات پر سمیلے کثیر صور تول کے علاوہ جو ولائل وحوالے مندرج بیں وہ بڑے سائز کے ۲۶ صفحات پر سمیلے ہوئے ہیں۔

اوراس رسالہ میں صرف ایک حدیث یا کے۔

### احاديث

الطراز المعلم فيما هو حدث من احوال الدم ذن حائصه كومتحب كه بعد فراغ حيض جب عسل كرے توكيڑے سے فرج داخل كاخون صاف كرك

۱۷ حدیث ام المومنین الصدیقة رضی الله تعالیٰ عنها فی الصحیحین وغیرها ان امرأة من الانصار هالت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عن غسلها من المحیض فامرها صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عن غسلها من المحیض فامرها صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کیف تغتسل ثم قال حذی قرصة من مسك فتطهری بها (وتمامه فی المرقاة لمولانا علی القاری) قالت کیف اتظهر بها فقال صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سبحن الله تطهری بها قالت ام المومنین فاحتذبتها الی فقلت تبتغی بها اثر الدم.

ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ انصاری ایک عورت نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ اقدی صلی اللہ تعالی علیہ اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم فرمایا کہ کیے عسل کرے گی پھر فرمایا کہ مشک آلودروئی لے کرپاک کرو، اس کی پوری حدیث مرقاۃ میں ہے کہ عورت نے کہااس کو کیے پاک کروں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے صاف کروعورت نے کہااس سے کس طرح پاک کروں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوان اللہ اس سے پاک کردام المومنین نے کہاکہ میں نے اس کو اپنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوان اللہ اس سے پاک کردام المومنین نے کہاکہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینج کیا اور کہا کہ اس سے خون کا اثر ذاکل کرویعنی خون نگلنے کی جگہ اس کو پھیرو۔ (مولف) خرف کھینج کیا اور کہا کہ اس سے خون کا اثر ذاکل کرویعنی خون نگلنے کی جگہ اس کو پھیرو۔ (مولف) میں موبیہ بیاب دلک المراۃ المعمر ت الح)

AY

# تعارف

نبه القوم ان الوضوء من ای نوم (قوم کوتنبیه که کس نیندے وضوفرض ہو تاہے)

۱۳ محرم ہوسیاھ میں سوال ہوا کہ کس طرح کے سونے سے وضو جاتا ہے اس میں قول مع کیا ہے ؟

۲۴ صفحات پر مشمل جواب میں مجدد ملت اعلی حضرت امام احمد رضار صنی الله تعالی عنه نے وس احادیث رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ سماتھ حمیں متداول کتب فقہ کے حوالوں سے جو قول مع اخذ فرماما ہے وہ یہ ہے کہ

نینددو شرطول سے نا قف وضو ہوتی ہے۔

اول- بیر که دونول سرین اس وقت خوب جے نہ ہوں۔ ریس سرید

دوسری- بیر کدالی بیکات پر سویا ہوجو غافل ہو کر نیند آنے کو مانع نہ ہو۔

جب بیہ دونوں شر طیں جمع ہوں گی توسونے سے وضو جائے گااور ایک شرط بھی کم ہے۔ ۔۔

پھر امام احمد رضائے سونے کی ہیں حالتیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے دس حالتوں میں وضو نہیں ٹو ٹما ہے اور دس حالتوں میں وضو ٹوٹ جا تاہے ،

جن دس حالتوں میں سونے ہے وضو نہیں ٹو نتاہے وہ یہ ہیں۔

۱- دونوں سرین ذمین پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف تھیلے ہوئے۔ کری کی نشست اور ریل کی تیائی بھی اس میں داخل ہے۔

۲- دونوں سرین پر بیٹھاہے اور گھٹے کھڑے ہیں اور ہاتھ ساقوں پر محیط ہیں جے عربی میں احتہا کہتے ہیں، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر ہوں اگرچہ سر گھٹوں پر رکھا ہو۔

٣- دورُانوسيدها بيشابو

۳- جارزانوپالتی مازے ، کیہ صور تیں خواہ زمین پر ہول یا تخت یا چار پائی وغیر ہ پر لہ click\_For\_More\_Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

14

۵- محوڑے یا خچروغیر و پرزین رکھ کر سوار ہے۔

٧-٧- على بينه پرسوار ہے مكر جانور چڑھائى پر چڑھ رہاہے يارات ہموارے۔

ظاہر ہے کہ آن سب صور تول میں دونوں سرین جے رہیں مے لہذاوضونہ جائے گااگر چہ کتنا ہی عافل ہوجائے آگر چہ دیوار کتنا ہی عافل ہوجائے آگر چہ مرہی قدرے جھک گیا ہونہ اتنا کہ سرین نہ جے رہیں اگر چہ دیوار وغیرہ کی چیز پر ایسا تکمیہ لؤئے ہوکہ وہ شی بٹالی جائے تو یہ گر پڑے ، یی ہمارے امام رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل غرب و ظاہر الروایة و مفتی ہہ و صحیح و معتمدے آگر چہ ہدایہ و شرح و قایہ میں حالت تکمیہ کو عاصو کھا ہے۔

۸- کفڑے کھڑے ہوگیا۔

۹- رکوع کی صورت پر۔

ا- سجد و مسنونه مروان کی شکل پر که پیدرانوں اور را نیں ساقوں اور کلائیاں زمین ہے

جدا ہوں آگرچہ بیہ قیام و بیئت رکوع و سجود غیر نماز میں ہو ،اگرچہ مجدہ کی اصلانیت بھی نہ ہو۔ الاست سے متنب میں متنب میں متنب اللہ کا سے میں انہ میں میں اسلامی اسلامی انہ میں میں میں میں میں میں میں میں م

ظاہر ہے کہ بیہ تینوں صور تیں عافل ہو کر سونے کی مانع ہیں توان میں بھی وضونہ جائے گا۔ اور دروس التقریح میں مضرف میں اور است

اوروہ دس حالتیں جن سے و ضو ٹوٹ جاتا ہے یہ ہیں۔ ۱- اکثروں بیٹھے سویا۔

۲-۳-۳ حت پاپٹ یا کروٹ پر لیٹ کر۔

۵- ایک کهنی پر تکمیه لگاکر۔

۲- بیشه کرسویا مگرایک کروث کو جھکا بواکہ ایک یادونوں سرین ایٹھے ہوئے ہیں۔

۷- تنگی بینیه پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہاہے۔

۸- دوزانو بیشااور پیدرانول پررکھاہے که دونول سرین جے ندرہے ہول۔

ای طرح اگر چار زانو ہے اور سر رانو ل یاسا قول پر ہے۔

۱۰- سجد ۂ غیر مسنونہ کے طور پر جس طرح عور تیں عمری بن کر سجدہ کرتی ہیں آگر جہ

خود نمازیااور کسی سجد و مشروعه بعنی سجد و تلاوت یا سجد و شکر میں ہو۔

النادس صور تول میں دونول شرطیں جمع ہونے کے سبب و غوجا تارہے گا۔

### احاديث

نبه القوم ان الوضوء من اي نوم

ر کوع و مجود اور قیام کی حالت میں سوجانے سے و ضوئیں ٹوٹے گاحد بث میں ہے

۱۸۔ قوله صلی الله تعالی علیه وسلم الوضوء علی من نام قاتما او راکعاً او ساحداً۔ حضور اقد سلی الله تعالی علیه وسلم کافرمان ہے کہ جو کھڑا ہو کریار کوع یا مجود میں سوجائے تواس کاوضو نہیں تو ناہے۔ (مولف)" فادی رضویہ بنا، ص ۹ کنبه القوم"

ایاسوناجس سے استر خائے مفاصل ہو تووضوٹوٹے گاورنہ شیں اس پر چنداحادیث کریمہ ۹ استرج الائمة احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابوبکر بن ابی شیبة فی مصنفه و

الطبراني في المعجم الكبير و الدار قطني و البيهقي في سننها من طريق ابي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط او نفخ ثم قام يصلى

فقلت يا رسول الله انك قد نمت قال ان الوضو لايجب الاعلى من نام مضطجعا فانه اذا

اضطجع استرخت مفاصله\_ هذا لفظ الترمذي\_

حفزت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنصائے روایت ہے کہ انہوں نے ویکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحدے میں سوگئے ہیں یہاں تک کہ خرائے کی آواز آئی بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے، میں نے عرض کی یارسول اللہ آپ توسوگئے تنے فرمایا کہ وضواس پرواجب ہوتا ہے جو لیٹ کر سوجائے کیونکہ جب لیٹے گا تواس کے جوڑؤ ھیلے پڑجائیں گے۔(مولف)" فاتوی رضویہ،

ج ا، ص ۸۵ نبه القوم" (ترقد ي اول ، ص ۲۳، باب الوضوء من النوم) ۲۰- و في لفظ لاحمد ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس على من نام

ساجداً وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پروضوواجب نہیں جو سجدہ میں سوجائے سال سک کہ لیٹے کیو نکہ جب لیٹے گا تواس کے مفاصل ڈھلے پڑجا کیں گے۔ (مولف) ''فآدی رضویہ ،جا،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

Aq

ص ۸۵" نبه القوم (متداحر، ص ۸۲۳، ج۱)

ا٣- و لابي داؤد انما الوضوء على من نام مضطجعاً استرخت مفاصله

ابوداؤد کے یمال بیہ کہ وضواس پرواجب ہے جو لیٹے لیٹے سومیاکہ اس کے جوڑؤ ھیلے پڑ گئے۔ (مولف) "فآوی رضویہ، جا، ص ۸۵ نبه القوم" (ابوداؤد اول، ص ۲۵، باب فی الوضوء من المنوم)

٢٢ وللدار قطنى لاوضوء على من نام قاعداً انما الوضوء على من نام مضطجعاً فان من نام مضطجعاً استرخت مفاصله\_

اس پروضو واجب نہیں جو بیٹھ کر سوئے وضو تو اس پر واجب ہوتا ہے جو لیٹ کر سوگیا کیونکہ جو مخص لیٹ کر سوجائے گااس کے مفاصل ڈھیلے پڑجائیں گے۔ (مولف)" نآوی ر منویہ،

الم ٨٥ نبه القوم" (دارقطني روايت معناً فيمن روى فيمن نام ١٦٠١)

٢٣- وللبيهقي لايحب الوضوء على من نام حالساً او قائماً او ساحداً حتى يضع
 جنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله\_

اور بیمقی کے یمال بیہ ہے کہ اس پروضوواجب نہیں ہو تاجو بیٹے کریا کھڑے ہو کریا کجدے میں سوجائے یمال تک کہ کروٹ کے بل سوئے کہ اس طرح سونے سے مفاصل ڈھیلے ہوجاتے ہیں۔ (مولف)"قاوی رضویہ ،ج ا، م ۸۵ نبه القوم" (دارقطنی بحواله التعلیق المغنی فیمن دوی فیمن نام ار ۱۲۰)

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی بیداری قلب اطهر کے بارے میں ایک حدیث۔

۲۳ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان عينى تنامان و لاينام قلبى - حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيراكه ميرى آكسيس سوتى بين اوردل نميس سوتار (مولف) رواه الشيخان عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها - "قاوى رضويه اجام ۱۹ به القوم "(منداحم، م ۱۰۸، ج)

وجال کے بارے میں ایک حدیث۔

10 اخرج الترمذي و قال حسن عن ابي بكرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمكث ابوالد حال و امه ثلثين عاما لايولدلهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شي و اقل منفعة تنام عيناه و لاينام قلبه والحديث

tps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ و جال کے مال باپ کے تمیں سال تک کوئی اولاد شیں ہوگی۔ پھر ان کا ایک کانالڑ کا پیدا ہو گاجو نقصان میں زیادہ نفع میں کم ہوگاس کی آئیسیں بندر ہیں گی اور دل ہوشیار رہے گا۔ (مولف) (میتی سوتے و نت اس کے افکار فاسدہ اور کثرت و ساوس اور تخیلات شیطانیہ کی وجہ ہے اس کاول خمیں سوتاہے تاکہ وہ فسق وفجور اور عقوبت و گناہ میں اہلغ در جہ میں ہو ، بخلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ افکار صالحہ اور متواتر وحی والهام اور معارف البیہ کی وجہ ہے ان کاول شیں سو تا ہے۔ ملخصامنه)" قآدى رضويه ،ج ١، ص ٩١ نبه القوم" (ترندى دوم، ص ٥٠، باب ماجاء في ذكر ابن صياد)

حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي نيندنا تص وضو نسي ب :

٢٧\_حديث الصحاح انه صلى الله تعالى عليه وسلم نام حتى نفخ فاتاه بلال فاذنه بالصلاة فقام و صلى و لم يتوضأ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ سانس چلنے کی آواز آنے لگی تو حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه آئے اور نماز کاوفت ہو جانے کی خبر گوش گزار کی تو حضور نے اٹھے كر تماز يرهائي اور وضو تهيس فرمايا (مولف) "فاوي رضويه، ج ١، ص ٩٣ نبه الغوم ( بخاري ٢/ ٩٣٥، باب الدعاء اذا انتبه من الليل)

انبیاء کرام کے دل نہیں سوتے ہیں:

٢٤ حديث الصحيحين عن انس رضي الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم الانبياء تنام اعينهم و لاتنام قلوبهم-حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرماياكه انبياء عليهم الصلاة والسلام كى التحصيل سوتى بیں اور ان کے دل مجھی شیں سوتے ہیں۔ (مولف) "فادی رضویہ،جا، ص ۹۱ بعد القوم" ( بخاری ار ۵۰۴، كتاب المناقب)

# تعارف

الاحكام و العلل في اشكال الاحتلام و البلل (احتلام اورتری کی اشکال کے تھم اور اسباب کا بیان )

۷؍رﷺ الْآخر مسلط کواستفتاء پیش ہوا کہ ایک شخص نیندے بیدار ہوا تواس نے اپنے كرك يابدن يرترى بافى ياخواب و يكهااورترى نه بائى تواس ير نهاناواجب يانسي ؟

اس کے جواب میں امام احمد رضانے میہ مبسوط رسالہ لکھاجو جہازی سائز کے ۳ م صفحات پر پھیلا ہوا ہے اس میں چھ حدیثوں کے علاوہ بچاس سے زائد کتب فقہ کے حوالوں ہے اس مسلہ کی تنقیح کی منی ہے جواعلیحضر ت بریلوی کی دقت نظر ، وسعت مطالعہ اور حبرت انگیز انحصار کی دلیل

ہے۔چنانچہ بحث کے آغاز میں فرماتے ہیں، یہ مسئلہ کثیرالو قوع ہےاور ہر ہخص کواس کی ضرورت پڑتی ہےاور کتابوں میں کثیر اختلاف

لمذااس كى تشر تكونو في كے طور پر فرماتے بيں كه ..... يمال چھ صور تي بير۔ ا- تری کیرے یابدن کی پرندد میسی۔

۲- تری دیکھی اور یقین ہے کہ یہ منی یافدی شیس، بلکہ ودی یا بول یا پیند یا کھے اور ہے۔ ان دونوں صور توں میں مطلقا اجماعا اصلاً عشل نہیں، اگر چہ خواب میں مجامعت اور اس کی لذت اور انزال تك ياد مو\_

٣- تابت موكدية ترى منى إلى منى بالانفاق نماناواجب بالرحد خواب وغير واصلا اونه بو\_

اب رہیں تین صور تیں:

۱- تری کے منی ہونے کا حمّال ہو۔

۲- ندى بونے كاعلم بور ا

۳- منی نه بونا تومعلوم محریذی بو click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

91

بس اگر خواب میں احتلام ہونایاد ہے ، توان متنوں صور توں میں بھی بالانفاق نهانا واجب . ہے۔اور اگر احتلام یاد نہیں تواہام ابو یوسف کے نزدیک ان متنوں صور توں میں اصلا عسل نہیں۔ . یمی قول قیاس کے زیادہ مطابق ہے اور اس کواہام خلف بن ایوب اور فقیہہ ابواللیث سمر قندی نے . اختیار کیاہے۔

#### 95

### احاديث

الاحكام و العلل في اشكال الاحتلام و البلل نيندے بيدار ہونے كے بعد اگر ترى ديكھے تو عسل واجب ہورنہ نميں اس پر تين حديثيں :

٢٨ انه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الرحل يحد البلل ولم يذكر احتلاما
 قال يغتسل\_

نی صلی الله تعانی علیه وسلم سے اس آدمی کے بارے میں بوچھا گیاجو تری دیکھے اورا حقلام یاد نه ہو تو حضور نے فرملیا که وہ عسل کرے۔ (مولف) "فآدی رضویہ، جا، ص ۱۰۸ الاحکام و العلل" (معکو اول، ص ۳۸، باب الغسل فصل الثانی)

۲۹ روی الشیخ ابومنصور الماتریدی باسناده الی عائشة رضی الله تعالیٰ عنها عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم انه قال اذا رأی الرحل بعد ماینتبه من نومه بللا و لم یتذکر احتلاما اغتسل و ان رأی احتلاما و لم یر بللا لاغسل علیه.

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آوی نیندے بیدار ہونے کے بعد تری دیکھے اور احتلام یادنہ ہو تو عسل کرے اور اگر احتلام دیکھے اور تری نددیکھے تواس پر عسل واجب سیں۔ (مولف) "فآدی رضویہ، جا، م ۱۰۹ الاحکام و العلل" (مستحلص الحقائق موجات العسل مجج لا بور، م ۱۵۰۵)

سنن دارمى و ابوداؤد وترمذى و ابن ماحة ين المومنين صديق رضى الله تعالى عليه وسلم عن الرحل يحد البلل عليه وسلم عن الرحل يحد البلل و لايذكر احتلاما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل وعن الرحل الذى يرى انه قد احتلم و لايحد بللا قال لاغسل عليه.

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم ئ استثناء جواكه آد ني تري پائے اور احتلام ياد نسيس

فرمایا نهائے عرض کی احتلام یاد ہے اور تری نہ یائی فرمایا اس پر عنسل نہیں۔" فآدی ر ضوبہ ،ج ۱، م ۱۱۰ الاحكام و العلل" (ابوداؤداول، ص٣١، باب في الرحل يحد البلة في منامه) (ترتدياول، ص٣١، باب فيمن يستيقظ و يرى بللا و لايذكر احتلاما)

مذى ياددى سے عسل واجب نہيں ہو تابكہ بشہوت منى نكلنے سے عسل واجب ہو تاہے:

اسمل قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيي حدثنا ابوحنيفة حدثنا عكرمة عن عبد

ربه بن موسى عن امه انها سألت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها عن المذي فقالت ان كل فحل يمذي و انه المذي و الودي و المني فاما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشنئ فيغسل ذكره و انثييه و يتوضأ و لايغتسل و اما الودى فانه يكون بعد البول

يغسل ذكره و انثييه و يتوضأ و لايغسل و اما المني فانه الماء الاعظم الذي منه الشهوة و

فيه الغسل. وروى عبدالرزاق في مصنفه عن قتادة و عكرمة.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے ندی کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا کہ ہر جوال مرو

کو آتی ہے اور وہ ( نکلنے والی چیز ) ندی وودی اور منی ہے ، ندی توبیہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ملاعبت کرتاہے تواس کے ذکر پر کچھ ظاہر ہوتاہے تووہ ذکر اور انٹین کو دھوڈالے اور وضو کرے عسل نہیں، اور ودی میہ کہ پیثاب کے بعد ثکلتی ہے تو ذکر اور حصیتین کو دھولے اور وضو کرلے عسل

نہیں اور رہی منی تو یہ وہی بڑایانی ہے جس ہے شہوت ہوتی ہے اور اسی میں عنسل ہے۔ (مولف) "فآدى رضويه،جا،ص١٢٣ الاحكام و العلل " (فق القديرار ٥٣ موجبات الغسل، مكتبدرشيديه كوئف)

خواب میں اگر احتلام ہواور تری بھی محسوس ہو تو عسل واجب ہے خواہ مرد ہویا عورت:

٣٢ قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا خذفت الماء فاغتسل و ان لم تكن حاذفا فلا تغتسل

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه جب تويانی شكائے تو عنسل كرورند نهيں۔

(مولف) (بعنی نیندے بیدار ہونے کے بعد اگر تری دیکھے تو عسل کرے درنہ نہیں۔ (مولف)

" فآوى رضويه ،ج ١٠ ص ١٦ " الاحكام و العال" \_ (تبيين الحقائق موجبات الغسل يولاق معرار ١٥) ٣٣ ـ الشيخين عن انس رضي الله تعالىٰ عنه لما سألته ام سليم رضي الله تعالىٰ

عبها يا رسول الله ان الله لايستحيى من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال

90

ام سلیم رضی الله تعالی عنها نے بوجھلار سول الله بیشک الله تعالی حق سے حیاضیں فرماتا تو کیا عورت پر شل ہے جب اس کواحتلام ہو حضور نے فرمایا ہال جب پانی و کیھے۔ (مواف)" قادی رضوبہ، جارم ۱۳۱۳ الاحکام و العلل۔ (بخاری اول، ص۳۲، باب اذا احتلمت العراق) 44

## تعارف

بارق النور فی مقادیر ماء الطهور (ماء طهورکی مقداروں میں چیکتا ہوانور)

۲۲۷ رمضان <u>۱۳۲۶ه</u> کواشفتاء پیش :واکه وضوو عنسل میں شرعایانی کی کیامقدار معین .

اس کے جواب میں امام احمد رضا۔ نہ شر کی دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ جو احادیث

مبار کہ بطور ولیل پیش کی ہیں ان میں پانی کی مقدار اور صاع ، مدوغیر ہ کا بھی ذکر ہے تو اعلیحضر ت نے اس رسالے میں اس زمانے کے کچھے بیانوں کی تشر تکو تو ضیح بھی کی ہے تاکہ فنم مطالب و معنی آسان ہو جائے۔چنانچہ فرماتے ہیں کہ

صلع- جارمد کاایک بیانہ ہاسے صاع کہتے ہیں ( یعنی آج کل کے وزن کے حساب سے 4 کلو ۹۰ گرام ہے) (مولف)

۔ دورطل کا ایک پیانہ ہے اس کو من بھی کہتے ہیں (بینی ایکو سوا سیس گرام) (مولف)

رطل- نوے مثقال ہے لیک رطل ہوتا ہے ( بینی آدھا کلواور ساڑھے گیارہ گرام سے گیورہ) (مولف)

مشقال-ساڑھے چار ماشے کا ایک مثقال ہوتا ہے ( یعنی ساگرام سے کچھ زیادہ ) ( مولف ) متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاع پانی سے عنسل فرمایا اور ایک مدسے وضو ،

لیکن اس بات پر اہماع ہے کہ وضوو عسل میں پانی کی کوئی مقدار متحین تمیں ہے بلکہ وضوو عسل نرنے والے کے صوابدید پر موقوف ہے مگر اس بات کی سخت تاکید ہے کہ آمیس حداسر اف سک یا نی نہ خرچ کرے۔

ار الله المراك Glick For More Books كي الراك و تبذرك إلى الله المالي المراك المالي الله الله الله الله المالية المراكبة الله المالية المالية

اسر اف کمال کمال ہوتا ہے اور تبذیر کمال،

امام احمدر ضااس اف کی گیارہ تعریفیں کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

ان تمام تعریفات میں سب سے زبادہ جائے ونافع وواضح ترتعریف اول ہے۔اوروہ یہ ہے کہ

غير حق مي صرف كرناام اف كها تا ي \_

اورباب تبذير من بحى قول سيح يى يك ك

فيرحل مين السرف كرما تبذيرے.

اس سے خوا ہر وہ اکد و ضوو النسول میں میں بارے زیادہ یائی ڈالناجب کے سی غریش میں ہے ہے

ہو ہر گزامراف نہیں کہ جائز غرض میں خرچ کرنانہ خود معصیت ہے نہ بیکاراضاعت، مثلًا۔ 🖈 کوئی و ضویلی الو ضوئی نیت کرے کیہ توریلی نور ہے تواسر اف نہ ہوگا

جئے کسی کووضو کرتے میں کسی عضو کی مثلیث میں شک واقع :و تو کم پر بناکر کے مثلیث کامل کرلے تواسر اف نہ ہوگا۔

اس کے بعد اسراف ہے بچنے اور پانی زیادہ خرچ نہ ہونے کی وس احتیاطی تدبیریں بیان فرمائی ہیں۔

اور بعض عار فین کے قوال ہے ہمیشہ باو ضور ہے کی سات تضیلتیں بھی پیش کی ہیں۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وضود وقتم ہے۔ واجب د مندوب واجب کاسب معلوم ہے کہ اس چیز کاارادہ کرناجواس کے بغیر طلال نہ ہو جیسے نمازیا مجدہ یا

مصحف کریم کوہاتھ لگانا۔ اور مندوب کے اسباب کشی ہیں۔

ا: ب جملہ پندرہ صور تیں الی رقم فر ہائیں جن کے ارتکاب سے باوضو مخص کو وضو کرنا

مستحب ومندوب ہے۔ الم احمد صااحكام تكيفيرك سليلي مين قطرازين كه-

فعل مطلوب شرع كابترك نادر أبو كاياعادة \_اور هرايك يرسز اكالمتحقاق بو كاياسر زلش كايا

اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں:

, استحقاق عذاب :و به بحال قطعیت فرغل ورنه ا- ترک عادی ہویا بادر مطلقا موجب استحقاق عفر click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وابنب ہے۔

۲- عادی پر عذاب اور نادر پر عماب بید سنت موکده بے کیو نکه اگر نادر پر بھی عذاب ہو تو اس میں اور واجب میں فرق نہ رہے گااور عادی پر بھی عمّاب ہی ہو تواس میں اور سنت غیر موکدہ میں تفاوت نہ ہو گاجالا نکہ وہ ان دونوں میں برزخ ہے۔

۳- عادی جویانادرمطلقامورث عمّاب جوییه سنت زا کده ہے۔

۴- مطلقا عذاب وعمّاب م کچه نه :و په متحب و مندوب اور ادب ب\_

پھر ازانجا کہ تعل و ترک میں نقابل ہے بغر غن تعادل و برابری واجب ہے کہ ایسی چار مشمیں جانب ترک تکلیں۔ لینی جس کاترک مطلوب ہے۔

وه جار تشمیں یہ ہیں۔

۱- اس کا فغل عادی ہویا نادر مطلقا موجب استحقاق عذاب ہویہ بحال قطعیت حرام ور نہ

کروہ تریمی ہے۔ ۲- فعل عادی پر عذاب اور نادر پر عماب سید اساء ت ہے جس کی نسبت علماء نے تحقیق

۳- مطلقامورث عمّاب ہی ہو۔ یہ کراہت تنز یک ہے۔

س- مطلقا کھ نہ ہو۔ یہ خلاف اولی ہے۔

اس کے بعد امام احمد رضافرماتے ہیں کہ اس تقریر منیرے چند جلیل فائدے متجلی ہوئے۔ ا- سنت موکدہ کاترک مطلقاً گناہ نہیں بلکہ اس کے ترک کی عادت گناہ ہے۔

٢- اسأت كے بارے ميں اگرچه كلمات علاء مضطرب ہيں، كوئى اے كراہت سے كم كمتا ہے۔ کوئی زانداور کوئی مساوی۔ تمر عند التحقیق!س کا مقابل سنت مو کدہ ہو ناچاہئے کہ جس طرح سنت مو کده ، واجب وسنت زائده میں برزخ ہے یو ننی نسأت کراہت تح یم و کراہت تنزیر ہیں۔ ۳- کراہت تنزیر یہ نہ متحب کے مقائل ہے نہ سنت موکدہ کے بلکہ سنت غیر موکدہ کے تقابل میں ہے۔

۳- خلاف اولی مستحب کامقابل ہے اور اپنے معنی خاص پر مکروہ تنزیمی سے بالکل جدا۔

۵- کراہت کے لئے اگرچہ تنزیمی ہو ضرور دلیل کی حاجت ہے۔ ارت میں ملل تفریق کی کارنے والے کا کارنے والے کا کارنے والے کی کارنے والے کی ایک کارنے والے کی کارنے کی کارنے والے کارنے والے کی کارن احکام ہیں نہ کہ نری اصطلاح اختیاری کہ جس کاجو چاہانام رکھ لیا۔ 2- مشہوراحکام خمسہ ہیں۔واجب، مندوب، کمروہ، حرام، مبات۔ بیہ نہ جب شافعیہ سے الیق ہے کہ ان کے یمال واجب و فرض میں فرق نہیں۔ 72 اور بعض نے برعایت ند جب حفی فرض و واجب اور حرام و کمروہ تح کی کو تقییم میں جداجد الفذکر کے سات قرار دیئے۔

ﷺ بعض نے فرخی،واجب، سنت، نفل، حرام، مکروہ، مبائ یوں سات گئے۔ ﷺ بعض نے سنت میں سنت ہدی و سنت ذائدہ اور مکروہ تحریمی و تنزیمی فقسیس کر کے نو کئے۔

ليكن اهم احمد رضا فرماتے ہيں كه .....احكام ً مياره ہيں۔

پاچی جانب فعل میں متنازلاً ..... فرض ،واجب ، سنت موکدہ ، سنت غیر موکدہ ، مستحب۔ اورپانچ جانب ترک میں متصاعد اَ ..... خلان اولی ، تکروہ تنزیمی ،اسات ، تکروہ تئریمی ،حرام ان میں میزان مقابلہ اپنے کمال اعتدال پر ہے کہ ہر ایک اپنے تظیر کامقابل ہے اور سب کے بچے میں حمیار ہواں ،مباح خالص ۔

ان تشریحات و توضیحات کے بعد امام احمد رضافر ماتے ہیں کہ ،اس تقریر منیر کو مفظ کر لیجئے کہ ان سطور کے غیر میں نہ ملیں گااور ہزار ہا سائل میں کام دے گیاور صد ہاعقدوں کو حل کرے گی، کلمات اس کے موافق مخالف سب طرح کے ملیں سے محر بحد اللہ تعالی حق اس سے متجاوز منیں، فقیر طمع رکھتا ہے کہ اگر حضور سید ناامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مضوریہ تقریر عرض کی جاتی ضروریہ تقریر عرض کی جاتی ضروریہ تقریر عرض کی جاتی ضروریہ العلمین۔

بیای صفحات پر مبد دط اس محققاندرسائے میں جو تحقیقات بازغد اور تدقیقات لا معد میں وہ امام احمد صابی کا حصد میں۔

اوراس رساله مباركه مين ١٣٨، احاديث نبويه صلى الله تعالى عليه وسلم جاگزيس بين-

### احاديث

#### بارق النور في مقادير ماء الطهور

وضواور عسل میں آگر چہ پانی کی مقدار اجماعاً متعین نہیں ہے تمران چندا عادیث میں وضوو عسل کے لئے پانی کی مقدار اجماعاً متعین نہیں ہے تمران چندا عادیث میں وضوو عسل کے لئے پانی کی مقدار میں صاع اور مد کاؤ کر ہے جن سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضوار نہایت و ضوو عسل فرمایا کرتے ہے کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم انور نہایت اطیف نور انی تھابہت کم یاتی ہے وضواور عسل ہوجاتا تھا۔

مس محمن من انس رضى الله تعالى عند سے بے كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد و يتوضاً بالمد

صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع ـ رسول التُرصلي الله تعالى عليه وسلم ايك مدے وضواور ايك صاعے عسل قرماتے ـ (مسلم اول، ص ١٣٩، باب الفدر المستحب من العاء الخ Xزندى اول، ص ٨، باب الوضوء بالعد)

۳۱ - انس رضى الله تعالى عنه كى حديث الم طحاوى كي يمال يول ب كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء و عسى ان يفضل منه الحديث رسول الله تعالى عليه وسلم ايك مد تام وكمال وضوو سعت و قراغت كم ساته

رسوں اللہ میں اللہ تعالی علیہ و مم ایک مدسے تمام و کمال و صور سعت و فراعت کے ساتھ فرمالیتے اور قریب تھاکہ کچھ پانی نیچ بھی رہتا۔ (شرح معانی الانار، ار ۳۲۳، باب وزن الصاع) سے ابویعلی و طبر انی و بیستی نے ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بسمہ ضعیف روایت کیا

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ بنصف مد\_

1.1

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے نصف مدے وضوفر مایا۔ (بحواله محمع الزوائد، باب مایکفی من الما للوضوء الر ۲۱۹، مع بیروت)

۳۸ من ابی واودو نر کی مین ام عماره رضی الله تعالی عنما سے ہے۔ ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم توضأ فاتی باناً فیم ماء قدر تلثی المد

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے وضو فرمانا جابا توایک برتن حاضر الایا گیا جس میس دو تمائی مدے قدریانی تھا۔ (ابوداؤداول مص ۱۲ میاب نوصو مصد)

P - تراكى ك لفظ يه بي فاتى بماء فى اناء قدر تلثى المدر

ایک برتن کہ وو ممث مد کے قدر تھاپانی حاضر کیا گیا۔ (نبائی اول ، ص ۲۰، باب انقدر الذی

۰۷- ابن خزیمه وابن حبان و حاکم کی صحاح میں عبدالله بن زیررضی الله تعالی عنه سے ب انه رأی النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم توضاً بثلث مد۔

انهول \_ فرسول الله تعالى عليه وسلم كود يكماكه ايك تمائى مد \_ وضوقر مايد "قادى رضويه بن ام ١٣٩ بهارى النور" (المستدرك للحاكم، ما يحزى من الماء للوضوء مطبوعه بيروت الااله الله المحمديث ربيع بنت معود بن عفراء رضى الله تعالى عنها وصأت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في انا نحو من هذا الانا وهي تشير الى ركوة تاخذ مداد او مدا و ثلثا \_ رواه سعيد بن منصور في سننه، و في لفظ لبعضهم يكون مدا و مد او ربعا و اصل الحديث عنها في السنن الاربعة \_

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس برتن سے وضوفرمایا جس میں ایک مدیاسوا مد ، اور دوسر کی روایت میں ہے کہ ایک مدیا تمائی مدیانی تھا۔ "فآدی رضویہ ، جا، س ۱۳۰ بارق النود" میں اس محصین وسنن ابی داؤدونسائی دلجاوی میں انس رضی الله تعالی عدیث ایول ہے۔ کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بتوضاً بمکولا و بعنسل بحسسة مکاکی۔ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ایک مکوک سے وضواور پانچ سے عشل فرماتے۔ (مکوک سے مراویہ ہے سے مراویہ ہے۔ مند کا نیائی اول، س ۲۳، با فلدر فلدی بخصی مدار حق فیا

د و فریا من دلك. click For More Books

وہ (حضرت عا کشہ)اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برین میں کہ تمین مدیاس ك قريب كى حنجائش ركه من نما ليقي-" فآوى رضويه ،ج١٠ من ١٣٠ بازق المنود" (مسلم اول ، من ١٣٨ ، باب القدر المستحدم الدءائح)

اعضائے وضور وروبار وعوے سے متعلق ایک حدیث :

م می رو ه میماری عن عبدالله بن زید و ابوداؤد و الترمذی و صححه و ابن حدد عن الله تعالى عليه وسلم توضُّ ه و تین مونیس ـ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعان عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ تعاتی علیہ و سلم نے اعطائے و غودو دو بار و حوئے۔ " قدی رضوبیہ جناء م ۱۳۰ بازق النود " ( بخاری اول ، م ۲۲، باب الوضوء مرتبن مرتبر)

اعضائے وضوایک ایک بارد حونے کے بارے میں دوحدیثیں:

۳۵\_ رواه البخاري و الدارمي و ابوداؤد و النسائي و الطحاوي و ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم مرة مرة. ا بن عباس رضی الله تعالی عنماے ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اعضائے و شوا کیک ایک بارو حونے (مولف) ( بخاری اول ، م ۲۵، باب الوضوء مرة مرة)

٣٦ و بمثله رواه الطحاوي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما و روي ايضا عن امير المومنين رضي الله تعالىٰ عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ مرة مرة.

نیز امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کووضو میں ایک ایک بار و هوتے و یکھا۔ (مولف) (شرح معانی الانار ا/ ۷ ا، باب انوضوء للصلوة مرة مرة)

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم = اعضائے وضو تین تین مرتبه اور تجھی ایک ایک مرتبه دهونا بھی ثابت ہے عدیث میں ہے۔

١٣٠ و عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى علبه و سلم توضائت تت و رابته عسل مرد مراد click For More Books

1. 1

ابورافع رضی اللہ تعالی عند کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعضائے وضو تین تین اور ایک ایک بار وحوتے دیکھا ہے۔ (مولف) (شرح معالى الانار. اركا، باب الوضوء للصلوذ مرة مرة)

دو تمانی مدیانی سے انسوفر مانے کے بارے میں ایک حدیث:

٨٠٠ حديث م عمرة رضى الله تعالى عنه الله صلى الله تعالى عبه و مدر ترصاً عنظى مدر

بینگ نبی کریم صفی ایند تعان علیه و سلم نے دو تمائی مدسے و ضوفر مایا۔ "آبان، سویاری" می ۱۳۳۰ بارف الدور" (شرح موجب لردفای مقدر ما کان علیه الصلولة و اسلام بنوسا مجور معر ۱۲۸۸ / ۲۸۸)

زن و شوہر دونوں ایک برتن ہے ایک ساتھ عسل کر سکتے ہیں اور اس وقت سروریات عمل ط سے متعلق بات بھی کر سکتے ہیں مثلاً ایک سبقت کرے تودو سرائے میرے لئے پانی رہے دو۔ .

۱۵ مديث من عليه و سلم من المعابة و رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم من الاء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة و رواه الشيخان.

حضرت عائشہر صی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل جنابت کرتے جس یں ہم دونوں کے ہاتھ بار بار پڑتے۔ (مولف) (مسلم اول، صم ۱۳۸ مباب القدر المستحب من المعاء فی غسل المحنابة النخ)

• ۵ و فی احری لمسلم من اناء بینی و بینه و احد فیبادر نی حتی اقول دع لی۔

یعنی میں اور حضور دونوں ایک ایسے ہرتن سے عسل کرتے جو میرے اور حضور کے نیج میں
رہتا تو حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبقت فرماتے یمال تک کہ میں کہتی کہ میرے لئے
چھوڑ دیجئے۔ (مولف) (مسلم اول ، ص ۱۳۸ ، باب الفلد المستحب من الماء الح)

الا و للنسائی من اماء واحد بیادرنی و ابادرہ حتی یقول دع لی و اما اقول دع لی۔
اور نسائی میں ہے کہ ایک ہی برتن میں حضور مجھ پر سبقت فرماتے اور میں حضور پریمال
کک کہ فرماتے میرے لئے چھوڑ دواور میں کہتی میرے لئے چھوڑ دیجے۔ (مولف) "فآدی رضوبیہ علی اللہ الرحصة فی ذلك ای بفضل المحنب)

الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها فروى عن الرهرى مالك click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 1.0

و من طريقه مسلم و ابوداؤد باللفظ وابن ابى ذئب عندالبخارى و الطحاوى باللفظ الثانى تابعه معمر و ابن جريج عندالنسائى وجعفر بن برقان عندالطحاوى و روى عنه الليث عندالنسائى و سفين بن عيينة عنده و عند مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عنيه و سلم يغتسل فى القدح وهو الفرق و كنت اغتسل انا وهو فى الاناء الواحد و لفظ سفين من اناء و احد.

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ایک برتن میں عسل فرماتے جے فرق کہتے ہیں اور ہم دونوں ایک ہی برتن میں عسل کرتے ہتے۔ (مولف) "فآدی رضویہ ،ج ا، ص ۱۳۲ ہاری النور" (مسلم اول ،ص ۱۳۸، باب الفدر المستحب من المعاء المخ)

صاع ومداور فرق ہے وضوو عسل کرنے کے بارے میں چنداحادیث کریمہ:

۵۳\_ حدیث انس کان صلی الله تعالیٰ علبه وسلم یتوضاً بالمد و یغتسل الصاع\_

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك مدے وضو اور ايك صاعے عسل فرماتے۔ (مولف) "فآدى رضويه، جا، م ١٣٣ بارق النور" (مسلم ١٧٩١، باب القدر المستحب من العاء النخ)

٥٠ موطامالك وصح مسلم وسنن الى واؤد مين المومنين صديقة رضى الله تعالى عنها ب ١٥ من الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل من الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل من الله واحد وهو الفرق من الحنامة.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك فرق عضل فرمات فرق مين اختلاف ماكثر تين صاع كت بين اور بعض دوصاع، ففي الحديث عند مسلم قال سفين و الفرق ثلثة آصع و كذلك هو نص الامام الطحاوى و قال النووى و كذا قاله الجماهير - " قاوى رضويه ، ج ا، ص اسم ابارق النور " (سلم اول ، ص ١٣٨، باب القدر المستحب من الماء النع)

من انأ و احد مد قدح يقال له الفرق\_

میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن سے نماتے وہ ایک قدر تھا جے فرق کتے۔ "فعدو می رضوید، کی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 1.0

مع امرأته)

۲۵- امام احمد وابو بكر بن ابی شیبه و عبد بن حمید واژم و حاكم و بیه قی جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے بین رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین به حزی من العسل الصاع و من الوضوء المد۔

محسل میں ایک صاع اور وضومیں ایک مد کفایت کر تا ہے۔(منداحم، ۴۳۸، ۴۳۶) ۵۷۔ ابن ماجہ سنن میں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہجزی من الوضوء مد و من الغسل صاع۔

وضويس ايك مدعنسل مين ايك صاع كافى ب\_ " فقوى د ضويه ،ج ١، ص ٣٣ ابارق النور " (١ بن ماجه ، م ٢٣٠، باب ماجاء في مقدار الماء النع)

۵۸ مام احمد انس رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین یکفی احد کم مد من الوضوء۔

تم من ایک مخص کے وضو کوایک مدبت ہے۔ (منداحم، م ١٦٥،ج٣)

9 ۵- ابونعیم معرفة الصحابه میں ام سعد بنت زید بن نابت انصاری رضی الله تعالی عنهما سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں الوضوء مد و العسل صاع

وضوایک مداور عنسل ایک صاع ہے۔" فآوی رضویہ ،ج۱،ص۳۲ ابارق النور" (کنزالعمال، م ۲۲۹،ج۹)

آب وضو کے ذریعے ہندے کے گناہ جھڑتے ہیں اس پر دوحدیثیں:

۲۰ طبرانی اوسط علی ابوامامه با بلی رضی الله تعالی عنه سراوی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم فرمات بیل ان العبد اذا غسل رجلیه خرجت خطایاه و اذاغسل وجهه و تمضمض و تشوص و استنشق و مسح براسه خرجت خطایا سمعه و بصره و لسانه واذا غسل ذراعیه وقدمیه کان کیوم ولدته امه.

بیشک بندہ جب اپنیاؤں دھوتا ہے اس کے گناہ دور ہوجاتے ہیں اور جب منہ دھوتا اور کلی کرتادھوتا مانجھتا پانی سو گھتا سر کا مس کرتا ہے اس کے کان آنکھ زبان کے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب کلائیاں اور پاؤں دھوتا ہے ایسا ہوجاتا ہے جیسا اپنی مال سے پیدا ہوتے وقت تھا" فآدی رضوبیہ،

click For (More Books والرام "رائز المراكة Books) من المراكة المراكة

1.4

۱۲-۱۱م احمد على الله تعالى عليه وسلم قال ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاة ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع اول قطرة فاذا مضمض و استنشق و استنثر نزل كل خطيئة من لسانه و شفتيه مع اول قطرة فاذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه و بصره مع اول قطرة فاذا غسل يده الى المرفقين و رحله الى الكعين سلم من كل دسكم كهيأة يوم ولدته مه.

جب آدنی نماز باراد سے و نبو کو افتے پھر ہاتھ و هوئے تو ہاتھ ہے سب مناہ پسے قطرہ کے ساتھ نکل جائیں پھر جب کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور صاف کرے زبان و لب کے سب گناہ پہلے کے سب گناہ پہلی ہو جب کنا ہے جائیں پھر جب منہ و هوئے آئھ کان کے سب گناہ پہلے قطرہ کے ساتھ از جائیں پھر جب جبنوں تک ہاتھ اور گول تک پاؤل د هوئے سب گناہول سے قطرہ کے ساتھ از جائیں پھر جب جبنوں تک ہاتھ اور گول تک پاؤل د هوئے سب گناہول سے البا خالص ہوجائے جیسا جدن مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ "فاوی رضویے ، جا، ص ۱۵۲ باری البود" (منداحم، ص ۲۵۲ من ۲۵)

ر طل اور صاع ومدے و ضواور عسل کے متعلق دو حدیثیں:

۲۲\_ قال انس رضى الله تعالىٰ عنه كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ برطلين و يغتسل بالصاع\_ رواه الامام الطحاوى\_

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وور طل سے وضواور ايك صاع سے عسل فرماتے۔ (مولف) "فآوى رضوبيه بجا، مسسس الدق النور" (كنزالعمال، مس٢٧٣، ج٩)

۲۳ اخرج الامام الطحاوى عنه رضى الله تعالىٰ عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رظلان.

رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم أيك مدسے وضو قرماتے تھے اور مد دور طل ہے۔ (مولف) (شرح معانی الا تار ارس ۳۲۳ بباب وزن الصاع)

كيبول كه د حفزت امير معويه رضى الله تعالى عنه في ايجاد ك :

۱۲۴ صدیث ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند میں ہے لما کثر الطعام فی زمن معویة حعلوه مدین من حنطة۔

حفرت مویہ رضی اللہ تعالٰی عنے کے زیانہ میں جب غلہ کی فراوانی ہوئی تو امیر معویہ نے click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 1.4

گیموں کے وورد یعنی پیانے بنائے۔ (مولف) "فآدی رضویہ ،جا،م ساس الدف النور" (شرح معانی الاعار ، ١/ ٣١٩ ، باب مقدارصدقة الفطى

زماننه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم ميں زيادہ تر جو تھجور اور منقى وغير و يتھے ليكن أيسوں

13\_ صحیح بخاری شریف می ابوسعید خدری رفنی الله تعالی عند سے بے کان طعامنا يومثد الستعير \_

ان و نول بمارا کھانا جو تھا (مونف) (زماند رسالت میں عام طعام جو تھا گیبوں کی کثر ت زمانۂ امير معويد رضي الله تعانى عند سے موئى۔ مند )"فاوى رسويد، جاء ساما الدوق الدور" ( بخارى ار ٢٠٢٠، باب الصلغة فيار العبد)

٢٧\_ صحيح اين تزيمه من عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنما عد جقال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا التمر و الربيب و الشعير و لم تكن الحنطة

ر سول الله تسلَّى الله تعالى عليه وسلم كے زمانہ ميں صدقہ كے لئے تھجور، منقى، اور جو تھے، كيسول تمين تقار (مولف) "فآوي رضويه اج المح ١٥٣ بارق النور" (صحيح ابن حريمه باب العليل على ان الامر الخيروت ١٨٥)

### قبل؛ ضومسواک کرنے ہے متعلق دوحدیثیں:

٢٠- في صحيح مسام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه تسوك و توضأ ثم قام فصلي.

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسواك كرتے تھے اور وضو كرتے بھر نماز او افر ماتے۔ (مولف) (مسمُ إول من ١٢٨ ، باب السواك)

٢٨ ـ في سنن أبي داؤد عن عائشة رضي الله تعاني عنها أن النبر صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايرقد من ليل و لانهار فيستيقظ الايتسوك قس ان يتوضأ

حضور اقدس صلى الله تعانى عليه وسلم رات دون ميں جب بھي استراحت فرماتے تو بيدار ہوئے کے بعد قبل و ضومواک فرن تے تھے۔ (مولف) (ایوداؤدادل، ص ۸ ،باب السوال نسن click For More Books ا مالئيل)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## وضويس كلى كر اور ناك مين يانى چراهاناست ب:

19\_ اخرج الطبراني عن ايوب قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توضأ استنشق ثلثا و تمضمض و ادخل اصبعه في فمهـ

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب وضو فرماتے تھے توناک میں یانی چڑھاتے، کل

کرتے اور و بن مبارک میں انگشت شریف واخل فرماتے۔

• ٢ ـ الطبراني حدثنا عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعانى عنه في صفة الوضوء لكن لفظه في نصب الراية كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توضأ

تمضمض و استنشق و ادخل اصابعه من تحت لحيته فخللها. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب وضو فرمات توكلي فرمات، ماك من ياني چرهات

اور المُشتان مبارك وارهى كے نيچ سے واخل كرك وارهى كاخلال فرماتے تھے۔ (مولف) (نصب الراية، حديث الى الوب بيروت ار ١٣)

اك\_ اخرج الامام احمد في مسنده عن اميرالمومنين على كرم الله تعالى وجهه

انه دعا بكوز من ما فغسل وجهه و كفيه ثلثا و تمضمض ثلثا فادخل بعض اصابعه في فيه

و قال في آخره هكذا كاذ، وضوء نبي الله صلى الله تعاني عليه وسلم.

امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجھہ نے یانی کا کیک کوزہ منگا کرا ہے چیر ہاور ہتھیلیوں کو تنین ، تين بار د هويااور تين بار كلي فرمائي پھر بعض انگلي كو منھ ميں ڈالااور آخر ميں فرمايا كه نبي صلى الله تعالى ، عليه وسلم كاوضواي طرح كالتحله (مولف) "فآدى رضويه مجام ١٣٧ بارق النور" (منداحم منة)

(12-195

مواک کرناسنت ہے بسااو قات اگر مسواک ند ہو توانگلیاں اس کے قائم مقام ہیں: 24\_ روى ابو عبيد في كتاب الطهور عن امير المومنين عثمان رضي الله تعالى

عنه انه كان اذا توضا يسوك فاه باصبعه. يعنى بعض او قات امير المومنين عثمن رضى 'لله تعالىٰ عنه جب وضو فرماتے تواین انگی سے

مواككاكام ليت\_ (مولف)" فآوى رضويه اج ااص ٧ ١١ بارق النور"

27 \_ فال المخال في More في المرابة عن المرابع عبد الحكيم القسملي منكر الحديث و قال https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 1. 9

الاصابع ـ و رواه البيهقي بطريق آخر و قال غير محفوظ ونحوه للطبراني وابن عدي و ابي نعيم عن ام المومنين رضي الله تعالى عنها ـ

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که مسواک نه ہونے کی صورت میں انگلیاں کافی میں۔ (مولف) (بعنی مسواک نه ہو توانگلیوں سے دانت ساف کئے جائیں۔ (مولف) " فآوی رضوبیہ منج امن ۱۳۸ بادی اندور " (کنزاعمال ،من ۱۹۰،ج ۹)

۳۵- روى ابوىعيم في كتاب السواك عن عمر و بن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صنى لله تعالى عليه وسلم الاصابع تحزى محزى السواك اذا لم يكن سواك.

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که جب مسواک نه ہو توانگلیاں مسواک کی جکه کافی بیں۔ (مولف)"فاوی رضویہ ،ج۱،م۱۳۸ باری النور" (کنزالعمال،م۱۸۸،ج۹) آبوضو کے ساتھ اعضائے وضو کے گناہ دور ہوتے ہیں :

20- حدیث ابوالمامہ کے علاوہ سیحے مسلم شریف بیس امیر المومنین عثمن غنی وابو ہریرہ و عمر و بن عبید اور مالک واحمہ و نسائی وابن ماجہ و حاکم کے یہال عبدائلہ منا بحی اور طحاوی و مجم کبیر طبرانی بیس عباد والد نظبہ اور منداحمہ بیس مرہ ابن کعب اور مند مسد دوابی یعلی بیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عضم ہے مروی ہیں ان بیس صدیث منا بجی و صدیث عمر وسب ہے آتم ہیں کہ ان میں ماک کے گناموں کا بھی ذکر ہے اور مسح سر کرنے سے سر کے گناہ نکل جانے کا بھی ففی الاول محدیث منا بجی اذا استنثر خرجت الخطایا من انفه ثم قال بعد ذکر الوجه و الیدین فاذا مسح راسه خرجت الخطایا من راسه حتی تخرج من اذنیه۔

جب ناک سے توناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر ہاتھ اور چرہ کے ذکر کے بعد کما کہ مسے سر کرنے سے سر کے گناہ نکلتے ہیں یمال تک کہ کانوں کے بھی۔ (مولف) (نمائی اول، ص ۲۹، باب مسع الاذنین مع الراس النح)

و في الثاني (صديث عمرو) ما منكم رحل يقرب وضوئه فيتمضمض و يستنشق و يستنثر الإخرجت خطايا وجهه من فيه و خياشمه ثم يمسح راسه الاخرجت خطايا راسه من اطراف شعره مع المأ\_

مدیث عمرویہ ہے کہ تم عمل ہے کوئی آوی جب وضو کے لئے کی کر تااور ناک عمل یاتی click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

چڑھ اتا اور سکتا ہے تواس کے چرہ کے گناہ منہ اور ناک کی جڑے نگل جاتے ہیں پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بالوں کے کنارہ سے پانی کے ساتھ نگل جاتے ہیں۔ (مولف) "نآوی رضویہ بن ا، م ۱۵۳ باری النور" (کنزاهمال، م ۱۵۳ باجه)

۲۷۔ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ (ند کورہ) بٹارت بیان کر کے ارشاد فرمایا

ال پر مغرور نه بهونال رواه البخاری عن عثمن ذی النورین رضی الله تعالی عنه " قادی ر معرور نه به الناس ان عدوالله " قادی ر معرور ان النور ال

مواك كاسنت بوناحديث عابت ب

4 ـ الديلمي عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عمه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه
 وسلم السواك سنة فاستاكوا\_

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ملم فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے تو تم لوگ بھی مسواک کیا کرو۔ (مولف) ( یعنی جب وضو کاار ادہ کرے تو مسواک کرناسنت ہے بعنی مسواک وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ مولف)" فقدی رضویہ ہے ا، ص ۱۵۳" ہارف النور۔ (کنزالعمال ۱۸۸،ج۹) مسواک کے ذریعہ منہ یا کیزور کھو:

٨٧- البيهقي في الشعب و تمام في فوائده و الديلمي في مسند الفردوس و

الضيائي في المختارة عن جابر رضى الله تعالىٰ عنه بسند صحيح قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا قام احدكم يصلى من الليل فليستك فان احدكم اذاقرء في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولايخرج من فيه شئ الادخل فم الملك.

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی رات کو نماز پڑھے تو چاہئے کہ وہ مسواک کرلے کہ جب وہ نماز میں قرائت کرتا ہے توایک فرشتہ اس کے مند پر اپنا مندر کھ دیتا ہے اور یہ جو کچھ پڑھتا ہے اس کے مندسے نکل کر فرشتہ کے مند میں جاتا ہے۔ (مولف) " فقدی

رضويد . ج ۱، ص ۱۵۱ بارق النور " (كتر العمال مص ۱۹۳، ج ۹)

9 كـ وللطبراني في الكبير عن ابي ايوب الانصاري رضى الله تعالى عنه عن النبي سلى الله تعالى عنه عن النبي سلى الله تعالى علم وسلم قال المنافق الشد على الملكين من النبي النبي سلى الله تعالى علم التها على المنافق التها الله المنافق الم

## اسنان صاحبها طعاما وهو قائم يصلي

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو تا ہے اور اس وفت اگر کھانے کی کوئی شئ اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو ملائلہ کو اس سے الی سخت ایذ ا موتى ہے كـ كى اور شئ سے تيس موتى \_ (مولف) و في الباب عند ابن المبارك في الزهد عن ابي عبدالوحمن السلمي عن اميرالمومنين على رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والديلمي عن عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله تعالى عليه وسلم و ابن نصر في الصلاة عن الزهري عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مرسلا و الآجري في اخلاق حملة القرآن عن على كرم الله تعالى وجهه موقوفا\_ "قآدى رضويه، ج١، ص ١٥٦ بارق النور" (معجم الكبير الزاهراء الحديقة موصل

# تممل طريقه وضويرايك حديث ياك :

٨٠\_ بخاري و نسائي و ابوبكر بن ابي شيبه عبدالله بن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما سے راوی انه توضاً فغسل وجهه اخذ غرفة من ماً فتمضمض بها و استنشق ثم اخذ غرفة من مأً فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ما فغسل بها يده اليمني ثم اخذ غرفة من ما فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ما فرش على رجله اليمني حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله اليسري ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم توضأر

حضرت عبدالله بن عبال رضي الله تعالى عضمانے وضو فرملا نوچر ه كود هويا، ايك جلوياني لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں چڑھلیا بھر ایک چلو لیکر ای طرح کر کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملاکر (یعنی دونوں ہاتھوں کے لیے ہے) چرہ دھویا پھر ایک چلوے دانے ہاتھ کو دھویا پھر ایک چلرے بائیں ہاتھ کو پھر سر کا مسح کیا پھر ایک جلولے کر دا ہے پیر پر چھڑ کئے گئے یہاں تک کہ اس کو د حولیا پھر دوسرے چلوہ یا کیں پیر کو د حویا پھر کماکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوای طرح وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مولف)'' فآدی رضویہ ،ج1،ص ۷۵،'' click For More Books https://archive.org/details/ezonaibhasanattari

حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كوميشى چزي مرغوب بين حديث بين سب الحرجه

۱۸ كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. كما اخرجه
الستة عن ام المومنين رضى الله تعالى عنها و السلم يند فرمات تتهد (مولف) "قلوى حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم طوا اور شد پند فرمات تتهد (مولف) "قلوى رضويه ، ج ا، ص ۱۵ النور د ( بخارى دوم ، ص ۱۸ ) باب الحلواء و العسل)

شكوار تياب كى باتم منع بين حديث من به السلم الله تعالى عليه وسلم دع مايريبك الى مالا يريبك فان الصدق طمانية و ان الكذب ريبة. رواه الائمة احمد و الترمذى و ابن حبان بسند جيد عن الحسن المجتبى ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عند ابن قانع عنه بلفظ فان الصدق ينجى۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شک کی بات چھوڑ کروہ کام کر جس میں شک نہ رہے کیونکہ صدق یقین اور کذب شک ہے۔ (مولف) اور دوسری روایت میں ہے کہ صدق نجات دیتاہے حریدی دوم، ص ۷۸ ، باب من ابواب صفة القیامة)

طريقة عنسل برمشتس تناحديثين:

اور ان کے پاس اور دوسرے اوگ بھی تھے اوگوں نے ان سے عسل کے بارے میں پوچھافر مایا کہ ۔ تہیں ایک صاع پانی کافی ہے توایک آدی نے کما مجھ کو کفایت نہیں کر تاہے حضرت جاہر نے فر مایا یا کہ اتناپانی ان کو کافی ہوتا تھا جو تم سے زیادہ ذلف والے اور تم سے بہتر تھے بینی حضور پھر آپ نے، ایک کیڑے میں ہماری امامت فرمائی۔ (مولف)"فادی رضویہ ،جا، مس ۱۲۰ "بادق النود۔ (بخاری) ا

اول،ص٣٩،باب الغسل بالصاع و نحوه) ٨٠- حديث الحسن بن محمد على ما في الصحيحين هكذا عن ابي جعفور

ي حال الله و Glick Ror More Books محمد بن الحنفية قال كيف الغسل https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

111

من الجنابة فقلت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ياخذ ثلث اكف فيفضيها على راسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لى الحسن انى رجل كثير الشعر فقلت كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر منك شعرا. هذا لفظ خر

حضرت ابو جعفرے مروی ہے کہ جائد نے محمدے کا کہ میرے پاک آپ کے بچاک شرک آئے ان کی مراوحت بن محمد ہے تھی اور وچی کہ جنابت کا فسل کس خرج کیا جائے میں نے کماکہ نی مراوحت بن محمد بن حفیہ سے تھی اور وچی کہ جنابت کا فسل کس خرج کیا جائے میں نے کماکہ نی فسی بقد تعالی علیہ وسلم تمن اپ پانی کر سر مبادک پر بہت نجر ورت جسم جمر پر قوحسن نے بحد ساکہ میں زیادہ بال وا یا مرد : وں تو میں نے کماکہ نی مسی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے زیادہ زلف وال سے میں (مولف) (بخاری اول میں ۳۹ مدال میں فاصل علی راسہ نلك) و نحوہ عندم و فیہ قال جاہر فقلت له یا ابن الحی کان شعر دسول الله صلی

دوسری روایت سے کہ جابر نے کہااے سجیجے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موتے مبارک تم سے کیٹیر اور عمرہ تھے۔ (مولف) "فآدی رضوبہ ،جا، ص ۱۲" بادق النور۔ (مسلم اول، ص ۱۳۹) باب استحباب افاضة الما علی الراس)

الله تعالىٰ عليه وسلم اكثر من شعرك و اطيب

من مأ قلنا مايكفى صاع و لا صاعان قال تجابر قد كان يكفى من الغيل عند من من من المعالي عنه من من من المعالي عنه من قال من من من المعالي عنه من عنه من كان خيرا منكم و اكثر شعرا صلى الله تعالى عليه وسلم

ابوجعفر نے کماکہ عسل کے بارے میں باہم جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باس ہم جھڑا کررہے متھاس پر جابر نے فرمایا کہ عسل جنابت کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے ہم نے کمانہ ایک صاع کافی ہے اور نہ دو صاع حضرت جابر نے کماان کو کافی :و تا تھا جو تم سے زیادہ بمتر اور کثیر بال والے متھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (مولف) "فادی رضویہ ،جام م ۱۲۰ بادی النود (نسائی اول ، م ۲۰۷ ، باب ذکو القدر الذی بکتفی به الوجل)

شافعیہ کے نزدیک ایک چلوپانی ہے کلی کرنا اور ناک میں چڑھانا سنت ہے تکر احناف کے نزدیک الگ الگ یانی کے کرکاورناک میں چڑھانا سنت ہے :

۱۱۸ رواه ابن ماجة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضى الله click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تعالى عنهما وهذا هو مخوج الحديث. رواه البخارى عن سليمان بن بلال عن زيد و النسائي عن ابن عجلان عن زيد مطولا و قال ابن ماجة حدثنا عبدالله بن الجراح و ابوبكر بن خلاد الباهلي ثنا عبدالعزيز بن محمد عن زيد فاخرجه مقتصرا على قوله ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مضمض و استنشق من غرفة واحدة\_

بینک رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم نے ایک چلوپانی سے کلی فرمائی اور تاک میں چڑھایا۔ (مولف) (بخاری لول، ص اسلماب من مضمض و استنشق من غوفة واحدة)

من هذا الطريق اخرجه النسائي فقال اخبرنا الهينم بن ايوب الطالقاني قال عبدالعزيز بن محمد قال ثنا زيد وفيه رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأً فغسل يديه ثم مضمض و استنشق من غرفة واحدة. الحديث.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے وضوے لئے ہاتھوں كود حويا پھر ايك چلوپانى سے كل فرمائى اور تاك بين چراك جلوپانى سے كل فرمائى اور تاك بين چرهايا۔ (مولف) "فآدى رضويه مجا، ص ١٦٣ بارق النور" (نسائى اول ، ص ٢٩، باب مسح الاذنين)

اعضائے وضوایک ایک مرتبدد حونے کے بارے میں چار حدیثیں:

۸۸ لعبد الرزاق عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه توضأً فغسل كل عضو منه غسلة واحدة ثم ذكر ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله.

ابن عباس رضی الله تعالی عنمائے دضوفر مایا توہر عضد کو ایک ایک مرتبه دھویا پھر فرمایا که نی صلی الله تعالی علیه وسلم ایمانی کرتے ہتے۔ (مولف) (مصنف عبدالرزاق بباب کم الوضوء من غسلة المخ بیردت ارام)

مه مرة و لسعيد بن منصور في سننه بلفظ توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فادخل يده في الانا فمضمض و استشق مرة واحدة ثم ادخل يده فصب على وجه مرة و صب على يده مرة مرة و مسح براسه و اذنيه مرة ثم اخذ ملاً كفه من مأ فرش على قدسه وهو متنعل

نی عسلی اللہ توالی علیہ و سلم نے وضو نریاتے وقت دیت اقدی ہریتن میں وافل فرمایااور click For More Books ایک ایکنام Prtyls (مراک کا Anchive org/details) و مرارک رایک بار

بمایااور ایک ایک بار ہاتھ پر اور سر اور کانوں کا مسح ایک ایک بار فرمایا پھر ایک لپ پانی لیکر قد مول پر چھڑ کا کہ پیروں میں موزے تھے۔ (مولف) (یعنی خذب پر مسح فرمایا پیروں کو دھویا۔ مولف) (ئٹر العمال، ص ۲۷۱، ج۹)

٩٠ روى البخارى قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفين عن زيد بلفظ
 توضأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة \_

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک بار اعضائے و نسود ھوئے۔ ( مواف ) ( بخاری اول ، م ۲ ۲ مباب الوضوء مرۃ مرۃ)

91 قال ابوداؤد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفين حدثنى زيد و قال النسائى اخبرنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن سفين ثنا زيد و قال الامام الطحاوى حدثنا ابن مرزوق حدثنا ابوعاصم عن سفين عن زيد و لفظ الاولين فيه الااخبر كم وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتوضاً مرة مرة. و بمعناه لفظ الطحاوى

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہر عضو کو ایک ایک بار و هویا۔ (مولف) "فآوی رضویه مجا، مس ۱۶۳ باری النور" (ابوداؤدار ۱۸ باب الوضوء عرة مرة)

مواک موجودنہ ہونے کی عورت میں انگلیاں اس کے قائم مقام ہیں:

97\_ سنن بيعق لم عن عبدالله بن المتنى قال حدثنى بعض اهل بيتى عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار من بنى عمرو بن عوف قال يا رسول الله انك رغبتنا فى السواك فهل دون ذلك من شئ قال اصبعك سواك عند وضوئك تمر بها على استانك انه لاعمل لمن لانية نه و لا اجر لمن لاخشية له-

ایک انصاری نے عرض کی پارسول اللہ حضور نے مسواک کی طرف ہمیں ترغیب فرمانی کیا اس کے سوابھی کوئی سورت ہے فرمایاو ضو کے وقت تیری انگلی مسواک ہے کہ اپنے انتوال پر پھیر لے بیٹک بے نیت کے کوئی عمل نہیں اور بے خوف اللی کے ثواب نہیں۔ "زادی رضویہ انجاام ۱۵۳ بارق النور" (السنن الکبری للبیھنی باب الاستباك بالاصابع ہروت ارام)

وضوجزءا نيال اور مسواك جزءوضوب

۱۹۰ دریث مرسل س ہے رسول اللہ مسی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے بی الوضوء

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

114

ورستة فى كتاب الايمان عنه بنفظ السواك نصف الوضوء و الوضوء نصف الايمان م مواك تصف وضوب اور وضو نصف ايمان - "فآوى رضويه ،ج ۱، ص ۱۵۳ بادق النود - (كزالمال، ص ۱۸۵ مر ۱۹۱۳) بادق النود - (كزالممال، ص ۱۸۵ مرد ۱۹۱، ج ۹)

صرف پائجامه یا لنگی سے نماز مکروہ تحری ہے:

۹۲\_ ابوداؤد و الحاكم عن بريدة رضى الله تعالىٰ عنها ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهي ان يصلي الرجل في سراويل و ليس عليه رداءر

رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم نے منع فرمايا كه آدى بے چادر اوڑ سے صرف پا جامے من نماز يڑھے۔ (ابوداؤداول، ص ٩٣، باب من قال يتزد به اذا كان ضيقا)

۹۵ منداحمرو محیمن میں ابوہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے ہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایالا بصلین احد کم فی النوب الواحد لیس علی عاتقیہ منه شی۔

ہر گز کوئی ایک کیڑے میں نمازنہ پڑتھ کہ دونوں شانے کھلے ہوں۔" فآوی رضویہ، ج ا، ص ۱۵۸ بارق النور" ۔ ( بخاری اول ، من ۵۲ ، باب اذا صلی فی الثوب الواحد )

وضومیں غر و مجیل کا بڑھانا متحب سے حدیث میں ہے:

97-رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين ان امتى يدعون يوم القيمة غوا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. رواه الشيخان عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ( بخارى ١٥/١ ، باب فضل الوضوء الغرالمحجلون)

و في لفظ لمسلم عنه انتم الغر المحجلون يوم القيْمة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته و تحجيله\_

یعنی میری امت کے چرے اور جاروں ہاتھ پاؤل روز قیامت وضوکے نور سے روش و منور ہول کے تو تم میں جس سے ہوسکے اسے جائے کہ اپناس نور کو زیادہ کرے۔ (یعنی چرہ کے اطراف میں جوحدیں شرعاً مقرر ہیں اس سے کچھ زیادہ و هوئے اور ہاتھ نصف باز واور پاؤل نیم ساق اطراف میں جوحدیں شرعاً مقرر ہیں اس سے کچھ زیادہ و هوئے اور ہاتھ نصف باز واور پاؤل نیم ساق سک۔ منہ)" فآدی رضویہ بچا، میں ۱۵۹ ہارق النور" (مسلم اول میں ۱۲۱، باب استحباب الغرة النع) راہ خدا میں جتنا بھی خرج کیا جائے تو اسر اف نہ ہوگا بخلاف معصیت کے کہ اس میں ایک

click For More Books جن الراف ہے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

92- ابن الى حاتم نے امام مجام تلميذ سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عتم سے روايت كى لو انفقت مثل ابى قبيس ذهبا فى طاعة الله لم يكن اسرافا و لو انفقت صاعا فى معصية الله كان اسرافا۔

اگر تو بہاڑ برابر سونا طاعت اللی میں خرج کروے تواسر اف نہیں اور اگر ایک صاع جو گناہ میں خرج کرے تواسر اف ہے۔" فآوی رضویہ ہجا، ص ۱۸۰ ہرف طنور" (تغییر کبیر ، ج ۱۳، ص ۲۱۳) صدیق اکبرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خدااور اس کے رسول کانی ہیں :

معلی الله تعالی علیه وسلم نے تقد ق کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے تقد ق کا حکم فرمایا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه خوش ہوئے کہ اگر میں بھی ابو بحر صدیق پر سبقت نے جاؤں گا تو یکی بار ہے کہ میرے پاس مال بسیار ہے اپنے جملہ اموال سے نصف عاضر خد مت اقد س لائے حضور نے فرمایا ابل و عیال کے لئے کیار کھا عرض کی اتنا ہی، اسنے میں صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے اور اپنا کل مال لائے گھر میں پچھونہ اور شاد ہوا اہل و عیال کے لئے کیار کھا عرض کی اتنا ہی، اسن و حضور پر نور لئے کیار کھا عرض کی الله اور الله کار سول جل جلاله و صلی الله تعالی علیه وسلم ، اس پر حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا تم دونوں میں وہی فرق ہے جو تمارے ان جو ابول میں۔ " قادی مسلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا تم دونوں میں وہی فرق ہے جو تمارے ان جو ابول میں۔ " قادی

عسل میں سب سے پہلے سر برپانی ڈالنامتحب ب

99\_ روى البخاري عن ام المومنين رضى الله تعالىٰ عنها فيما حكت غسله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثم يصب على راسه ثلث غرف بيديه.

ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقۂ عنسل میں روایت فرماتی ہیں کہ سر مبارک پر تین لپ پانی ڈالتے تھے۔ (مولف) (بخاری اول، ص ۳۹، باب الوضوء قبل الغسل)

عور تول کے بالول کی جرول تک اگر پانی پہنچ جائے توجو ٹیال کھولناضروری سیس:

مار ولابى داؤد عن ثوبان رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف على راسها ثلث غرفات بكفيها.

click For More Books:

https://archive.org/details/@cobaibhasanattarif

(ابودائرواول، ص٣٣، باب المراقعل تنقض شعرها عند الغسل)

چلویالی سے یانی لے کروضو کرنے کے بارے میں جار حدیثیں:

ا الله و حديث ابي داؤد و الطحاوي عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة عن عبيدالله الحولاني عن عبدالله بن عباس عن على رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه ثم ادخل يديه جميعا فاخذ حفنة من ما فضرب بها على رجله و فيها النعل فغسلها بها ثم الاخرى مثل ذلك

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے یانی لے کرایک پیرپر ڈال کراہے و عویا اور اس میں تعل مقدس تھی بھر دوسرے میں بھی اس طرح کیا۔ (مولف) (ابوداؤداول، م ١٦، باب صفة وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

١٠٢\_ و لفظ الطحاوي ثم احذ بيديه جميعاً حفنة من مأً فصك بها على قدمه اليمني و اليسري كذلك. و اخرجه ايضا احمد و ابويعلي و ابن خزيمة و ابن حبان و الضياء۔

طحاوی کے لفظ سے ہیں کہ دونوں ہاتھوں ہے ایک لپ یانی لے کر داہنے قدم اقدس پر ڈالا اور ای طرح باکیں پر بھی۔ (مولف)"فآوی رضویہ ،ج ا، م س ۱۲۳ بارق النور" (شوح معانی الاثار ١/ ٢١، باب فرض الرجلين الخ)

١٠٣ـ ابن ماجة حدثنا ابوبكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحييٰ بن سعيد القطان عن سفين عن زيد و فيه رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ غرفة غرفة

اول، ص٣٣، باب ماجاً في الوضوء مرة مرة)

١٠٣ـ حديث ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ غرفة غرفة و قال لايقبل الله صلاة الابه\_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ا یک چلوے واضو فرمایا اور فرمایا کہ اس کے بغیر نماز قبول نسیں ہوتی۔ (مولف) (کنزالعمال، ص (93,500

119

اعضائے وضوایک ایک مرتبہ دھونے سے متعلق ایک حدیث یاک:

الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لايقبل الله صلاة الابه.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اعضائے و ضواليك اليك بار : هوكر فرماياك به وضو به ك جس كے بخير نماز مقبول نہيں ہوتى۔ (مولف) " فآوى رضوبه ، ١٦٥، ص ١٦٥ بادق الدود" (كنزامعال، عر ٢١١ باج ٩)

بوے برتن سے پانی لے کروضو کرنے کے بارے میں تین حدیثیں:

۱۰۱ حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ايضا عن على كرم الله تعالى وجهه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادخل يده اليمنى فافرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض و استنثر ثم ادخل يديه في الاناء جميعا فاخذ بهما حفنة من ما فضرب بها على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك.

رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم نے دست راست (بب و نیر و کی بڑے برتن میں)
داخل فرمایا تواس سے دوسر ے ہاتھ پریانی ڈالا پھر دونوں ہتیلیوں کو دھویا پھر کلی فرمائی اور ناک میں
پانی چڑھایا بھر دونوں ہاتھ ایک ساتھ برتن میں داخل فرماکر آیک لپ یاتی لیااور اسے چر واقد س پر
بہایا بھر دوسری اور تیسری بار ای طرح کیا۔ (مولف) (ابوداؤد ار ۱۲)، باب صفة وصوء النبی
صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)

الطحاوى مختصرا فقال اخذ حفنة من مأ بيدبه جميعا فصك
 بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة ـ

طیوی نے مختصر ااس طرح روایت کیا کہ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ ایک لپ پانی لیااور چرے پر بہایا پھر دوسری اور تبسری بارای طرح کیا۔ (مولف)

ابن حبان و الضياء عن ابن عباس عن على عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ ابن حبان و الضياء عن ابن عباس عن على عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ بكفه اليمنى قبضة من ما فصبها على ناصية فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلثاثلثا . الحديث Click For More Books

ttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

11.

حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دا ہے ہاتھ سے ایک لپ پانی لے کر پیٹانی پر بہا دیاور چرہ کوسیر اب کیا بچر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین تین بار دھویا۔ (مولف)" فآوی رضوبہ ،ج ا، ص ۱۲۵" ہار ق النور۔

امورومعاملات میں میاندروی بھتر ہے حدیث میں ہے:

١٠٥ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها\_

مبعد علی النبی طلعی الله معانی علیه و مسلم محیر الامور او مساطها۔ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که امور و معاملات کی احیمائی اس کی در میاتی راہ ہے۔

نماز میں کن انکھیوں ہے ویکھنا:

•اا۔انه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان پلاحظ اصحابه فی صلاته بمؤق عینیه۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینے اصحاب کو نماز میں کن انکھیوں ہے دیکھتے تھے۔

(مولف) "فآدى رضويه، ج ا، ص ا که ۱۱ بارق النور ـ

اسر اف و تبذیر کی تفصیل و تحقیق پر دوحدیثیں:

ااا۔ الفریابی وسعید بن منصور و ابوبکر بن ابی شیبة و البخاری فی الادب

المفرد و ابنا جرير و المنذر و ابي حاتم و الطبراني و الحاكم و صححه و البيهقي في شعب الايمان و اللفظ لابن جرير كلهم عنه (عبدالله بن مسعود) رضي الله تعالىٰ عنه

في قوله تعالى والاتبذر تبذيرا قال التبذير في غير الحق وهو الاسراف\_

سیدناعبدالله بن مسعودر ضی الله تعالی عنه نے الله تعالی کا فرمان ولا تبذر تبذیرا کے بارے میں فرمایا که تبذیر کا معنی ہے ہے جا یعنی ناحق خرچ اور اس کو اسراف کہتے ہیں۔ (مولف) " نآوی

رضوبیه این ۱۸۰ "بادق النود - (تغیرابن جریر ۱۵ ر مینه معر)

۱۱۲ ابن جرير و ابوالشيخ عن سفين بن حسين عن ابي بشر قال اطاف الناس باياس بن معوية فقالوا ما السرف قال ماتجاوزت به امر الله فهو سرف\_

بایاس بن معویة فقالوا ما السرف قال ماتجاوزت به امر الله فهو سرف\_ ابوبشرنے کماکہ لوگول نے ایاس بن معویہ کے پاس آگر سوال کیا کہ اسراف کیاہے ایاس نے

فرملیاجوام خداوندی سے تجاوز کرے وہ اسراف ہے۔ (مولف) (تغیرابن جریر ۸۲ مینہ معر) حاجت مند قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیتازیادتی تواب کا باعث ہے۔ بلکہ صدقہ دیتے وقت click For More Books https://archive.org/details/@zohakbhasanakttara ١١٣ اخوج الطبراني بسند صحيح عن ابي هويوة رضي الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يا امة محمد والذي بعثني بالحق لايقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الى صلته ويصرفها الى غيرهم والذي نفسي بيده لاينظر الله اليه يوم القيمة.

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا اے امت محمد بيه على صاحبهماالصلوة والسلام فتم اس ذات كى كه جس نے مجھے حق كے ساتھ بھيجائے كه الله تعالى ايسے آدى كاصدقه قبول سيس فرماتا ہے جس کے قریبی رشتہ دار محتاج ہوں اور وہ دوسرے کو دیتا ہو قتم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحت نہیں فرمائے گا۔ (مولف) "فآوى رضويه ان ١٥ ام ١٨ " بارق النور \_ (مجمع الزواند بيروت ١١٧ ا)

معتى اسراف و تبذيرے متعلق چار حديثيں:

١١٠ ابن جرير نروايت كى كنا اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نتحدث ان التبذير النفقة في غير حقد

اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپس میں کہتے تھے کہ مال کاغیر من میں خرچ کرنا تبذیر یعنی فضول خرچی ہے۔ (مولف) (تنبیراین جریر مینہ معرد ار ۵۱)

۱۱۵ سعید بن منصور اور بخاری او ب مفر د اور این جر بر واین منذر نفاسیر اور بیهتی شعب الايمان مين عبدالله بن عباس منى الله تعالى عضما سه راوى المعبنو المعنفق في غيو حقه مبذروہ مخض ہے جو مال کو غیر حق میں صرف کرے۔ (مولف) (تغیرا بن جریہ مینہ معر۱۵(۵)

١١١ـ اين جرير كى ايك روايت ان سے يہ ب التنفق في الباطل فان المبذر هو المسرف في غير حق.

بياريس خرج نه كركيونكه غيرحق مي خرج كرنے والا فضول خرج ب\_ (مولف) (تغير این جریر مینه معر۵۱ر۵۱)

ے اا۔ ابن جریر عبدالر حمٰن بن زید بن اسلم مولائے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی

الله تعالى عنه سراوى لاتبذر تبذير الاتعط في المعاصى \_ click For More Books د عا مراوي المعلومية مناع مراوي المعاصي مناطق مناء مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق مناطق المعاصي المعاصي

النود-( تغييرا بن جرير ميمنه معر ١٥ ار ٥١)

گوڑے کے گوشت سے متعلق حدیث میں ہے:

١١٨ انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذن في اكل لحم الخيل

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ ( مولف)

(امام اعظم ابو صنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ مولف)" فآوی رضویہ ،

ج ١، ص ٩٠ "بارق النور\_

وضويل بلا ضرورت زياده إنى بهانااسر اف ب حديث من ب:

١١٩ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين في الوضوء اسراف و في كل

شی اسراف۔

وضویس بھی اسراف ہوتا ہے اور ہر کام میں اسراف کو دخل ہے۔ رواہ سعید بن منصور عن يحيي بن عمرو الشيباني الثقة مرسلا\_ "فأولى رضويه ،ج١،ص١٨٢" بارق النور\_

(كنزالعمال، ص١٩١،ج٩)

تين چزيں مروہ ہيں:

۱۲۰ سیح بخاری و سیح مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ان الله تعالىٰ كره لكم ثلثا قيل و قال وكثرة السوال

واضاعة المال

بیشک الله تعالی تمهارے لئے محروہ رکھتا ہے فضول بک بک اور سوال کی کثرت اور مال کی اضاعت\_ "قاوى رضويه، جا، ص ١٨٠" بارق النور ( بخارى اول، ص ٢٠٠، باب قول الله تعالى

لايسألون الناس الحافا الخ)

ہمیشہ باو ضور ہنارب عزوجل کے ساتھ کمال ادب کی دلیل ہے حدیث قدی میں ہے۔

١٢١\_ بحواله مقدمهٔ غزنو به وخالصة الحقائق انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے ہے کہ ر سول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که الله عزوجل فرماتا ہے من احدث و لم یتوضاً

ے حدث ہواور وضونہ کرے اس نے میر ا کمال ادب جیساعا ہے ملحوظ نہ رکھا:

فقد جفاني\_

click replace Books Love letters://archive.org/details/@zohaibhasanattari

۱۲۲۔ رزین نے عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ۱۱، وسول الله صلی الله تعالىٰ عليه وسلم توضأً مرتين مرتين وقال هو نور على نور-

یعنی رسول الله صلی الله تغانی علیه وسلم نے وضو میں اعضائے کریمہ دو دو بار وھوئے اور فرملایه توریر توریب\_(مفکوة اریسیباب سنن الوضو)

١٢٣ رزين كى حديث من برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي الوضو

على الوضو نور على نور-

وضو پر وضو تور ہے۔ "قآوی رضوبی، ج ا، ص ١٨٦" بارق النور۔ (احیاء العلوم ار ١٣٥، فضيلة الوضوء قاهره) (الترغيب و الترهيب ا/ ١٦٣، الترغيب في المحافظة على الوضوء)

۴ ۱۲ ابوداؤد وترندی وابن ماجه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عضما ہے راوی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات.

جو باوضو و ضور کے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں۔" فرادی رضوبیہ ،ج ۱، ص ۱۸۶" بارق النور (ابوداؤراول، ص ٩، باب الرجل يجدد الوضوء)

تجده سب سے زیادہ قربت رب کاسب ہے: ١٢٥\_رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين اقرب مايكون العبد من ربه وهو

ساجد فاكثروا الدعاء

سب حالتوں سے زیادہ تجدہ میں بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تواس میں دعاء بکثرت كروـ رواه مسلم و ابوداؤد و النسائي عن ابي هريرة رضي الله تعاليٰ عند "تآوي رضويه بن ايم ١٨٨ "بارق النور\_ (مسلم اول، ص ١٩١، باب مايقال في الركوع و السبعود)

جے نماز میں شک واقع ہووہ کم پر بناء کرے:

۱۲۷۔ سیجے مسلم شریف میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالىٰ عليه وسلم قرماتے ہيں اذا شك احدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلثا او اربعاً فليطوح الشك و ليبن على مااستيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى

خمسا شفعن له صلاته و ان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. جب تم میں کسی کواپن نماز میں شک پڑے یہ نہ جانے کہ تمن رکعتیں پڑھیں یا جار او جتنی

بات مشکوک ہےاہے جھوڑ دے اور جس قدر پر یقین ہے اس پر بنائے کارر کھے۔ ( میٹنی مور یہ Click For More Books

ند کورہ میں تین بی رکعتیں سمجے کہ اس قدر پریفین ہے اور چو تھی میں شک ہے تو چارنہ سمجھے لہذا ا يك ركعت اوريره كر) سلام سے يملے تجد أسهوكر لے اب أكرواقع ميں اس كى يا بچر كعتيں ءو كي تویہ دونوں سجدے (گویاایک رکھت کے قائم ہوکر)اس کی نماز کا دوگانہ بورا کردیں مے (ایک ر کعت اکیلی نہ رہے گی جو شرعاً باطل ہے بلکہ ان تجدول سے مل کر گویا ایک نفل دوگانہ جدا گانہ ہو جائے گا)اگرواقع میں چار ہی ہو ئیں تو یہ دونوں تجدے شیطان کی ذلت و خواری ہوں گے (اس نے شک ڈال کر تماز باطل کرتی جابی تھی اس کی نہ چلی (مسلم اول، ص ۲۱۱، باب النهی عن نشد

الضالة في المسجد الخ)

ے ۱۲ ۔ مند احمر میں سیدنا عبدالر حمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنہ ہے ہے رسول الله . صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك، في الزيادة\_

جے نماز میں کامل ونا قص کاشک ہووہ اتنی پڑھے کہ کامل وزائد سیں شک ہو جائے۔" فاوی ، رضويه، ج ا، ص ١٩٣ " بارق النور (متداحد ار ١٩٥)

بالوں کی جڑوں تک اگر پانی پہنچ جائے تو عورت کو چوٹی کھول کر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس پر چار حدیثیں۔

۱۲۸ سیج مسلم وسنن اربعه میں ام المومنین ام سلمه رضی الله تعالیٰ عنها ہے ہے میں نے

عرض كى يارسول ائله مين سر گند هواتى مول كيا نهاتے مين كھول دياكرول فرمايا انعا يكفيك النا تحثى على راسك ثلث حثيات.

سریر تمین لیپیانی ڈال لیا کرویمی کافی ہے۔" فآدی رضویہ ہج ا،م ۹۵" بادف النود۔ (مسلمه

اول، ص١٥٠ ، باب حكم ضفائر المغتسلة)

۱۲۹۔ حدیث ابی داؤد توبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا اما المرأة فلا علیها ان لاتنقضه لتغرف على داسها ثلث غوفات بكفيها. عورت کو کچھ ضرور نہیں کہ اپنا گندھا سر کھولے بس نین لپ یانی ڈال لے۔ (ابوداؤا

١/٣٣، باب المرأة هل تنقض شعرها عندالغسل) • ١٣٠\_ ام المومنين عا نَشه رضي الله تعالى عنها حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم 🖳

click For More Books
https://arthive.org/dutails/@rohaibhasanattari/

### IFA

پهر سر مبارک پر تین لپ ڈالتے تھے۔ رویاہ عنها رضی الله تعالیٰ عنها۔ ( بخاری الر صعب الله تعالیٰ عنها۔ ( بخاری الر صعب الوضو قبل الغسل )

اور خود اینا قرماتی بین لقد کنت اغتسل انا و رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من اناء واحد و ما ازید علی<ان افرغ علی راسی ثلث افراغات.

وسلم من اناء واحد و ما ازید علی ان افرغ علی راسی ثلث افراغات. میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن سے نملیا کرتے اور میں اپ سر پر تین کی باریانی ڈالتی بیٹی جعد مرانک و کھولتیں سات اور میں اور دستان اور میں ایک سر پر تین

بى باريانى دانتى الينى جعد مبارك نه كولتين-رواه احمد و مسلم-(سلم اول، ص١٥٠، باب حكم ضفائر المغتسلة)

صفائر المعتسلة)
اسارام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ وضوء ه للصلاة ثم يفيض على راسه ثلث مرار و نحن نفيض

علی رؤسنا خمسا من اجل الضفو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کاساوضو کر کے سر اقد س پر تین بارپانی بہاتے ہے اور ہم پیبیال سر گندھے ہونے کی وجہ سے اپنے سروں پرپانچ بارپانی بہاتی ہیں۔ دواہ ابو داؤد۔" فآدی

ر ضویه برج ام ۱۹۵٬ بارق النور (ابوداؤداول، ص۳۲، باب فی الغسل من البجنابة) وضومیں بے ضرورت پانی زیادہ خرچ کر تااسر اف ہے:

۱۳۲ امام احمدوا بن ماجدوا بو يعلى اور بيه قي شعب الايمان من عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عضما سداوى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال

ماهذا السرف فقال افي الوضوء اسراف قال نعم و ان كنت على نهر جار-ماهذا السرف فقال افي الوضوء اسراف قال نعم و ان كنت على نهر جار-رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعدر ضي الله تعالى عنه ير گزرے وه وضو كررے عنے

ر شاد فرمایا بیداسراف کیا، عرض کی کیاوضو میں اسراف ہے فرمایا ہاں اگر چہ تم نهر رواں پرِ ہو۔ (ابن اجدار ۳۳ بهاب ماجاً فی القصد فی الوضوء الغ)

سسا۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنماے ہے دای رسول الله

سلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجلايتوضاً فقال لاتسوف لاتسوف. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايک شخص کووضو کرتے ديکھا فرمليا اسراف نه کر

> مر اف نه کربه (ابن ماجه ار ۳۳ بهاب ماجاء فی القصد الخ) ۴ ۱۳ ۲ سعیدین منصق سنن اور پیدا کم کی اور مالکم

مر سلاراوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک مخص کووضو کرتے دیکھا فرمایا یا عبد الله

اللہ کے بندے اسراف نہ کرانہوں نے عرض کی یا نبی الله و فی الوضوء اسراف

قال نعم (زاد الاخيران) و في كل شي اسواف.

یار سول الله کیاوضویس بھی اسر اف ہے فرمایابال اور ہرشی میں اسر اف کووخل ہے۔" فقعی رضويه ،ج ۱،ص ۱۹۱" بادق النود\_ (كنزالعمال ،ص ۱۹۲،ج۹)

وضو کے شیطان کوولهان کماجاتاہے:

۵ ۱۳۵ ترندی وابن ماجه و حاکم حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول ، الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان؛ فاتقواوسواس المأ بینک وضو کے لئے ایک شیطان ہے جس کانام ولهان ہے تو پانی کے وسواس سے بچو۔ (ابن

ماجد ار ٣٣، باب ماجاً في القصد في الوضوء الخ)

وضومين زياده ياني صرف كرناشيطاني بات ب ۲ ۱۳۳ منداحمه و سنن الي داؤد وابن ماجه و صحح ابن حبان و متدرک حاتم ميں عبدالله بن

مغفل رضى الله تعالى عنه براوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين انه مسيكون في

هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء\_ بینک عنقریب اس امت میں وہ لوگ ہوں مے کہ طہارت ودعاء میں حدے بڑھیں مے م

" فَيْوَى رَصُوبِ ، يَهُ ا ص ١٩٤" بازق المنور\_ (ايوداؤداول ، ص ١٣، باب الاسواف في الوحوء) ٢ ١٣ - ابونعيم حليه مي انس رضي الله تعالى عنه ٢ - راوي لا حيو في صب المه الكثير في الوضوء و انه من الشيطان۔

وضویس بت سایانی بھیکانے میں کھھ خیر نہیں اور وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ " ناما رضويه برج اءص ١٩٠ بازق النور - (كنزالعمال، ص ١٩٠٤، ج٩)

اعضائے وضو تین تین بارے زیاد در عونا براہے:

۸ ساله احمرو بعد بین منصور واین انی شد. وابو داؤرونسانی دائن ماجه و طحاوی عبدانند بن ما Click For More Books https://archive.org/

وسلم میں حاضر ہو کروضو کو بوچھا حضورا قدس صلی اللہ نتحاتی علیہ وسلم نے انہیں و ضو کر کے دیکھایا جس مِس برعفو تين تين بارد هويا فرمايا هكذا الوضو فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء او 🐣 او ظلم واساً. هذا لفظ. د، و مثله لفظ الامام الطحاوي و مقتصرا على قوله اساً و ظلم. ولفظ س وق. فمن زاد على هذا فقد اساً و تعدى و ظلم. و لفظ سعيد و ابي بكر فمن زاد اونقص فقد تعدي و ظلم\_

وضواس طرح ہے جس نے اس پر بڑھایایا گھٹایااس نے براکیااور حدے بڑھااور ظلم کیا۔ « قَلَوَى رَضُوبِهِ ، جَ امْصِ ١٩٤ " عِارِق انتور\_ (الوداؤد اول ، \* ن ١٨ ، باب الموضوء ثلثا ثلثا) ( نسائي اول ، ص ٣٣، الاعتداء في الوضوء)

لا تعنی با تول می پرنا منع ہے:

١٣٩ حديث مي حسن اسلام المو توك مالايعنيد

انسان کے اسلام کی خوبی سے ہے یہ بات کہ غیر مہم کام میں مشغول نہ ہو۔ لايعني بات ترك كر\_\_رواه الترمذي و ابن ماجة و البيهقي في الشعب عن ابي هويرة و الحاكم في الكني عن ابي بكر الصديق و في تاريخه عن على المرتضى و احمد و الطبراني في الكبير عن السيد ابن السيد الحسين بن على و الشيرازي في الالقاب عن ابي ذر و الطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت و ابن عساكر عن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسنه النووى و صححه ابن عبدالبر و الهيثمي - "فتاوى رضويه، ج١، ص ٥ • ٢ " بارق النور\_ (ابن ماجه ٢ • ٥ • ٢ ، باب كف اللسان في الفتنة)

بدان کے غیر ضرور ی بال تورہ سے دور کر ناجائز ہے:

١٨٠٠ ابن ماجه ام المومنين أم سلمه رضى الله تعالى عنها سے راوى ان النبي صلى الله

تعالىٰ عليه وصلم كان اذا طلى بداء بعورته فطلاها بالنورة و ساثر جسده اهلد ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب نوره كااستعال فرماتے توستر مقدس پر اپنے دست

مبارک سے نگاتے اور باتی بدن منور پرازواج مطمر ات نگادیتیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و تعصن و بارک و سلم " فآدى رضويه ،ج ا، م ٢١٠ " بارق ، النور ( ابن ماجه ٢ ٨ ٢ ٢ ، باب الاطلاء بالنورة )

وسور شیطان دفع کرنے کے بارے میں تمن مدیش click For More Books ایم اللہ میں httpsk//{archive.org/details/dzohaibhasanatzarii

#### ITA

شیں چاردور وسی یا تین حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا و جدت ذلك فار فع اصبعك السبابة الیمنی فاطعنه فی فخذك الیسری وقل بسم الله فانها سكین الشیطان۔ جب تو ایما یائے تو اپنی انگشت شادت اٹھا کر اپنی بائیں ران میں مار اور ہم اللہ کہ کہ شیطان کے حق میں چھری ہے۔ دواہ البزاد و الطبرانی عن والد ابی العلیح و دواہ ایضا الحکیم الترمذی۔ (مجمع الزواند ۱۸۱۲) بیروت)

۱۳۲ عبدالله بن مره رضى الله تعالى عنه فرمات بيل ماوسوسة باولع فمن يواها تعمل فيه ـ

شیطان جے دیکھتاہے کہ میراوسوسہ اس میں کارگر ہوتاہے سب سے زیادہ ای کے بیجی پڑتاہ۔ رواہ ابن ابی شیبة۔

م ۱۳۳ ابوبر برة رضى الله تعالى عنه كى حديث من برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ان احدكم اذا كان فى المسجد جأ الشيطان فابس به كما يبس الرجل بدابته فان اسكن له وثقه (زنقه) او الجمه

جب تم میں کوئی مجد میں ہوتا ہے شیطان آکراس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے گھوڑت کورام کرنے کیلئے اس پر ہاتھ پھیرتا ہے پس اگروہ فخض تھرارہا یعنی اس کے وسوسہ سے فور اُلگ نہ ہوگیا تواسے ہاندہ لیتایالگام دید بتا ہے۔ ابوہر برہ د ضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کوروایت کر کے فرمایا و انتم ترون ذلك اما الموثوق فتراه مائلا كذا لا بذكر الله و اما الملجم ففاتح فاہ لا یذكر الله عزوجل۔

بینی حدیث کی تصدیق تم آنکھوں دیکھ رہے ہووہ جو بندھا ہوا ہے اسے تو دیکھے گایوں جھکا ہوا ہے اللہ ذکر الهی نہیں کر تا۔" قادی ہواکہ ذکر الهی نہیں کر تا اور وہ جو لگام دیا ہوا ہے وہ منہ کھولے ہے اللہ تعالی کاذکر نہیں کر تا۔" قادی رضویہ بج ا، ص ۲۱۱"باد ق النود۔ (منداحم ۲۳۲ ہج۲)

وضو کے بعد رومالی پر چھینٹادیناسنت ہے:

۳ سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين اذا توضأت فانتضح-جب تووضوكرے تو چينادے لے۔ رواہ ابن ماجة عن ابى هريرة رضى الله

بعب وو و رئے وہ میں اور کے سے دوران ہیں اللہ اور این اجد ار ۳۱ باب ماجاً فی النضح تعالیٰ عند "قادی رضویے، جا، ص ۲۱۲" بارق النور۔ (این اجد ار ۳۱ باب

#### 179

امت مرحومه كى خطاو بحول يرمواخذه نهيس مديث مي ب:

١٣٥ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رفع (وضع) عن امتى الخطا و

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی بھول پر مواخذہ شیں۔ (مولف) "فآدی رضویہ، جا، ص ۱۹۸" بارق النور۔ (ابن ماجہ ادل، ص ۱۳۸، باب طلاق المعکوہ و المناسی)

دين من ب جامحي ناپنديده ب حديث من ب:

۱۳۲ حضور سيد اكرم رحت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين الهوا و العبوا فانى اكره ان يرى فى دينكم غلظة. رواه البيهقى فى شعب الايمان عن المطلب بن عبدالله المخزومي رضى الله تعالىٰ عنه

لہوولعب بھی کرو کہ میں دین میں زیادہ سختی کو ناپند کرتا ہوں۔(مولف)(راحت قلب اور حصول تازگی کے لئے وہ لہو مباح ہے جس کی اجازت شارع کی جانب سے ہے۔ مولف)" فقوی رضویہ برج ا، میں ۲۰۱، بارق النور، (کنزالعمال، میں ۱۵۳، ج۹۱)

مدارا عمال نيول پرے مديث مي ب

۱۳۷ قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ مانوئ ـ

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا که اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آوی کے لئے نیت کے مطابق جزاء ہے۔ (مولف) "فآوی رضویہ، جا، ص ۲۰۱ "بادق النود۔ (بخاری اول، ص ۲۰) باب کیف کان بدء الوحی الغ)

نماز من ببینے ے اگرول مے تواس کا صاف کرناجا زے حدیث میں ہے:

١٣٨ روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم عرق في صلاته ليلة فسلت العرق

ی در الله صلی الله تعالی علیه وسلم کوایک شب کی نماز میں پین آیا تو جبین اقدی سے پین اور سے پین اور سے پین اور مولف)" قاوی رضویہ ،ج ا، ص ۲۰۲" باد ق النود -

مانبي صلي الله تعليم عليه الله عليه الله العرق عن جينه و كان https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اذا قام من سجوده نفض ثوبه يمنة و يسرة\_

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیثانی اقدس سے پسینہ یو نچھتے اور جب سجدہ ہے ،

کھڑے ہوتے تو دائیں بائیں کپڑا جھاڑ دیتے۔ (مولف) (بجدہ میں ماہتے پر گلی ہوئی چیز اگر ضرر . وے تو مطلقا اے یو نچھنے میں حرج جیس۔ مولف) "فاوی رضویہ،جا، ص ۲۰۳ بارق النور۔

(خلاصة الفتاوي فيما يكره في الصلوة تكمنوًا ( ٥ ٧ )

تين چزيں اللہ تعالیٰ کو ما پنديں:

١٥٠ حديث من ٢ اذ الله كره لكم ثلثا العبث في الصلاة و الرفث في الصيام

و الضحك في المقابر. رواه القضاعي عن يحيي بن ابي كثير مرسلا

بيئك الله تعالى كو تين چيزيں ناپند بين نماز من كھيلنا، اور حالت روزه ميں دواعي جماع (مباشرت فاحشه وغيرها) اور قبرستان مين بنسنا\_ (مولف) "فآدي رضويه، جا، من ٢٠٨ "بارق

النور- (بحر الرائق من ٢٠،٥ مايفسد الصلواة)

كثرت نمازكي فضيلت يرايك حديث :

ا1ه الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر منها فليستكـثـر. رواه الطبراني في الاوسط عن ابي هويرة رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ

عليه وسلم

نماز بهترین موضوع ہے جو جتنی زیادہ کر سکتا ہے توکرے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج ا ، ص ۲۰۵ "بارق النور\_ (كنزالعمال، ص ۱۸۸، ۲۵)

تهمت کی جگہ ہے بیخے کی تاکید پر ایک حدیث:

١٥٢\_ عنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فائرْ

ية فن مواقف التهم. و في الباب عن اميرالمومنين الفاروق رضي الله تعالى عند

جوالله تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمت کی جگہ ہر گز کھڑانہ ہواکرے۔ (مولف) " قَآوَىٰ رَضُوبِ ، جَ ا ، ص ٢٠٤ " بارق النور \_ (مواقى القلاح مع الطحطاوى باب مسجود السهو

کراچی، ص ۲۳۹)

صرف خروج ریات کے شک سے نمازنہ چھوڑے تاو تقتیکہ نگلنے کا یقین کامل نہ ہوجائے اس ير چنداداديث كريمه: click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 100

الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اذا وجد احدكم في بطنه شيا فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا فلايخرجن من المسجد حتى بسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم و الترمذي عن ابي هريرة.

جب تم میں کوئی مخف اپنے پیٹ میں کھھ پائے اور اے شک میں ڈال دے کہ کچھ نگایا تمیں تو مجدے ہر گزند نکلے یہال تک کہ آواز نے یا بوپائے۔ (مولف) "فآوی رضوبیہ جنام ص ۱۲" بادق النود۔ (مسلم اول ، ص ۱۵۸، باب ۱۱ لیل علی ان من نیفن النہ)

۱۵۳ ولاحمد و الترمذي و ابن ماجة و الخطيب عنه مختصرا بلفظ لاوضوء الا من صوت او ربح۔

آوازیا بو کے بغیر وضر نہیں ٹو ثنا۔ (مولف) ( بعنی شک و شبہ نا تنی وضو نہیں۔ مولف) " فآوی رضویہ ،ج ۱،م ۳۱۳ باد ف النود۔ (ابن ماجہ ،۴۳ ،باب لاوضوء الا من حدث)۔

100 و التيخين وابي داؤد و النسائي و ابن ماجة و خزيمة و حبان و عباد بن تميم عن عمه عبدالله بن زيد بن عاصم قال شكى الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشئ في الصلاة قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا.

نبی صلی انلہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے یہ شکایت کی کہ اس کو تماز میں کچھ (بینی رسے) پانے کا خیال ہو تاہے حضور نے فرمایا آواز یا بو کے بغیر نماز مت توڑ۔ (مولف)" فآدی رضویہ ہج ا،مس۲۱۲" ہاد ق النود۔ (مسلم اول، ص۸۵۱، باب الدلیل عن من تیقن الطھار ۃ الخ)

۱۵۲ ولاحمد و ابي يعلى عن ابي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشيطان ليأتي احدكم وهو في صلاته فياخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى انه قد احدث فلاينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا.

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تنہارے پاس وقت نماز آکر و بر کا کیک بال کھنچاہے تو تم سیجھتے ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تو کوئی آواز یا بو کے بغیر نماز نہ توڑے۔ (مواف) (سنداحم، مسیمی میں ۵۲۳، جسم)

المرفوع من حديث عباد و معتصراً نحو المرفوع من حديث عباد و المرفوع من حديث عباد و المرار عن ابن عباس عن العيان المواركة المرار عن ابن عباس عن العيان المواركة المراركة المرارك

#### 124

الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل انه احدث و لم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس نماز میں آگر مقعد میں پھونک مارتا ہے تو تم کو خیال ہوتا ہوتا ہوتو بغیر مارتا ہے تو تم کو خیال ہوتا ہوتا ہوتا ہوتو بغیر آواز و بوے نمازنہ توڑے۔(مولف) کزالعمال، ص۲۲۳، ج۱)

۱۵۸ و رواه عنه الطبراني في الكبير مختصراً بلفظ من خيل له في صلاته انه قد احدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا\_

جس کو نماز میں وضو ٹوٹے کا گمان ہوتو آواز و بوکے بغیر نمازنہ توڑے۔(مولف) (کنزالعمال، ۲۰۰،ج۹)

109 و لعبد الرزاق و ابن ابی الدنیا عن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه قال ان الشیطان بطیف باحد کم فی الصلاة لیقطع علیه صلاته فاذا اعیاه ان ینصرف نفخ فی دبره برید انه قد احدث فلاینصرفن احد کم حتی یجد ریحا او بسمع صوتا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه نے قربایا که شیطان تمهاری تماز توڑ نے کے لئے گو متاربتا ہے جب توڑ نے سے عاجز ہو جاتا ہے تو دہر میں پھوتک مار تا ہے ایبا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو تم میں کوئی آوازیا ہو پائے بغیر نمازنہ چھوڑ سے (مولف) (مصنف عبدالرزاق باب الرجل بشته علیه فی الصلوة ، بیروت ار ۱۳۱)

۱۹۰ و في رواية اخرى عنه رضى الله تعالى عنه حتى انه يأتي احدكم وهو في الصلاة فينفخ في دبره و يبل احليله ثم يقول قد احدثت فلا ينصرفن احدكم حتى يجد ريحا و يسمع صوتا و يجد بللا

اسیں سے مروی ہے کہ شیطان تمہارے پاس وقت نماز آکر دیر میں پھونک مار تاہے اور اطلیل کور کر میں سے مروی ہے کہ شیطان تمہار اوضو ٹوٹ گیا توکوئی نمازنہ چھوڑے یمال تک کہ بوپائے اور آواز سے اور تری پائے۔ (مولف) (مصف عبدالرداق مفھوما ار ۱۳۱۱)

الا - ولعبد الرزاق و ابن ابى شيبة فى مصنفيهما و ابن ابى داؤد فى كتاب الوسوسة عن ابراهيم النخعى قال كان يقال ان الشيطان يجرى فى الاحليل و فى الدبر فيرى الرجل انه قديد و المادية و المادية و و الدبر فيرى الرجل انه قديد و المادية و المادية و المادية المادية

### 100

و يجد بللا\_

امام محی نے کماکہ کماجاتا ہے کہ شیطان اطلیل و دیر میں واخل ہو جاتا ہے تو آوی محسوس کرتا ہے کہ وضو ٹوٹ میا تو کوئی نمازنہ چھوڑے سال تک کہ آواز س لے یا بو اور تری پائے۔ (مولف)" قادی رضویہ ،ج ا،ص ۲۱۲" بارق النور۔(مصنف عبدالرزاق اراس)

و جال سے دورر ہے اور اس کی باتیں نہ سننے کی تاکید پر ایک حدیث:

۱۹۲ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم و لا آبائكم فاياكم و اياهم لايضلونكم و لايفتنونكم

آخر زمانے میں و جال کذاب لوگ ہوں گے کہ وہ باتیں تہارے پاس لاکیں گے جونہ تم
فی سنیں نہ تہمارے باپ داوانے توان سے دور رہواور انہیں اپنے سے دور رکھو کمیں وہ تہیں
مراہ نہ کروس کمیں وہ تہیں فتہ میں نہ وال ویں۔ رواہ مسلم عن ابی هویوة رضی الله
تعالیٰ عند۔ "فآوی رضویہ، جاء ص ٢١٦" بارق النود۔ (مسلم اول، ص ١٠، باب النهی عن الروایة
عن الضعفاء الخ)

وس باتمى سنت بي مديث مي ب:

اللحية و السواك و استنشاق الما وقص الاظفاد و غسل الفطرة قص الشادب و اعفاً اللحية و السواك و استنشاق الما وقص الاظفاد و غسل البواجم و نتف الابط و حلق العانة و انتقاص الما ، قال الواوى و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة.

وس باتیں قدیم سے انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں، لبیں کترنا، واڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، وضوو عنسل میں پانی سوتگھ کراو پر چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ (بعنی جہال جہاں میل جمع ہونے کا محل ہے اسے)و ھونا، بغل اور زیر ناف بالوں سے صاف کرنا، شر مگاہ پر پانی والنا، راوی نے کماد سویں میں بھول محیاشا ید کلی ہو۔" قاوی رضویہ بنا، میں ۱۲۳ بادی النود۔ (مسلم ول، میں ۱۲۹) بادی الفطرة)

وضو کے بعدرومالی پر چھینٹادیناسنت ہاس پریا نج حدیثیں:

۱۶۳\_ابوداؤد نسائی این ماجة تھم بن سفین پاسفین بن تھم رضی اللہ تعالی عند سے راوی قال

كان الني مل الله تعال click For More Books كان الني تعال https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ر سول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم جبْ پيثاب فرماتے و ضو فرماتے اور شر مگاه اقدس پر

يجيشاد ية - (ابوداؤداول، ص٣٦، باب الانتضاح)

١٦٥ ـ ابن ماجه حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما براوى قال توضأ رسول

الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فنضح فرجه ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے وضو فرما کر ستر مبارک پر چھینٹاویا۔ (ابن ماجہ ، م

٣٧ ،باب ماجاً في النضح)

۲۲۱ـ احمد وابن ماجة و دار قطني و حاكم و -بارث بن ابي اسامه حضرت

محبوب بن المحبوب سيدنا و ابن سيدنا اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما ووايخ والد ماجد حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ہے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

قرماتے ہیں اتانی جبرئیل فی اول مااوحی الی فعلمنی الوضوء و الصلوٰة فلما فرغ الوضوء اخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجد

یعنی اول اول جو مجھ پر وحی اتری ہے جبر ئیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حاضر ہو کر مجھے وضوو نماز کی تعلیم دی جرئیل نے وضو خود کر کے د کھایاجب وضو کر چکے ایک چلوپانی لے کر اپنی اس صورت مثالید کے موضع شر مگاہ پر چھڑک دیا۔ (ابن ماجہ، ص٣٦، باب ماجہ فی النضح)

۱۲۵ و لفظ ق علمني جبرئيل الوضوء و امرني ان انضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوءر

جریل علیہ السلام نے وضو سکھانے کے بعد بتایا کہ میانی میں چھینٹادیدوں اس سبب ہے کہ جووضو کے بعد پیٹاب میں سے نکتا ہے۔ (مولف) (دار قطنی ماجافی النضع ملتان ار ۱۱۱)

۱۶۸ ـ ترندی ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بیں جانبی جبوئیل فقال یا محمد اذا توضأت فانتضحر

جرئل نے حاضر ہو کر مجھ سے عرض کی مارسول اللہ جب حضور و ضو فرہائیں چھینٹادے لیا کریں۔ (جر نیل کا پی صورت مثالیہ کے ستر پر چھڑ کنا حضور اندیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور طریقہ و ضوعرض کرنے کے لئے تھاادر حضور اقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل تعلیم

امت كري الشرمند) (ترخرى اول ، ص ١٤ اباب في النضع بعد الوضوء) click For More Books
https://archive.org/details/020haibhasanattari

۱۹۹ این حبان و حاکم حضرت ابوسعید خدری رسنی الله تعالی عند سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احد کم الشیطان فقال انك احدثت فلیقل انك كذبت، ولابن حبان فلیقل فی نفسه۔

جب تم میں سے کی کے پاس شیطان آکر وسوسہ ڈالے کہ تیراوضو جاتار ہاتو فور آاسے جواب دے کہ تو جھوٹا ہے۔ (اور اگر مثلا نماز میں ہے تو )ول میں وہی کمہ لی۔ "فآوی رضویہ مقار م ۲۱۳ "ہادی النور۔ (مواد د الطعان باب فیعن کان علی طهادة، سلفیہ، ص ۲۳)

مارسول الله صى الله تعالى عليه وسلم نے ابو ذرر ضى الله تعالى عنه سے فرمايالله كى پناه مانگ شيطان آدميول اور شيطان جنول كے شر سے عرض كى كيا آدميول على شيطان جي فرمايا بال مان اور شيطان جنول كے شر سے عرض كى كيا آدميول على شيطان جي فرمايا بال واقع البيهقى دو ابن ابى حاتم و الطبر انى عن ابى امامة و احجد و ابن مردوية و البيهقى فى الشعب عن ابى ذر رضى الله تعالى عنهما۔ (منداحم ١٥٨٨)

د جال سے دور بھا گناواجب ہے حدیث میں ہے:

ا کار سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين من سمع بالدجال فليناً منه (عنه) فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مومن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات.

جود جال کی خبر سنے اس پرواجب ہے کہ اس سے دور بھا گے کہ غدا کی قتم آدی اس کے پاس کے پاس کے کہ غدا کی قتم آدی اس کے پاس جائے گالوریہ خیال کرے گاکہ میں تو مسلمان ہوں یعنی جھے اس سے کیا نقصان پنچے وہاں اس کے دھوکوں میں پڑکراس کا پیرو ہوجائے گا۔ رواہ ابو داؤ دعن عمر ان بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه و عن الصحابة جمیعا۔" نآوی رضویہ ،جا،ص ۲۱۵، بارق النور۔ (ابوداؤد، جمیعا۔" نآوی رضویہ ،جا،ص ۲۱۵، بارق النور۔ (ابوداؤد، جمیعا۔ مص

# تعارف

ارتفاع الحجب عن وجوه قرأة الجنب (بحالت جنابت قر آن پڑھنے والے کی قرائت کی مختلف صور توں ہے پر دہ اٹھانا)

۲۲ر محرم ۱۳۲۸ هر کوسوال جواکه جنب کو قر آن کی پوری آیت پڑھنی منع ہے یا کوئی جزو آیت بھی اور کی مہم کے لئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یاکی تکلیف پر انا للہ و انا الیہ داجعون كر سكماب يانسي ؟ ـ

امام احمد رضا بریلوی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قر ان عظیم کی وہ آیات جوذ کرو نثاد مناجات اور دعاء ہوں اگر چہ پوری آیت ہو تو بہ نیت ذکر ودعا، تلاوت کی نیت کئے بغیر جنب و حائض ونفساسب كوير هناجائز ہے۔ جیسے آیہ الكرى۔

يا متعدد آيات كالمه جيم سورة حشركي اخير تين آيتي ..... يا پوري سورت جيم الحمد

ای لئے کھانے یا سبق کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کمد سکتے ہیں اگرچہ بیدا یک آیت

متقله ہے کہ اس سے مقصود تیم ک واشفتاح ہو تاہے نہ کہ نیت تلاوت رتو حسبنا الله و نعم الوكيل اور انا لله و انا اليه واجعون كركى مهم يامعيبت پربه نيت ذكرود عارد ه جات بي تو کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ بوری آیت ہو۔ ہاں آیة الکری پاسور و فاتحہ اور ان کے مثل الی قرائت کہ سننے والا جمے قر این سمجھے ان عوام کے سامنے جن کواس کاجنب ہو نامعلوم ہوبلند آوازہے بہ نیت ٹاودعاء بھی پڑھنامناسب نہیں کہ کہیں وہ بحال جنابت حلاوت جائزنہ سمجھ لیں یااس کاعدم جواز جانتے ہوں تواس پر گناہ کی تہمت نہ ر تھیں۔اور آ مے چل کر فرماتے ہیں کہ۔

آیت طویلہ کایارہ کہ ایک آیت کے برابر ہو جس ہے نماز میں فرض قر اُت مذہب سید نا امام اعظم کی روایت مصححهٔ امام قد دری وامام زیلعی پر اوا ہو جائے ، جس کے پڑھنے والے کو عرفا تالی

قر آن نہ کمیں، جنب کو بہ نبیت قر آن اس ہے ممانعت محل منازعت نہ ہونی چاہئے۔ یعنی ایسی آیت کاکوئی جزوجنب کو پڑھنے کی اچانہ میں میں جس ایس نے انہ میں قرائت کی فرضیت ادا ہو جائے۔

### 11-4

ہاں جوپار و آیت ایما قلیل ہو کہ عرفانس کے پڑھنے کو قرات قرائان سمجھیں اوراس سے
ایک آیت پڑھنے کی فرضیت اوانہ ہوائے کو بہ نیت قرائان پڑھنے میں اختلاف ہے۔
لیک قول ممانعت ہی ہوجو و کثیر واقوی وارخ ہے کہ ای میں احتیاط اور قرائن کی تعظیم ہے۔
امام احمد رضائے اس رسالے میں وہ جلیل القدر تحقیقات پیش کیں جوائی رسالہ کا حصہ
ہیں، یہ تحقیقات کی دوسری کتاب میں نہیں ملیں گی، ارباب علم و تحقیق کے لئے اس میں وسیع
علمی ذخیرہ ہے۔
اور پانچ عدیثیں بھی اس تحقیق رسالے کی زینت ہیں۔

#### IMA

# احاديث

ارتفاع الحجب عن وجوه قرأة الجنب

جنب وحائض کوب نیت قر آن ایک حرف بھی پڑھنے کی اجازت نمیں حدیث میں ہے

۱۷۲ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لايقراء الجنب ولاالحائض شيأً من القرآن. رواه الترمذي و ابن ماجة\_

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كافرمان ب كه جنب اور حائض قر آن كى كوئى چيزنه پڙهد (مولف)" فآوى رضويه، ج ا، ص ٢٢٣ اونفاع الحجب (ترندى اول، ص ٣٣، باب ماجأ فى الجنب و الحائض لايقرء القرآن)

٣٥ ارامير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجمه ارشاد فرمات بين اقروا القرآن مالم يصب احدكم جنابة فان اصابه فلا و لاحرفا و احدار

## قر آن سے شفااور اس پراجرت لینے کے بارے میں ایک مدیث جلیل:

ما ١/١ ان بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم لما رقى السليم بالفاتحة على شأ وجاً بها الى اصحابه كرهوا ذلك و قالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله . كما في الجامع الصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما .

بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عظم نے جب بنو سلیم کے ایک آدِ می پر بکری کے عوض سور و فاتحہ پڑ ھی اور بکری لے کراهیان Bdفیاور کو آجی آدان کو گروہ جانا اور کہا کہ تم https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### : 19

نے قرآن پراجرت لی ہے یمال تک کہ جب مدینہ آئے توعرض کی پارسول اللہ اس نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے یہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن کاموں پر تم اجرت لیا کرتے ہو قرآن کا حق النہ ہے در مولف)" فآوئ رضویہ ،جا، م ۳۳۳ او تفاع المحجب ( بخاری دوم ، ص ۸۵۳ سال الشرط فی الرقیمة بقطیع العنم )

ثائے اللی وہی اتم واکمل ہے جو خود اس نے اپنے نفس کر یم پر کی صدیت میں ہے: 24 ارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لااحصی ثناً علیك انت كما الثبت على نفسك۔

اللی میں تیری تعریف نمیں کر سکتا تو دیبا ہی ہے، جیسی تونے خود اپنی ثنا کی۔ "فآوی رضویہ ،ج ا،ص ۲۳۰ "ارتفاع المحجب" (ترندی دوم، ص ۱۸۷، باب ماجاً فی عفد النسبیح) سور وُمَا فرکی فضیلت و برکت:

الما العزيز العليم المن غافر كا آغاز حم تنزيل الكتب من الله العزيز العليم المن غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب في الطول لا اله الا هو اليه المصير المن تك يرجع كو حديث في الرشاد مواب كه جو صحير على تك بربلات محفوظ رب اور شام يرجع توصح تك رواه الترمذي و البزار و ابنا نصر و مردوية و البيه عني في شعب الايمان عن ابي هريوة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم \_ (اورة عافر كومورة مومن بحي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم \_ (امورة عافر كومورة مومن بحي المنه عن النبي النبي عنه عن النبي الله تعالى عليه وسلم \_ (امورة عافر كومورة مومن بحي المنه عن النبي النبي الله تعالى عليه وسلم \_ (امورة عافر كومورة مومن بحي المنه عن النبي النبي المنه عليه المنه عليه المنه عن النبي النبي الله تعالى عليه والله عنه النبي النبي النبي النبي المنه عالى المنه عليه والله المنه المنه المنه عنه النبي النبي النبية عالى المنه عليه والله المنه الله المنه ال

# تعارف

الطرس المعدل في حد المأ المستعمل (استعال شده یانی کی تعریف میں منصف صحیحہ)

٥رر ﷺ الاخر ٢٣٠ ه ميں سوال پيش ہواكہ آب مستعمل كى كياتعريف ہے؟ امام احمد رضائے اس کے جواب میں جہازی سائز کے ۲۴ صفحات پر مشتل اٹھارہ احادیث مصطفیٰ علیہ التی والشاء کے سواجو تحقیقات انبقہ اور ماء مستعمل کی تعریف و تشریح کی ہے وہ یقیعاً جلیل القدراور لائق صدستائش ہے۔

الم احدر ضانے اس رسالے میں ماء مستعمل کی تعریف بول کی ہے کہ ماء مستعمل وه قليل بإنى ب جس نے ياتو تطمير نجاست هميد سے كى واجب كوسا قط كيا يعنى انسان کے سمی ایسے یارہ جم کو مس کیا جس کی تطبیروضویا عسل سے بالفعل لازم تھی۔

یا ظاہر بدن پراس کا ستعال خود کار تواب تھالور استعمال کرنے والے نے اپنے بدن پر اس امر نواب کی نیت سے استعمال کیااور یوں اسقاط واجب بطور تطمیر یاا قامت قربت کر کے عضو سے جدا ہوااگر چہ ہنوز کسی جگہ متعقرنہ ہوا بلکہ روانی میں ہے اور بعض نے زوال حرکت و حصول استقرار کی بھی شرط نگائی ہے۔

ماء مستعمل کی اس تعریف کوامام احمد رضائے جتنی قیودات وشر انظے مرصع ومزین فرمایا ہےاس کے بیش نظراس کی ۷ مصور تیں تکلتی ہیں۔

ان میں سے پندرہ صور تول میں یانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور بارہ صور تیں وہ ہیں جن سے یانی مستعمل نہیں ہو تا۔

اور ماء مستعمل کی اس تعریف کو سمولت حفظ کے لئے اعلیٰ حضرت نے فاری کے تمین

اشعار میں بھی تظم فرمایا ہے۔ اور ائمہ شاہ رضی اللہ تعالی عشم کے سوا جالیس ائمہ و کتب کے نصوص نقل کرنے کے بعد بحث کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ بالجملہ بیہ وہ نفیں و جلیل جامع ومانع و شانی و نافع تعریف ماء مستعمل ہے کہ بفضل اللمی خدمت کلمات علماء کرام ہے اس فقیر پر القاء click For More Books https://ardbistable/details/@zohaibhasanattari

# احاديث

الطوس المعدل في حد المأ المستعمل كهانا كهاكر برتن اور انگليال چاڻناسنت ہے اس پر چندا حاديث كريمه

42 المام مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امر بلعق الاصابع و الصحفة و قال انكم لاتدرون في ايه البركة

بیتک نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگلیاں اور رکابی چائے کا تھم فرماتے اور ارشاد فرماتے تہیں کیا معلوم کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔ یعنی شایدای جصے میں ہوجوانگلیوں یا برتن میں لگارہ گیاہے۔ (مولف)"فآدی رضویہ بنجا، می ۲۳۳" الطوس المعدل۔ (مسلم دوم، می ۱۵ما، باب استحباب لعق الاصابع و القصعة النح)

۱۷۸ وله كاحمد و ابوداؤد و الترمذي و النسائي عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا ان نسلت القصعة (الصحفة) و قال فانكم لاتدرون في اي طعامكم البركة.

رسول الله صلی الله تعانی علیه وسلم نے ہمیں کھانا کھاکر پیالہ خوب صاف کروینے کا تھم فرملیا کہ تم کیا جانو کہ تمہارے کونے کھانے میں برکت ہے۔ (مولف) (زندی دوم، ص ۲، باب ماجاء فی اللقعة تسقط)

9 کار و للامام احمد و الترمذي و ابن ماجة عن نبشة الخير الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة \_

ر سول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا جو کسی پیالے میں کھانا کھائے بھراسے جاٹ لے وہ بیالہ اس کے لئے دعائے مغفرت کرے۔ (مولف) (ترندی دوم، ص۲، باب ماجاء فی

ick For More Books (القمة تسقط)

۱۸۰ زادالحکیم الترمذی عن انس رضی الله تعالیٰ عنه و صلت علیه اوروه برتن اس پرورود بھیج یعنی نزول دحت کی دعاکر ئے۔ (مولف) کنز العمال،۱۹۱،۱۹۱ الماروزاد الدیلمی عنه فتقول اللهم اعتقه من النار کما اعتقنی من الشیطان وه پیاله یول کے المی اے آتش دوزخ سے بچاجس طرح اس نے مجمع شیطان سے بچایا۔ (مولف) (کنزالعمال،۱۹۱۹)

۱۸۲ و الحاكم و ابن حباد في صحيحهما و الببهقي في الشعب عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما في حديث يرفعه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لابرفع القصعة حتى يلعقها اويلعقها فان في آخر الطعام البركة.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كهائ كهاكر برتن نه اتهائ جب تك اس خود نه چاف لے يا (كى بچ يا خادم كو) جثادے كه كهانے كے بچھلے جصے ميں بركت ہے۔ (مولف) (كنزالعمال،١٩١٧)

۱۸۳ وللحسن بن سفین عن رائطة عن ابیها رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم لان العق القصعة احب الی من ان اتصدق بم لها طعاما رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا که پیالہ جائے لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس پیائے بھر کھانا تھدق کروں۔ (مولف) (کنزامونل، ۱۹۸ مار)

۱۸۴ و الطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عنه عن الدنيا والاخرة ــ

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جور كاني اور أي الكليال عافي الله تعالى ونياو مخرت مين اس كا پيد بحرے (مولف) "قادى رضويه، جا، ص ٣٣٣" الطوس المعدل (كنزالعمال،١٥١ مر ١٨٠)

## مدقد الكاميل عديث ميس ع:

۱۸۵ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصدقات انما هي اوساخ الناس. وواه احسد و مسلم عن عبدالمطلب بن ربيعة رضي الله تعالى عنه-

click For More Books
https://archive.org/details/ezonaibhasanattari

ميل ب- (مولف) "فآوى رضويه، ١٠٥ ، ص ٢٣٣ "الطوس المعدل (ملم اول، ص ٣٣٣ ، باب تحريم الزكونة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و على آله الخ)

آداب و ضوملحوظ رکھ کروضو کرنے سے گناہ و صلتے ہیں:

۱۸۲\_قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خوجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. رواه الشيخان عن اميرالمومنين عثمن رضى الله تعالى عنه.

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافر مان ہے کہ جواجھی طرح وضو کرے اس کے جمم کافر مان ہے کہ جواجھی طرح وضو کرے اس کے جمم کا و گناہ نکل جاتے ہیں یہال تک کہ ناخنوں کے نیچ سے بھی۔ (مولف)" نآوی رضویہ ،جا، مسلم اول ،م ۱۲۵، باب حروج الخطایا مع ما الوضوء)

المومن المومن فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر المأ فاذا غسل يديه خوج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع المأ او مع آخر قطر المأ فاذا غسل رجليه خوج كل خطيئة مشتها رجلاه مع المأ او مع آخر قطر المأ فاذا غسل رجليه خوج كل خطيئة مشتها رجلاه مع المأ او مع آخر قطر المأ حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتاہے پھر جب چرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ چرہ کے وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جن کو اس نے آخری قطرہ کے ساتھ وہ باتھوں کو وھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ باتھوں کے وھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ با عول کے پورے گناہ نکل جاتے ہیں جن کو اس نے پکڑا ہے۔ پھر جب پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں جمال پیر چلے ہیں یمال تک کہ وہ گناہوں سے پاک وصاف پیروں کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں جمال پیر چلے ہیں یمال تک کہ وہ گناہوں سے پاک وصاف جو جاتا ہے۔ (مولف) "فادی رضویہ بن ایم سے سال تک کہ وہ گناہوں میں ۱۲۵، باب خووج الحطابا مع ما الوضوء)

مسلمانول كوياني بلانے على الله معاف ،وتے بيں:

مار اخرج الخطيب عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كثرت ذنوبك فاسق الماً على الماً تتناثر كما يتناثر الورق .click For More Books من الشجر في الربح العاصف https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں كه جب تيرے كناه زياده ہوجائيں توپائى پر پائى پلاكناه جھر جائيں مے جيسے سخت آندھى ميں پيڑ كے ہے۔ (مولف) "فادى رضويه اجا، من ٢٣٦ "الطوس المعدل (كنزالعمال من ١٢٠ س٢٠)

بیم الله که کروضوکرنے سے بوراجیم پاک ہوتا ہے ورنہ صرف اعضائے وضواس پر یا کچے حدیثیں:

۱۸۹ مديث اذا تطهر احدكم فذكر اسم الله عليه فانه يطهر جسده كله فان لم يذكر اسم الله تعالى على طهوره لم يطهر الا مامر عليه الما . رواه الدار قطنى والبيهقى في سننه و الشيرازي في الالقاب عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه.

ی سے رسی کوئی پاک عاصل کرے تو ہم اللہ پڑھے کہ اس سے پوراجم پاک ہوجاتا ہے اور اللہ میں کوئی پاک ہوجاتا ہے اور اگر ہم اللہ نہ ہے کہ اس سے پوراجم پاک ہوجاتا ہے اور اگر ہم اللہ نہ پڑھے تو صرف وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پائی گزرتا ہے۔ (مولف)" قاوی رضوبی، جا، مس ۲۵ سام ۲۵ سام دل۔ (کنزالعمال، مس ۲۱ سام ۹۶)

190 رواه الدار قطنى و البيهقى ايضا عن ابن عمر و هما و ابوالشيخ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنهم و لفظه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من توضاً و ذكر اسم الله على وضوئه تطهر جسده كله و من توضاً و لم يذكر اسم الله على وضوئه لم يطهر الا موضع الوضوء

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم اللہ کمہ کروضوکرے اس کا پوراجم پاک ہوجاتا ہے اور جو بغیر ہم اللہ کے وضو کرے تو صرف مقام وضو پاک ہوتا ہے۔ (مولف) "فآوی رضوبیہ، حا، م ۲۵۵" الطوس المعدل۔ (کنزالعمال، ص ۱۱، ج۹)

ا ۱۹ و رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن الضبي الكوفي مرسلا ينميه الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكر الله عند الوضوء طهر جسده كله فان لم يذكر اسم الله لم يتاء. منه الا ما اصاب المأ

جووضو کے وقت جم اللہ پڑھے اس کاپوراجسم پاک ہوجائے اور اگر نہ پڑھے تو صرف وہ جکہ ۔ ۔۔ بوگی جمال پریانی پنجاہے۔ (مولف) (کنزالیمال، ص۱۷۸،۶۰)

۱۹۲ و اخرج ابوبکر بن ابی شیبة فی مصنفه عن ابی بکر الصدیق رضی الله ، click For More Books تعا ' delick for More Books العالمة المعالمة المعالمة و ان لم يذكر لم ،

100

### يطهر الا مااصابه المأ

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که بنده جب بسم الله که کرو نسو کرے تو پورا جسم پاک ہو جائے اور اگر نه پڑھے تو صرف وہ حصہ پاک ہو جمال پانی پہنچا۔ (مواف) (کنزالعمال میں ۱۵-۲، ت۹)

المهار و روی سعید بن منصور فی سننه عن مکحول قال اذا تطهر الرجل و ذکر اسم الله طهر جسنه کله و اذا لم یذکر اسم الله حین یتوضأ لم یظهر منه الامکان الوضوء۔

تعمول نے ساکہ جب آوی بسم اللہ پڑھ کر صدرت حاصل کرے تو پورا جسم پاک ہو جائے اور اگر و ضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو صرف جائے و ضو پاک ہو۔ ( مولف)" فآوی رضو ہے ، ج ا،ص ۲۵۵" الطویس المعدل۔ (کنزالعمال ۲۵۷)

بغير طهارت كے قر آن چھونامنع ب حديث ميں ب:

١٩٣ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لايمس القرآن الاطاهر

یاک آدمی ہی قران کو ہاتھ لگائے۔ یعنی ناپاک آدمی قر آن کونہ چھوئے۔ (مولف) " فآدی رضویہ ہے ۱۰ ص۲۵۱" الطوس المعدل۔ (کنزالعمال ،ص۳۳ ه.ج۱)

104

# تعارف

النميقة الانقىٰ في فرق الملاقى و الملقى (ملنواك اورواك گئياني كے فرق ميں ايك ياكيزه تحرير)

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ:

منگف پر جس عضو کا دھونائسی نجاست ھیمیہ (جیسے حدث، جنابت،انقطاع حیض و نفاس) کے سبب بالفعل واجب ہے وہ عضویااس کا کوئی حصہ (اگر چہ ناخن یا ناخن کا کنارہ) آب قلیل میں بے ضرورت پڑجائے تویانی قابل و ضوو عنسل نہیں رہتا۔

بینی پانی مستعمل ہو جاتا ہے کہ خود تو پاک ہے مگر دوسر ی چیز کو نجاست ھمیہ سے پاک نہیں کر سکتا۔

کیکن نجاست هیقیه کاازالهاس سے ہو سکتاہے۔

اوراب رسالے میں امام احمد رضانے جار فصلیں بھی قائم فرمائی ہیں۔

' پہلی فصل، میں ماء کثیر اور ماء مستعمل کی تعریف و تشر تک پر علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعض تریم اسب دیمہ جرب گرزیہ نے ف ذ

کلام میں بعض تسامحات پر ۵ موجوہ ہے گر دنت فر مائی ہے۔ دوسری فصل، میں ماء کثیر کی تحدید اور ماء مستعمل کی خمثیل و تو ضیح پر علامہ زین کے کلام

میں جو کہ بحر اور رسالہ میں ہے 9 سوجوہ سے تنقید کی ہے۔

تیسری فصل، میں علامہ ابن الشحنہ کے کلام میں ۲۷وجوہ سے بحث کی ہے کہ یہ جواز وضو میں ملقی اور ملاقی کی برابری کے قائل ہیں اور انہوں نے عدم جواز میں بھی دونوں کی برابری کا قول

جب کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ایک سیر کہ اپنی مقدارے زائد آب طاہر (بعنی مستعمل) آب مطریں ملادیا جائے تو سارا پانی قابل و ضوہو جائے گا۔

یعنی ملنے والے پانی کا نلبہ اگر ماء مستعمل ہی گی مثل ہو تواس کی مقدار کا اعتبار ہو گا کہ ماء مطلق نصف سے زیادہ ہے توسب سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے ورنہ نسیں۔

دوسرے میہ کہ اس میں طاہر مطهر پائی ڈالتے رہیں یساں تک کہ اس کا ہر تن ہم کر اہل جانے تور بستاشر وع ہو توسب طاہر مطهر ہو جائے گا۔

كداس طرح پاكسپانى ك ساتھ بمانے سے تاپاكسياني ياك، و جاتا ہے۔

اور چو تھی قصل میں مختف دس فوا کداور چھوٹے حوض ہے و ضو کا حکم اور اس کے چند طریقے بیان کئے گئے ہیں کہ

ا- مچھوٹے حوض کے باہر و ضواس طرح کیا جائے کہ و ھوون حوض میں گرے خواہ زمین پر بمہ کر جائے۔ یہ ملقیٰ ہے۔

اس صورت میں جب تک د ھوون پانی کے برابر نہ ہویاس پر غالب نہ ہو پانی کو فاسد نہ کرےگا۔

۲- وضواس طرح کیاجائے کہ حوض میں اعضاد ہوئے جا کیں۔ یہ ملاتی ہے۔
 اس صورت میں یانی اگر کثیر نہیں ہے تو مستعمل ہو جائے گا۔

۳-حوض کے باہر بیٹھ کر حوض سے چلو بھر پانی لیس اس طرح کہ دھوون حوض تک نہ پہنچے۔ اس صورت میں اگر پانی برتن سے لیا یا برتن نہ ہونے کے سبب پانی لینے کے لئے بقدر

ضرورت ہاتھ ڈالا توپانی مستعمل نہ ہو گاور نہ مستعمل ہو جائے گا۔ مستدیل سے تبعید ہو تات

ماء مستعمل کی تحقیق و تدقیق میں دلائل قویہ اور اقوال ائمہ سے مملو پینتالیس صفح کے اس رسالے میں تین احادیث کریمہ رونق تحریر ہیں۔

#### IMA

## احاديث

النمیقة الانقی فی فرق الملاقی و الملقی محسرے بوئے پانی میں پیثاب کرنے اور دور دوسے کم پانی میں عسل جنابت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۹۵- عديث ش بــ لايبولن احدكم في الماء الدائم و لايغتسلن (يغتسل) فيه من الجنابة\_

تم میں سے کوئی راکد پائی میں پیٹاب نہ کرے اور نہ اس جگہ عسل جنابت کرے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج ۱، ص ۲۷ "النصيقة الانقى۔ (ابوداؤداول، ص ۱۰، باب البول فی الماء الراکد)

چھوٹے تالاب کاپانی لے کر کنارے میں عسل کرناچاہے:

۱۹۲ اخرج ابن ابي شيبة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالىٰ عنهما قال كنا نستحب ان نأخذ من ماء الغدير و نغتسل به ناحية

حفرت جابررضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ ہم تالاب کاپانی لے کر کنارے میں عنسل کرنا مستحب جائے تھے۔ (مولف) "فآوی رضویہ ہج ا،ص ۲۷۰" النمیفة الانقی۔ (مصنف ابن ابی شببة الرجل بنتھی الی البنو ار ۱۳۱۱)

عورت ومر دایک دوسرے کے بچ ہوئے پانی سے عسل کر سکتے ہیں حدیث میں ہے:

احبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه قال الاباس بان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة مالم تكن جنبا او حائضاً. (مؤطا امام محمد)

# احاديث

## فآوى رضوبيه جلداول

حالت جنابت میں وضوے بعد کھاناوغیر ہ کھایا جاسکتے :

۱۹۸ ایام طحاوی شرح معانی الآثار میں مالک، بن عبده عافقی رضی اللہ تعالی عند سے راوی کہ انہوں نے حضور برنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حاجت عنس میں کھانا تاول فرمایا انہوں نے حضور برنور صلی اللہ تعالی عند کے سامنے اس کاذکر کیافاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے سامنے اس کاذکر کیافاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کو اعتبار نہ آیا آئیس کھنچتے ہوئے بارگاہ انور میں حاضر لا ئے اور عرض کی بارسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے بحالت جنابت کھانا تاول کیافرمایا۔ نعم اذا تو صافت اکلت و شربت و لکنی لا اصلی ولا اقراء حتی اغتسل۔

ہاں جب میں وضو فرمالوں تو کھا تا پیتا ،ول مگر نماز وقر آن بے نمائے شیں پڑھتا۔ "فآ، ی رضویہ ،جا،م ۲۲۰"۔ (شرح معانی الا تارار ۵۳، ماب قرأة الحنب و العائض النح) نبی،ولی معظم شخصیت کا جموٹا تیرک کی نبیت سے کھانا جائز ہے :

199۔ صحیح حدیث میں ہے جب حضور پر نور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرماکر سیدنا ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمال مقیم ہوئے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کااولش جب ان کے گھر جاتاوہ اور ان کے گھر والے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتان ممارک کے نشان کی جگہ ہے کھاتے۔" فآدی رضویہ بجا،م ۳۱۹"

نفر انی کے یمال کا کھانا کھانا منع ہے:

 ٣٣٢ ( ايوداؤرووم، ص ٥٣١، باب كر اهية التقذر للطعام)

کافرول کے برتن دھونے کے بعد استعال کئے جاسکتے ہیں حدیث میں ہے:

العدو فنحتاج الى آليتهم فقال استغنوا عنها ما استطعتم فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوا منها واشربوا\_

میں نے عرض کی یار سول اللہ ہم دشمن کے ملک میں جماد کو جاتے ہیں ان کے بر تنوں کی حاجت ہیں ان کے بر تنوں کی حاجت پڑتی ہوں اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمال تک بن پڑے ان بر تنوں سے دور رہواور اگر اور بر تن نہ ملے توانییں و هو کر پاک کر لواس کے بعد ان میں کھاؤ ہو۔" فآوی رضویہ مجا، صحت " (مصنف ابن ابی شیبة الا کل فی آنیة الکفار کراچی ۹۷/۸)

بلاوجہ شرعی وہ بات نہ کی جائے جو سننے سے بری معلوم ہو، عذر کی حاجت پڑے اور مسلمانوں کو نفرت دلائے اس پر تمین حدیثیں۔

٢٠٢ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي اياك و مايسو الاذن

ال بات سے فی جو کان کو یک گے۔ رواہ الامام المحمد عن ابی العادیة و الطبرانی فی الکبیر و ابن سعد فی الطبقات و العسکری فی الامثال و ابن مندہ فی المعرفة و الخطیب فی المؤتلف کلهم عن ام العادیة عمة العاص بن عمرو الطفاوی و عبدالله بن احمد الامام فی زوائد المسند و ابونعیم و ابن مندہ کلاهما فی المعرفة عن العاص المذکور مرسلا و ابونعیم فیها عن حبیب بن الحارث رضی الله تعالیٰ عنهم۔ (منداحم، ص ۲۹، ج ۵)

۲۰۳ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين اياك و كل امر يعتذر منه براس بات سے في جي ميں عذر كرتا پڑے۔ رواہ الضياء في المختارة والديلمي كلاهما بسند حسن عن انس و الطبراني في الاوسط عن جابر و ابن منيع و من طريقه العسكرى في امثاله و القضاعي في مسندہ معاً و البغوى و عن طريقة الطبراني في اوسطه و المخلص في السادس من فوانده و ابومحمد الابراهيمي في كتاب الصلاة و ابن النجار في تاريخه كلهم عن ابن عمر و الحاكم و البيهةي في الزهد و ابن النجار في تاريخه كلهم عن ابن عمر و الحاكم و البيهةي في الزهد و العسكرى في الامثال و الهنعي في المحدود الابراهيمي و احمد و ابن

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ماجة و ابن عساكر عن ابي ايوب الانصاري كلهم رافعيه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و البخاري في تاريخه و الطبراني في الكبير و ابن منده عن سعد بن عمارة من قوله رضى الله تعالى عنهم اجمعين (كنزالعمال، ص١٨٣٠ق)

٢٠۴- فرمائے بین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بهشو و او لا تعفو وا۔

بگارت دو اور وہ کام نہ و جس سے نو وال کو نفرت پیدا ہو۔ رواہ الانمة احمد و البخاري و مسلم و النساني عن انس رضي الله تعالى عند" تون رسويه، ١٥٠٥ س ٣٣٣٣ ( بخارى اول ، ص ١٦، باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتحولهم بالموعظة الح )

# تعارف

## احلی الاعلام ان الفتوی مطلقا علی قول الامام (اس امرک تحقیق عظیم که فتوئ بمیشه قول امام پرہے)

٣٣٣ الله من الم احمد رضائے به رساله خالص عربی زبان میں تصنیف فرمایاویسے ان کی دیگر تصنیف فرمایاویسے ان کی دیگر دیگر تصنیفات کا بھی به حال ہے که اگر چه بعض اردو زبان میں ہوتی ہے محراس کے بیشتر مندر جات عربی زبان میں ہوتے ہیں، جو آپ کے عربی میں ماہر و عاہر و بارع ہونے کی شمادت دے رہے ہیں۔

بیدرسالد کسی سوال کا جواب شیں ہے جیسا کہ دیگر رسالوں کا حال ہے کہ ہر رسالہ عموماً کسی نہ کسی سوال کا مفصل جواب ہوتا ہے بلکہ اس رسالے کے وجود میں آنے کا پس منظریہ ہے جوامام احمد رضا نے ایک متمام کی خود بی بیان فرمایا ہے کہ

" س سے پیلے ( میمنی رسالہ ہمیہ المجبید فی عمق ما، کئیر میں ) بحرالر آئی کا جو قول بیان ہوا کہ عمل اور فتوی بمیشہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے قول پرہ آگر چہ مشارکن اس کے خلاف پر فتو کی دیں۔

علامہ شامی نے متعدد مقامات میں اس قول کی تائید کی اور کئی جگلوں میں اس سے اختلاف کیا۔ میر اارادہ تھا کہ اس بحث کو اس جگہ ذکر کرتا بھر خیال ہوا کہ کلام طویل ہوجائے گااور غیر متعلق گفتگو سے فاصلہ بڑھ جائے گا،لہذااس جگہ میں نے گفتگو سمیٹ لی اور بھم اللہ تعالی اسے اہم رسالے کی صورت میں الگ کردیا"۔

امام احمد رضائے 2 ۲ صفحات پر مبسوط اس رسالے میں ولائل و برا بین اور اقوال ائمہ کی روشنی میں بید ثابت کیاہے کہ

ہمیشہ فتوی سید نااہام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہو تا ہے ،اگر چہ مشاکخ کرام اس کے خلاف فتوی دیں۔

یعنی جب تشهیج ا قوال میں اختلاف ہو تو سید نامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اختیار ( click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

### 100

کیا جائے گا کہ وہ صاحب مذہب ہیں۔

اور چھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہو تاہے۔وہ چھ یا تیں یہ ہیں۔

ضرورت، د فع حرج، عرف، تعامل، دینی ضروری مصلحت کی مخصیل، کسی فساد موجودیا مظنون بظن غالب کاازالہ\_

لیکن امام احمد رضافر ماتے ہیں کہ ان سب صور توں میں بھی حقیقة قبل امام ہی پر عمل ہے،
کیو نکہ اگریہ امور حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے عمد میں ہوتے تو آپ کا قبل ان
کے مقصنا پر ہوتا ان کے خلاف میں نہیں ہوتا، توالی صورت میں ان کے ضروری قبل پر عمل جو
آپ سے منقول نہ ہو آپ ہی کے قبل پر عمل ہے۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ فتویٰ کی دوقشمیں ہیں۔ حقیقی اور عرفی۔

فتوی محیقی ..... یہ ہے کہ دلیل تفصیلی کی معرفت کے بعد فویٰ دیا جائے انہیں کو اصحاب فتویٰ کما جاتا ہے جیسے فقیبہ ابو جعفر اور فقیبہ ابواللیث وغیر ہ۔

فتوی عرفی سے ہے کہ عالم، لوگوں کو اہم کی تقلید کرتے ہوئے ان کے اقوال بتادے اور انہیں دلیل تفصیلی کاعلم نہ ہو، جیسے کما جاتا ہے فقادی ابن نجیم، غزی، طوری، اور فقادی خبر ہے وغیر ہاور بعد کے زمانے میں فقادی رضوبہ۔

امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرامایا کہ بھارے قول پر کسی کو فتو کی دیتا جائز ضیں جب تک اسے مید معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ قول فتوی حقیقی پر محمول ہے۔
اور غیر مجمتد صرف بطریق حکایت فقادی دے سکت ہے ور نہ عرفی فتو کی حرام کے متر ادف ہوجائے گا۔ اس لئے اب بھارے زمانے میں مفتی کو صرف ان کے اقوال یاد کر لینا کافی ہے اور امام کے قول پر فتوی دیتا حلال بلکہ واجب ہے آگر چہ اس کی دلیل معلوم نہ ہو۔

امام احمد رضانے اس رسالہ جلیلہ میں آداب افراد مفتی کی وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ روح تھلید اور مقلد کی حیثیت کو بھی واضح فرمایا ہے کہ کسی جس جانہ کیے جائز نہیں کہ وہائے امام کے قول کونڑک کر دے۔

ا مام احمد ر مضا ہریلوی نے اس ر سالے میں سات مقد ہ ت و صنع فر مائے اور اپنے و عویٰ پر ۵ س

اور علامہ خیر رملی کے ساتھ آٹھ وجوہ سے کلام فرمایا۔

اورعلامہ شامی کے ساتھ سر شھ وجو ہات سے کلام کیااوران وجو ہات کی توجیمات بھی کیس ہیں

اور بح العلوم كيهاتھ معني تقليد ميں آٹھ وجوہ سے كلام كياہے۔

ا ما احمد ر ضانے تھلبدائمکہ کی تائیدو توثیق میں جمال بے شار دلیلیں فراہم کی ہیں وہیں آیک

مقلد ہونے کی حثیت ہے اینے امام کی مدح سرائی بھی کی ہے، چنانچہ اس سلیلے میں چند اقوال بغر عن افادہ ناظرین پیش کرتے ہیں کہ۔

امام اعظم ابو حنیفدر ضی الله تعالی عنه کی شان میں ابن شبر مدنے فرمایا،

اے ابو صنیفہ! عور تیں تم جیسے شخص کو جننے سے عاجز ہو گئیں، آپ کے علم میں کسی قتم کا تكلف نهيں۔

ابوسلیمان نے فرمایا:

ابو حنیفہ عجائب روزگار میں ہے ایک تنے ان کے کلام ہے وہی مختص اعراض کرے گاجواس كوسمجين سكي

سفیان توری نے فرمایا:

ابو حنیفہ کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جو قدرو منزلت میں ان سے بلندتر ہے اور ایسا مخص ملنا

علی بن عاصم ہے منقول ہے کہ

اگرروئے زمین کے آدھے انسانوں کے ساتھ ابو حنیفہ کی عقل کو تولا جائے توابو حنیفہ کی عقل وزنی نکلے گی۔

امام شافعی نے فرمایا:

عور توں نے ابو حنیفہ جیسا کوئی اور نہ جنا۔

بمربن حبیش نے فرمایا:

اگر ابو حنیفہ اور ان کے تمام معاصرین کی عقلوں کا موازنہ کیا جائے تو ابو حنیفہ کی عقل

وزنی نکلے گی۔

اس کے بعدامام احمد رضاا خیر میں فرماتے ہیں کہ

وگ این تب کو click For More Books مرتے ہیں مگر میں اس رسالہ کو اور مشمۃ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

100

المجتمدین حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی طرف منسوب کرتا ہوں ، اگریہ قبول ہو جائے تو میری امیدوں اور آرزووں کی انتا ہو جائے گی۔

اس کے انہوں نے اس رسالے کا نام "اجلی الاعلام ان الفتوی مطلقاً علی قول الامام"ر کھا۔اوراس محققاندر سالے میں صرف دوحدیثیں ہیں۔

104

# احاديث

اجای الاعلام ان الفتوی مطلقا علی قول الامام عور تول کا جماعت و جمعه اور عیدین میں حاضر : و ناکه زمانه رسالت میں حکم تھا اور اب مطلقا منع ہے۔

٢٠٥ قد امر صلى الله تعالى عليه وسلم باخراج الحيض و ذوات الخدور يوم العيدين فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم و تعتزل الحيض المصلح قالت ، امرأة يا رسول الله احدنا ليس لها جلباب قال صلى الله تعالى عليه وسلم لتلبسها ، صاحبتها من جلبابها \_

ہم کو تعلم ہوا کہ عیدین کے دن حیض والیاں اور پر دہ نظین کواریاں بھی برکت جماعت و: دعاء مسلمین لینے کو نگلیں اور مصلی ہے الگ بیٹھیں ایک عورت نے عرض کی یار سول اللہ ہم میں ا سے بعض کو چادر نہیں فرمایا ساتھ والی اے اپنی چاور میں لے لے (مولف)" فآوی رضویہ ،جا، ، ص۲۸۳"اجلی الاعلام (بخاری اول ،ص ۱۳۳، ہاب اذا لم یکن لھا جلباب فی العید) (مسلم اول، ،

۲۰۷-عدیث لاتمنعوا اماء الله مساجد الله. رواه احمد و مسلم عن ابن عمر. رضی الله تعالیٰ عنهما۔ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کوائلہ تعالیٰ کی مجدوں ہے منع نہ کرو۔ (مولف)" فآدی رضوبہ ،ج ۱، ص،

٣٨٦" اجلى الاعلام (مسلم أول، ص ١٨٣، كتاب الجمعة)

104

# تعارف

النور و النورق لاسفار الماء المطلق (آب مطلق کا محمروش کرنے کیلئے نوراوررونی)

۱۳۴۷ جمادی الاون ۳۳۳ ه کوسوال: اکه آب مطلق که وضوو عنس کے لئے ضروری ہاس کی کیا تعریف ہے ؟اور آب مقید کے کہتے ہیں؟

امام احمد رضا بریلوئ اس سوال کا جواب رور عکرنے سے قبل آغاز بحث میں فرماتے ہیں کہ سیار سوال بظاہر چھوٹا اور اس کا جواب طول چاہتا ہے میہ مسئلہ نمایت معرکۃ الآراہے پھراصل جواب کی طرف توجہ فرمائی۔ لہذااس رسالہ میں کل پانچے فصلیں ہیں، اور فصل اول میں تمین فقرید ہے۔

قتم اول میں ان پانیوں کا بیان ہے جن سے طہارت ہو جائے گیوہ کل ایکسوساٹھ قسموں کے ا۔

پانی ہیں۔ قتم دوم میں ان پانیوں کا ذکر ہے جن سے وضو و عنسل ورست نہیں ان کی تعداد ایکسو چو ہیں ہے۔

چو ہیں ہے۔ فتم سوم میں ۱۲۳ یسے پانیول کا ذکر ہے جن سے وضو و عنسل جائز ہونے میں ائمکہ کا اختارہ

ہے۔ فصل پنجم میں جزئیات جدیدہ کے تحت پانی کی ۳۳ فشمیں ند کور ہیں۔ ان میں سے کے اقسمول کے پانی سے وضوو عسل جائز ہے اور ۲ تاقسموں سے جائز نہیں۔ اس طرح ماء مطلق وماء مستعمل وغیر ہ کی کل تین سوپیاس فشمیں ثکتی ہیں۔

من سری ہوں ہوں ہوں ہوں کے بیروہ کی میں حمیق کی این کی ہیں۔ فصل دوم میں ماء مطلق وماء مقید کی تعریف و تو ضیح ہے۔ مصل دوم میں ماء مطلق وماء مقید کی تعریف مطلق کی میں آتے میں میں تاہمیں کی میں اساس

امام احمد رضا عبارات ائمکہ و علماء سے ماء مطلق کی بارہ تحریفات درج کرنے کے بعد بطور فلاصہ کلام فرماتے ہیں کہ

"بالجمله تحقق فقر غفر له مر Books المورون الله و Click For More Books النارت طبعي برباتي https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے اور اس کے ساتھ کوئی الیی شی مخلوط و ممتزج نہیں جو اس سے مقدار میں زائدیا مساوی ہے نہ الیی جو اس کے ساتھ مل کر مجموع ،ایک دوسری شی کسی جدا مقصد کے لئے کملائے۔ جیسے ماء النھر ماء البئر وغیر ہ"اور اس تعریف کو تعریف رضوی سے موسوم کیاہے۔

ماء مطلق مين اضافت تعريف موتى إورماء مقيد مين اضافت تقيير-

اضافت تقید کے تحت سات اضافات بیان کرنے کے بعد ماء مقید کی تعریف اس طرح

فرماتے ہیں کہ

ے یں کہ ماہ مقیدوہ پانی ہے جس کی طرف مطلق آب کہنے ہے افہام سبقت نہ کریں۔ جیسے ماءالعسل

> ماءالشعير وغيره-فهار من سيكار من تركيم

فصل سوم میں چند مسائل اجماعیہ ذ ؑ رکئے گئے ہیں۔ اور فصل چہارم میں ماء مطلق وماء مقید کی تشر تکو تو ضیح میں چند ائمہ کے ضابطے بیان کئے

منے ہیں۔مثلاً محتے ہیں۔مثلاً

اول ضابطة يوسفيه ، دوم ضابطة شيبانيه ، سوم ضابطة بر جنديه ، چهارم ضابطة زيلعيه ، پنجم ضابطة نسفيه ،اور مششم ضابطة ر ضوبيه -

اوراس صخیم رسالۂ جلیلہ کے اندر دو صمنی رسالے بھی ہیں۔

ا۔ عطاء النبی لافاضة احکام ماء الصبی۔ (بچے کے حاصل کردہ پائی کے احکام ا ر متعلق نی اک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعطیہ)

کے متعلق نی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعطیہ ) اس رسالے میں نابالغ بچے کے بھرے ہوئے پانی کا تھم بیان کیا گیاہے بعنی بچہ کا بھرامواپانی

مملوك بھى ہے اور مباح بھى يعنى يانى كى تين قسميں ہيں۔

۱- مباح غیر مملوک جیسے دریاؤں اور نسروں کاپانی۔ ۲- مملوک غیر مباح ۔ جیسے بر تنوں کاپانی۔ ۳- مباح مملوک د جیسے سبیل یاسقامیہ کاپانی۔

، مبالغ کا بھرا ہوایا نی آگر چہ مباح ہے مگر مملوک بھی ہونے کی بناء پراس کااستعال جائز نہیں۔ اور اسی مسئلے کی تحقیق و تفصیل میں کثیر صور تو ں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

راس رسالے میں دوحدیثیں ہیں۔ aliak Ros Moro Rocks

Click For More Books بال کارانخ بال ال کارانخ بال ال کارانخ بال کاران کارانخ بال کارانخ بال کارانخ بال کارانخ بال کارانخ بال کارانخ

اس رسالے میں پانی کی رفت و سلان کے معانی پر جامع اور محققانہ بحث کی گئی ہے۔ زیرِ نظر رسالہ (النور والنورق) کے اختتام بحث میں پانیوں کی افضلیت کاذکر آیا ہے کہ آب کوٹرافضل ہے یا آب زمزم؟

توامام احمد رضا بریلوی فرمات بین که

سب پانیول میں افضل وہ پانی ہے جو اس بحراب پایان کرم و نعم صلی اللہ تعالٰ ملیہ و سلم ن انگشتان مبارک سے بار ہا نکلااور ہزاروں کو سیر اب و طاہر کیا۔

اس کے بعد کوٹروزمزم میں کون افغنل ہے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کوٹرافغنل ہے اوراس کی افضلیت کودلائل زاہرہ سے تابت کیا ہے۔ یہ معرکۃ الآراء رسالہ جمازی سائز کے ۱۳۵ صفحات پر پھیلا ہوا ہے جس میں اہم احمد رضا بر ملوی کی شان تحقیق اور فقتی بصارت کی کھلی ہوئی شماد تعمی موجود ہیں۔

اوراس محققانه رسالے میں ۲۸ احادیث کریمہ شامل تحقیق ہیں۔

## احاديث

## النور و النورق لاسفار الماء المطلق سمندركياني ہے وضوو عسل كرنابلا شبه جائزہ اوروہ بركت والا ہے

معرورة احمد و الاربعة و ابن حبان و الحاكم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه بسند صحيح و احمد و ابن ماجة و الاخيران و الدار قطنى و الطبرانى فى الكبير عن جابر و ابن ماجة عن ابى الفراسى و الدار قطنى و الحاكم عن على و عن ابن عمرو و عبدالرزاق عن انس و الدار قطنى عنه و ايضا عن ابن عمر و ايضا عن جابر عن ابى بكر الصديق و ابنا مردوية و النجار عن ابى الطفيل عن الصديق رضى الله تعالى عنهم كلهم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و فى اخرى كابن مردوية كالدار قطنى عن ابى الطفيل عن البه بكر بن ابى كالدار قطنى عن ابى الطفيل عن الصديق من قوله و لعبد الرزاق و ابن ابى بكر بن ابى شيبة عن عكرمة ان عمر رضى الله تعالى عنه سئل عن الوضوء من ماء البحر فقال سبحن الله فاى ماء اطهر من ماء البحر و فى لفظ اطيب.

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریا کے پائی ہے وضو کرنے کے بارے میں ہو چھا گیا تو فرمایا سجان اللہ کونسا پائی دریا کے پائی ہے زیادہ طیب وطاہر ہوگا۔ (مولف)" فآدی رضوبہ،جا، ص ۴۰۰ "النور و النور ق۔ (مصنف عبدالرزاق الوضوء من ماء البحر، ۱۱ م میروت)

۲۰۸ و ابن عبدالحكم في فتوح مصر و البيهقي عنه رضى الله تعالى عنه قال اغتسلوا من ماء البحر فانه مبارك.

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمندر کے پانی سے عنسل کرو کہ وہ برکت والا ہے۔ (مولف) کا کنزامعمال ،۳۴۱ مار)

نبیز تمرے وضو کرنے کے بارے میں ایک حدیث:

اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفينة في البحر فحضرت الصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفينة في البحر فحضرت الصلاة ففن ماء الله وسلم في سفينة في البحر و توضأ بعضهم الصلاة ففن المحروب و توضأ بعضهم المحروب ال

بماء البحر وكره التوضوء بنبيذ التمر\_

ابوالعالية نے کمامیں صحابۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے ساتھ سمندر میں کشتی پر تھانماز کاوقت ہوا تو ان کاپانی ختم ہو گیااور ان لوگول کے ساتھ نبیذ تمر تھی جنس نے نجیزے وضو کیا۔ سمندر کے پانی ہے وضو کرنا مکر وہ جانااور ابعض نے سمندر کے پانی ہے وضو کیا ور نبیذے مکروہ جانا۔(۱ ونف)( بینی صرف نبیذ تمریائے تو تیم کا حکم ہےاوراس ہے و ضو کر اپنا جی متحب ہے۔ مولف)

بلا ضرورت شرعيد سمندر من سوار : ونانه جائے كه اس كے نيچ آگ ہے :

٢١٠ـ حديث ابن عمر انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لايركب البحر الاحاج او معتمر او غازی فی سبیل الله فان تحت البحر نارا و تحت النار بحرا. تفردبه ابوداؤدر

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا دریا میں سوار شیں ہو تا ہے مکر حاجی یا عمر ہ کرئے واللياراه خدايس جماد كرنے والاكه درياكے نيچ آگ ہے اور آگ كے نيچ دريا\_ (مولف) (او داؤد اول، ص ۳۳۷، باب في ركوب البحر و الغزو)

٢١١\_ في مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما رفعه تحت البحر نار و تحت النار بحر و تحت البحر نار\_

ابن عمرر صى الله تعالى عنماے مرفوعاروايت ہے كه دريا كے نيچ آگ ہے اور آگ ك ينچ دريالور درياك ينچ آگ- (مولف)" فآوى رضويه ،ج١، ص ٢٠٩ "النور و النور ق سمندر کایانی یاک ہے اور مردہ مجھلی حلال ہے حدیث میں ہے۔

٢١٢\_قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في صفة البحر هو الطهور ماء ه الحل ميتته

صفت دریا کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دریا کا پانی یاک ہے اور اس کامر دار ایعنی مجھلی حلال ہے۔ (مولف)" فالوی رضویہ بج ۱، م ۴۱۰ "النور و النور ف (ترقدى اول، ص ٢١، باب ماجاء في ماء البحر انه طهور)

مرم یانی ہے و ضو جائز ہے اور اگر ا تناگر م ہو کہ اوا لیکی سنت میں کو تا بی ہو تو منع ہے اور اگر click For More Books ) ( ) https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

۲۱۳ فی صحیح البخاری توضاً عمر رضی الله تعالیٰ عنه بالحمیم دخترت عمر رضی الله تعالیٰ عنه بالحمیم دخترت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے گرم پائی سے وضو فرمایا۔ (مولف) (بخاری اول، ص ۳۲، باب وضوء الرجل مع امراته و فضل وضوء المراة الخ)

و حوب کے گرم کردہ پانی ہے و ضو کرنایا نمانا مکروہ ہے:

٢١٣ قط (اى الدار قطني) عن عامر و العقيلي عن انس مرفوعاً قط والشافعي عن عمر الفاروق موقوفا التغسلوا بالماء المشمس فانه يورث البرص-

د حوب کے گرم شدہ پانی سے عسل نہ کرو کہ وہ برص لاتا ہے۔ (مولف)" فآدی رضوبے، جا، ص ۱۳ " النور و النور ق (کنزالعمال، ۳۳۲) (مفکلة بحوالہ دار تطنی، ص ۵۲، باب احکام المعال فصل نالث)

٢١٥\_قط و ابونعيم عن ام المومنين انها سخنت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماء في الشمس فقال لاتفعلي يا حميراء فانه يورث البرص.

ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنهائے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے دھوپ میں پانی گرم کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے حمیر البیانه کرو که وہ برص لا تاہے۔ (مولف) "فآوی رضویه ،ج ۱، ص ۱۳ "الدود و الدود ق۔ (کنزالعمال، ص ۱۹۵، ج۹)

اجنبیہ عورت کے بچے ہوئے پانی ہے مرد کو طمارت مکروہ ہے۔

٢١٦\_ رواه الخمسة انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى ان يتوضاء الرجل بفضل طهورالمرأة\_

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے مرد كو عورت كے بچے ہوئے پانى سے وضوكر نے سے منع فرمايا۔ يعنى جب كه عورت اجنبيه ہو۔ (مولف) "فادى رضويه، جا، ص ٣١٣" النود النودق- (ترندى اول، ص ١٩٠، باب كراهية فضل طهود العواق)

٢١٤ حديث مملم ان ميمونة قالت اغتسلت من جفنة فيها فضلة فجأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل فقلت انى قد اغتسلت منه فقال المأ ليس عليه جنابة ـ

حضرت میموندر صی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا کہ میں نے ایک ب سے عنسل کیااس میں آپھی click For More Books نے https://archive.oby/details/@zohaTbhasanaittarf

نے اس سے عسل کیا ہے حضور نے فرمایا بی میں کوئی تاپاکی نہیں آگئ۔ (مولف)" فآوی رضویہ، جارم ۱۳ سات و النور ف۔

۲۱۸ روى احمد و ابوداؤد و النسائى عن رجل صحب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اربع سنين وابن ماجة عن عبدالله بن سرجس رضى الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة.

احمدوابوداؤدلورنائی نے ایک ایے آدمی سے روایت کی جوچارسال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی محبت میں رہااور ابن ماجہ نے عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے بیچ ہوئے پانی سے عنسل کرنے ۔ منع فرملیا اور مرد کو عورت کے فضلہ سے ۔ یعنی اجنبی مرد یا اجنبیہ عورت کے بیچ ہوئے پانی سے عنسل کرنا منع ہے۔ (مولف)
منقادی رضویہ ،جا، ص ۱۳ "المنود و النود قد (ابوداؤداول، ص ۱۱، باب النہی عن ذلك)
منتادی سے کو معمولی ساکام بتانے کے جوت برایک حدیث :

۲۱۹ صحیح مسلم شریف میں عبراللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے ہے۔قال کنت العب مع الصبیان فجأ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فتواریت خلف باب فجأ فحطانی حطاة و قال اذهب ادع لی معوید

عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما فرماتے ہيں كه ميں بچوں كے ساتھ كھيل رہا تھاكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے ميں دروازے كى آڑ ميں چھپ ميا تو حضور نے ميرى پيٹے ميں آر ميں تھيكى ماركر فرماياكه جاؤمويه كوبلا لاؤ۔"فآدى د ضويه ،جا، من است عطا النبى دساله حسيه در (مسلم ٢٢ ،٣٢٥ ، باب من لعنه النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الخ)

خیر کے ہوئے برتن میں اگر پانی ہو تواس سے وضواور عسل کرنا جائزے مدیث میں ہے۔

۲۲۰ اغتسل صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یوم الفتح من قصعة فیها اثر العجین۔

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فتح کمہ کے دن ایک ایسے کونڈے سے عسل فرمایا
جس میں خمیر کا اثر تھل (مولف) " فآدی رضویہ ، جا ، ص سس النورو النورق۔ (نمائی اول ، س

٣٤ ، باب ذكر الاغتسال في القصعة الخ)

click For More Books

٢٢١\_ في التبيين اغتسل صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و غسل راسه بالخطمي وهو جنب و اكتفى به و لم يصب عليه المأًـ

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عسل جنابت فرمایااور سر اقدس صرف محطمی سے د هويا اورياني نهين اندُيل (مولف) " فآدي رضويه، ج١، ص٣٨، " النور والنورف (نبيين الحقائق

كتاب الطهارة بولاق معرار ٢١)

نبیز تمر کے بارے مں ایک حدیث:

٢٢٢\_ في صدر الحديث عند ابن ابي شيبة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له (بن مسعود) هل معك من وضوء قال قلت لا قال فما في ادواتك قلت نبيذ تمر قال تمرة حلوة و مأطيب

نی صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کیا تمهارے ساتھ آب وضو ہے

عرض کی نہیں حضورنے فرمایا تہمارے ہرتن میں کیاہے ابن مسعود نے عرض کی نبیذ تمرہے فرمایا تھجور شیریں اور یانی یاک ہے۔ (مولف)" فآدی رضویہ ،ج ۱، ص ۳۵۰" النور والنور ق د (مصنف ابن

ابی شیبة وضو بالنبیذکراچی ۱۲۲) حضرت عثمن غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی یعنی بعذر

ضعف وپیرانه سالی موت کی دعاما تگی۔

٢٢٣ حديث امير المومنين عمن غنى رضى الله تعالى عنه من ب اللهم كبوسنى ورق عظمي فاقبضني اليك غير عاجز و لاملوم

اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئ اور میری بٹریال رقیق ہو گئیں تو مجھے بغیر عاجزی اور بغیر خوف ور نجیدگی کے وفات دیدے۔ (مولف) "فآدی رضویہ ،ج ۱، م ۸۸ م" النور و النورق-

جب تک یانی کے اوصاف نہ بدلیں تووہ یاک ہے:

۲۲۴۔ ابن ماجہ نے ابوامامہ بایل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ، عليه وسلم قرمات بين ال المأطهور لاينجسه الا ماغلب على ريحه و طعميه و لونه

بینک پانی ایسی پاک چیز نے کہ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی بجزاس میں مقدار نجاست ك كه جوياني كى بويامزے يارنگ پر غالب آجائے۔ (يعنى جب تك يانى كے لوصاف علم مل سے، click For More Books

#### SYL

(مولف) "قاوى رضويه اج ا، ص ٥٣٤ "النور و النورق (ابن اجر، ص ٣٠ ، باب الحياض)

۲۲۵ سنن دار قطنی میں توبان رضی اللہ تعالی عند سے ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المِماً طھور الا ماغلب علی طعمہ او ریحہ او لوند

بانی پاک ہے ہاں اگر اس کے رنگ بو اور مزہ پر پچھ غالب ہو جائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ (مولف)" فآدی رضویہ بنج ا، ص ۸ ۳۸ "النور و النور ق۔ (کنزالعمال ،ص ۲۳۵ بن ۶)

۲۲۹\_امام طحاوی مرسل راشد بن سعدے راوی نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا الما کا پنجسه شی الا ماغلب علی ریحه او طعمه او لوند۔

بانی کو کوئی چیز نجس نمیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کے رنگ ہو اور مز و پر پچھ غالب آجائے۔(مولف)" قاوی رضویہ ہے ا، ص۵۳۸ "النور و النورق۔(کنزالعمال، ص۵۳، ج۹) آتش دوزخ کے بارے میں دوحدیثیں:

٢٢٧ البزار و الحاكم و صححه عن انس رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال نار جهنم سوداء مظلمة

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که جنم کی آگ سخت اند چیری رات کی طرح کالی تاریک ہے۔(مولف)(التوغیب و التوهیب،۳۸۵، فصل فی ظلمتھا النخ)

الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الاية وقودها الناس و الحجارة فقال اوقد عليها الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الاية وقودها الناس و الحجارة فقال اوقد عليها الف عام حتى احمرت و الف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة لايضى (يطفى) لهبها. وروى الترمذى و ابن ماجة و البيهقى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مثله و فى آخره فهى سوداء مظلمة كالليل المظلم جعل الترمذى وقفه اصح

صفة جهتم )

جنت کے دور مالے کو ٹریس گررہے ہیں:

۲۲۹ قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يغث (يغت) فيه ميزابان يمد انه من الجنة احدهما من ذهب و الاخو من ورق. رواه مسلم عن ثوبان رضى الله تعالىٰ عنه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فرماتے بيں كوثر ميں جنت سے دو پرنالے كررہ بيں ايك سونے كااور ايك جاندى كار (مولف) "فآدى رضويه، جا، ص ۵۵۲" النور و النورق (مسلم

ووم، ص ٢٥١ بعاب اثبات حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم)

جنت الله كامال إوروه فيمتى ب حديث من ب:

٢٣٠ قال صلى الله تعالى عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة .

قرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم س لواللہ کا مال بیش بہاہے س لواللہ کا مال جنت ہے۔ (مولف) " فقوی رضویہ، جا، ص ۵۵۳ النور و النور ق ( ترندی دوم، ص 21، باب ماجاً فی صفة اوانی المحوض)

وض کوٹر کی توصیف پرایک حدیث:

ا ۲۳۱ محکین میں عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنماے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرة شهر ماؤه ابیض من اللبن و ریحه اطیب من المسك۔

میراحوض ایک مینے کی راہ تک ہے اس کاپانی دودھ سے زیادہ سفید اور دوسر کی روایت میں فرمایا ابیض من الورق، جاندی سے بڑھ کر اجلا اور اس کی خوشبو مشک سے بہتر۔"فلوی رضویہ، خام ۵۳۸ "النود و النورق۔ (بخاری دوم، ص ۹۷۳، کتاب الحوض)

جنم کی آگ کالی اور تاریک ہے:

۲۳۲\_مالک و بہتی ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتو و نھا حصواء کنار کم ہذہ لھی اشد سوادا من النار۔

کیاتم اے اپنی اس آگ کی طرح سمجھتے ہو بیٹک وہ تو قیرے بڑھ کر سیاہ ہے۔ (قار، سیاہ click For More Books)" نقوی رضویہ ،ج اور گ رنگ کیا https://archive.org/leta/16/02/ohaibhasanategri

۵۳۸ "النور و النورق (مؤطاالك، ص۳۸۹ معاجاً في صفة جهنم)

کاشائهٔ نبوت میں دودو مینے آگ روش نہ ہوتی صرف خرے اور پانی پر اہل بیت اطہار کی گزرر ہی مدیث میں ہے:

٣٣٣\_ام المومنين صديقة رضى الله تعالى عنهانے حضرت عروه بن ذبير رضى الله تعالى عتماے قرمایا والله یا ابن اختی انا کنا لننظر الی الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلثة اهلة في شهرين و مااوقد في ابيات النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر و المأر

اے میرے بھانج خدا کی قتم ایک ہلال دیکھتے بھر دوسر اپھر تیسر ادو مہینوں میں تین جاند اور کاشانمائے نبوت میں آگ روشن نہ ہوتی عروہ نے عرض کی اے خالہ پھر اہل بیت کر ام مہینوں كيا كهات يتح فر مايا بس، وسياه چيزيں چھو ہارے اور پائي۔ رواه الشيخان في صحيحهما عن عووة عن ام المومنين وضي الله تعالى عنها\_"قآدى رضويه انّا ام ٥٥٠ النود و النورق-(مسلم دوم ، ص ١٠١٠ ، كتاب الزهد)

جس بستی پر عذاب اتراوہاں کا پانی استعال کرنا محروہ ہے باں زمین ثمود کاوہ کنواں جس ہے ماقة صالح عليه السلام ياني بيتاس كاياني مشتني ہے۔

۲۳۴۔ صحاح میں ہے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم ہمراہ رکاب اقدیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین ثمود پر اترے وہاں کے کنووں سے پانی بھر ااس سے آئے گوندھے حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حکم فرمایا که پانی پینک دیں اور آثااد نوں کو کھلادیں جاہ ناقہ عياني ليس- "فلوى رضويه مجارم ٢١٦ " النور و النورق. ( بخارى ١١ ٣٥٨ ، باب قول الله عزوجل و الى ثمود اخاهم الخ)

تمن چيزول کااباحت پرايك مديث:

٢٣٥\_ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الناس شركاء في ثلث لايفرق بين قصدو قصد

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ تمن چیزوں (آگ، پانی اور نمک) میں (برابر کے )شریک ہیں۔ایک کے قصد اور دوسرے کے قصد میں فرق نہیں کیا جائے 

#### AFI

# تعارف

حسن التعمم لبيان حد التيمم (تيم كى مابيت وتعريف كابسترين بيان)

اار محر مالحرام ۱۳۲۵ھ کوسوال ہواکہ تیم کی تعریف وہابیت شرعیہ کیاہے؟ امام احمد رضائے اس کے جواب میں عبارت ائمہ سے منقول چھ آخریفات درج کرنے کے بعد تیم کی ایسی جامع اور مانع تعریف فرمائی ہے جو تمام شقوق کو حاوی و محیط ہے اور اس تعریف کو تعریف رضوی ہے موسوم کیاہے۔ تعریف میہ ہے۔

تسم کی تعریف: - فرض طہارت کے لئے کائی پائی ہے بجز کی حالت میں مسلمان عاقل کا ہے بدن ہے نجاست حمیہ حقیقہ یا صور قیامیت مسلم کے بدن ہے نجاست موت حقیقہ یا دور رے قول پر حمیہ دور کرنے کے لئے اپنیاس میت کے منہ اور ہا تھوں ہے اتنے حصہ پر جس کا دھونا وضو میں فرض ہے جنس زمین ہے کسی کا مل الطہارة چیز کو خود یا اپنی نیت نہ کورہ ہے دوسرے کو حکم دے کراس کے واسطہ سے یوں استعمال کرنا کہ یا تواس فعل سے الن دونوں عضووًل کے ہر جز کو اس جنس ارض ہے میں واقع ہویا ہے خواہ اپنے مامور کے وہ کف کہ اس کی نیت نہ کورہ کے ساتھ جنس ارض سے اتصال و یئے گئے ہوں ، ان کے اکثر کا جداجد القصالوں سے منہ اور کہدیوں کے اوپر ہاتھ سے اس طرح میں ہونا کہ کوئی حصہ ایبانہ رہے جے خود جنس ارض یا اس کو سے انسال نہ ہو۔

تیم کیاس تعریف میں کل تیرہ قیودات ہیںاور ہر قید کے تحت کثیر فوائد ہیں: ازاں جملہ ایک بیا کہ قیداول کے ضمن میں پانی سے بجز کی ۵ کا اصور تیں بیان کی گئی ہیں۔ اور فقہائے کرام کی تصانیف میں ان چیزوں کی تعداد ۲ کہ بیان کی گئی جن سے تیم جائز ہے جب کہ امام احمد رضا بر ملوی نے اس پر ۷ وااشیاء کا اضافہ کیا ہے۔اور جن چیزوں سے تیم جائز نمیں ان کی تعداد کتب سابقہ میں ۵ میان کی گئی ہے۔

اس رسالہ میں ال Books الم Por More Books کے کل ۳۱۱ چروں کی تعداد بیان کرنے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے بعدامام احمد رضا بریلوی خود ہی فرماتے ہیں کہ:

یہ ۳۱۱ چیزوں کا بیان ہے۔ ۸۱ اے تیم جائز، جن میں ۷۴ منصوص ( بیعنی کتب سابقہ میں بیان کی حمقی میں )اور ۷ • ازیاد ات فقیر\_اور • ۱۳ سے ناجائز، جن میں ۵ ۸ منصوص اور ۷۲ زیاد ات فقیر۔ پھراس کے بعد اخیر میں فرماتے ہیں کہ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گابلکہ زیادات در کنارا تنے منصوصات کا تخزاج بھی سل نہ ہو سکے گااور اس منحیم ریائے کے اندر جار رسائل هميه بين اور چار ملحقه\_

رسائل ضميه بيه بين:

 الداماء فيما يورث العجز عن المأر (جو چيزي يانى = بجز پيداكري ان کے لئے سمندر کی سخاوت)

پانی ہے عجز کی ۵ ۷ اصور تیں اس رسالہ کے خواص ہے ہیں کہ اس کے غیر میں نہ ملیں گی۔ ٢-الظفر لقول زفو\_(وقت كى تنكى كے باعث جواز تيم كے بارے مي امام زفر كے قول کی تقویت کابیان۔

جواز تیم کی صور تول میں ہے ایک صورت سے کہ ہر نماز موقت کہ فوت ہونے کے بعد جس کی قضاہے جیسے نماز پیجانہ وجعہ دوتر ،اگریانی سے طہارت عاصل کرنے میں دقت ختم ہو جائے تو تیم کرکے وقت کے اندر پڑھ لے کہ قضانہ ہوجائے پھریانی سے طہارت کر کے اعادہ کرے۔ ائمَه على وضى المنه تعالى عليم ك نزديك نماز فوت مونے كے خوف سے تيم كرنا جائز نہيں بلكه اگر یانی سے طہارت کرنے میں وقت نکل جائے تو قضار جھے۔ لیکن امام زفرر صی اللہ تعالی عند ہمارے ائمکہ ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنهم کے مذہب کے برخلاف وقت فوت ہونے کے اندیشہ سے تیم کو جائز کہتے ہیں۔

امام ز فرر ضی الله تعالی عنه کے قول کی تائیدو توثیق کرتے ہوئے امام احمد رضانے فرملیا کہ۔ ائمه خلاشے ایک روایت ند ہب امام ز فر کے موافق بھی آئی ہے، متعدد جزئیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کچھ بزر گول نے اسے اختیار بھی کیا ہے اور کئی محققین نے ان کی دلیل کو تقویت بھی دی ہے۔

ای متلہ کے بس منظر میں یہ رسالہ وجود میں آیااور اس کی مناسبت سے اس کانام"الظفو

لقول زفر " تحرير كا اوراس Bboks Bboks اك عال المال ال

14.

۳- المعطو السعيد على نبت جنس الصعيد\_(جنس صعيد كى نبات پر باران مسعود) اس رسالے ميں جنس ارض كى دہ نادر تحقيقات رفيعہ ہيں جو امام احمد رضا كا خاص حصہ ہيں اور اس ميں چار مقامات ہيں۔

مقام اول، میں جنس ارض کی تعریف و تحدید ہے۔

مقام دوم ، میں دہ اشیاء مذکور ہیں جو جنس ارض ہے ہیں۔

مقام سوم، میں ان اشیاء کاذ کرہے جو جنس ارض سے سیں۔

اور مقام چارم میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کے جنس ارض سے ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہ رسالہ جنس ارض سے متعلق امام احمد رضا بریلوی کی تحقیقات کا ایک وقیع اور گرانفقدر شاہکارہے۔

۳- الجد السديد في نفى الاستعمال عن الصعيد (جنس زمين كے مستعمل نه ہونے ملى بست عمده بيان) دراصل اس رسالے ميں ايك سوال ہے كه جس طرح طهارت سے پانی مستعمل ہوجاتا ہے كه دوباره وضوك قابل نہيں رہتا ـ كيا تيم سے مئى بھى يو بيں مستعمل ہوجاتى ہے ؟

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ طہارت دھمیہ سے توپانی مستعمل ہوجا تاہے کہ دوبارہ وضو کے قابل نہیں رہتا مگر تیم سے جنس ارض مستعمل نہیں ہوتی۔اس کے بعد دلا کل قاطعہ ہے اس کی صراحت دوضاحت کی گئی ہے۔

رسائل ملحقه بيرين :

ا-باب العقائد و الكلام (عقائد وكلام كابيان)

کوئی کافراگرچہ کتنای براعالم وعابد کملائے اور قال اللہ و قال الرسول کاور ور سے وہ اللہ تعالیٰ کواصلاً نہیں جانا۔

اس رساله می اس پرایک شبه ، پھر دلائل قاہر و سے اس کا زالہ کیا گیا ہے۔

اور تمثیلا چند فرقوں کے نام شکر کئے گئے ہیں پھر ہر فرقہ باطلہ پر متعدد وجوہ ہے الگ الگ مراکز کا جو رہے نے تربیعت رمختہ کے سیر کیا گئے ہیں کا الگ

ضر بیں لگائی گئی ہیں ،اور ہر فرقہ کا عقید وُ مخترعہ بھی بیان کیا گیاہے۔ یعنی فلاسفہ پر ۲ ، آریہ پر ۳۰ ، مجوس پر ۱۲ ، یسود پر ۱۲ ، نصار کی پر ۳۱ ، نیچر یوں پر ۲۰ ، چکڑالوی پر

۱۰۰ تادیالی پر ۲۵ ، رافقیول Books مقلدول پر ۱۹۰۰، اور غیر مقلدول پر ۱۹۰۰، https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ضربیں لگائی منی ہیں۔

٢-قوانين العلماء في متيمم علم عند زيد ماء\_ (علاء كے قوانين اس تيم كرنے والے کے بارے میں جے معلوم ہواکہ زید کے پاس بانی ہے)

امام احمدر صااس رسالے کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ معمم کہ دوسرے کے پاس پانی پائے ، پیر مكله بهت معركة الآدا و طويلة الاذبال ، اكثركت من اس كے بعض جزئيات مذكور ميں، کیکن ہم بفیض قد ہر کلام شافی عرض کریں ہے۔

بچر پہلے اظہار تھم کے لئے بارہ مسائل کی تمہید بیان کی گئی ہے اور علماء کے چار قوانین بھی بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی

قانون اول ،امام صدر الشريعه كا ہے اس كو قانون صدري بھي كتے ہيں۔ امام احمد رضائے اس پر تمن وجوہ سے کلام کیا ہے۔

قانون دوم، صاحب بحرالرائق كاب اے قانون بحرى بھى كماجا تاہے۔

اس پر امام احمد رضا بریلوی نے گیارہ وجو ہات سے کلام کیا ہے۔

قانون سوم، علامہ محقق ابراہیم حلبی کا ہے اس کو قانون حلبی بھی کہتے ہیں۔ امام احمد رضائے اس پر نووجوہ سے کلام فرمایا ہے۔

قانون چهارم،امام احمد رضا بریلوی کاو ضع کر ده ہے اوروہ قانون ر ضوی کهلایا۔ امام احمدر صانے اس قانون کے اندر ۳۲۶ قسمول کودس قسموں میں جمع کر دیاہے اور اس صمن

من انیس قاعدے بھی بیان فرمائے ہیں۔اس سالہ میں جو فحلفة الشقوق مسلہ ہوہ ہے کہ:

تیم کرنے والے نے اگر دوسرے کے پاس پانی پایا اور نہ مانگااور تیم سے نماز پڑھ لی بھر مانگااور اس نے دے دیا تو نماز نہ ہوئی نہ دیا تو ہوگئی،ای مسئلے کی تفصیل و تحقیق کے آئینے میں ۸۰ ۱۳۸

قسموں کا بیان اور ان کے جملہ احکام کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شار دیگر قسموں کی طرف اشارہ بھی کیا گیاہے۔جوامام احمد رضا کی دفت نظر اور وسعت علم کا بین ثبوت ہے۔

٣- الطلبة البديعة في قول صدر الشريعة (كلام صدرالشرعيد م تعلق انوكها مطلب)

امام احمد رضااس رسالہ کے آغاز بحث سے پہلے فرماتے ہیں کہ :۔

جواز تیم کیلئے پانی ہے مجز کی صور تول میں ہے ایک عمورت یہ تھی کہ ، نمانا ہواور پانی صرف click For More Books وضو کے قابل https://archive.org/details/@zohaibhasanatwari

عبارت نے اس متلہ کو معریة الار آء کردیا۔ای کے پیش نظر اس رسالے میں جو متلہ زیر بحث ہےدہ یہ ہے کہ:

اگر کوئی شخص جنب ہواور اس کے ساتھ کوئی ایساحدث بھی ہو جو وضوواجب کرے، مثلاً پیٹاب کیا تھا اس کے بعد جماع کیااور حالت یہ ہو کہ نہانہ سکے بلکہ صرف وضو کر سکے، خواہ جنگل میں ہے کہ پانی صرف وضو کے قابل ہے یام یض ہے کہ نہانا مصر ہے اور وضو سے ضرر نہیں۔
میں ہے کہ پانی صرف وضو کے قابل ہے یام یض ہے کہ نہانا مصر ہے اور وضو سے ضرر نہیں۔
یا صبح کو اس قدر نگ وقت میں اٹھا کہ نہائے گا تو وقت نگل جائے گا کمرا تناوقت ہے کہ اس میں وضو کی مخبائش ہے اس صورت میں قول امام زفر پر فتوی ہے کہ محافظت وقت کے لئے تیم سے پردھ لے۔ احتیاطا اس پر عمل کرے بچر برعایت اصل خد بب بعد خروج وقت پانی سے طمارت کر کے اعاد ہ کرے۔

امام احمدر ضائے اس مدعا پر سات ولیلیں قائم کی ہیں۔ان میں سے ایک ولیل بطور نمونہ چیش ہے کہ:

ہارے ائمکہ رضی اللہ تعالی عنم کے نزدیک ایک طمارت میں پانی اور مٹی دونوں جمع نہیں ہو گئے۔ مثلاً محدث کے پاس اتاپانی ہے کہ ہاتھ منھ دھولے ، یاجنب کے پاس اتاپانی ہے کہ ہاتھ منھ دھولے ، یاجنب کے پاس اتاپانی ہے کہ وضو کرلے ، یاسار ابدان دھولے مگر چندانگل رہ جائے تواہے تھم ہے کہ صرف تیم کرے ، ان مواضع میں پانی خرچ کرنے کی اصلاً حاجت نہیں کہ جب تک ناخن بھر جگہ بھی باتی رہ جائے گی حدث و جنابت دونوں بدستور باتی رہیں گے۔ ان میں ذرہ بھر بھی کم نہ ہوگا۔

پھر بارہ افادات کے بعد امام صدر الشریعہ کے کلام کی تاویل و تشری کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار تھم اور خلاصۂ تحقیقات کے لئے ۱ امسائل ایسے بیان کئے گئے ہیں جن سے اس معرکة الآراء مسئلہ کی وضاحت ہوتی ہے۔

اور بیدر سالہ اگر چہ ملحقہ ہے محر کلال سائز کے ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں صرف ایک حدیث پاک ہے۔

سم- مجلى الشمعة لجامع حدث و لمعة (صدث اور لعدر كف والے سے متعلق على افروز)

پائی ندر ہا بھر حدث ہواجو موجب و ضوب ،اب جو پائی ملے اسے و ضوور فع حدث میں صرف کرے پاہتیۂ جنابت کے دھونے میں ماکیا؟

الم احمد مضابر ملوی نے سب سے پہلے لمعہ کی تعریف کی ہے کہ:

لمعه، وه حصه بدن ہے جو بعد جنابت سلان آب ہے رہ گیا ہو۔

پھراصل مسلہ کے جملہ شقوق مختفہ کی تمین تقصیمی کی بیں اور ایک ایباضابطہ کلیہ وضع فربلا ہے جو تمام اقسام واحکام کو حاوی و محیط ہے بینی جنب کہ ابھی بعد جنابت بعرانہ نمایا کر بعض یا کل اعضائے وضو کی تطبیر بیانی سے کر چکایا تیم کیاس کے بعد حدث ہوااس صورت میں جو پانی پایااگر اسے بقیہ جنابت اور حدث مستقل دونوں میں صرف کرے گا تو دونوں کو کافی نہ ہوگا بلکہ صرف ایک کے لئے کافی ہوگا، تواسی ایک کے لئے کافی ہوگا، تواسی ایک کے لئے صرف کرے اس ایک کے لئے اگر پہلے تیم کر چکا تھا تو ووٹوٹ گیا۔

اور دوسرے کے لئے نہ کیا تھا تو اب کرے، یہ تیم پانی صرف کرنے ہے پہلے کرے خواہ بعد بیں، اور بعد بیں کر نااولی ہے۔ اور اگریہ تیم دوسرے کے لئے پہلے کر چکا تھا تو وہ باتی رہے گا۔

اور اگر دونوں حدث کے لئے ایک ہی تیم کیا تھا تو اول کے حق میں ٹوٹ گیا اور ٹان کے حق میں باقی رہا۔ اور اگر انتا پانی ملاکہ لمعہ اور حدث دونوں کو کافی ہے تو لمعہ د حوے اور وضو بھی کرے طمارت ہو جائے گی۔ اگر انتا کم پانی ملاکہ لمعہ یا حدث کی کو کافی نہیں تو دونوں کے لئے ایک تیم طمارت ہو جائے گی۔ اگر انتا کم پانی ملاکہ لمعہ یا حدث کی کو کافی نہیں تو دونوں کے لئے ایک تیم کر لیا تھا تو وہی تیم باتی رہے گا۔

اگر پانی لمعہ وحدث مستقل ہر ایک کے لئے جداجد اکافی ہے توان میں ہے جس ایک کو چاہے دھوئے، دھولے اگر پانی صرف ایک کے قابل ہے تواس میں یہ تھم بالا تفاق ہے کہ اس سے لمعہ دھوئے، حدث میں صرف نہ کرے کہ جنابت حدث سے سخت ترہے۔اس رسالے میں امام احمد رضائے مسئلہ لمعہ کے ضمن میں جنابت وحدث دونوں کے جمع ہونے کی ۹۸ صور تیں ارقام فرمائی ہیں، جو اس مسئلہ کے جملہ احکام و مسائل کو واضح کرتی ہیں۔

زير تيمره رساله (حسن المتعمم) كاخرين ايك اورسوال اس طرح بكرن

معجد کی دیوارے تیم جائز ہے یا نہیں؟ فآوی رشیدیہ (گنگوہی) میں اس سوال کے جواب میں لکھاہے کہ '' تیم دیوار معجدے کرنے کو بعض کتب فقہ میں مکروہ لکھاہے فقط'' آیا یہ جواب م

click For More Books مع دانس ارکنی https://archive.ong/details/@zohaibhasanattari

امام احمد رضائے گنگوہی جی کار دہلیغ کرتے ہوئے جس اندازے اس سوال کاجواب تحریر کیا ہے بقینانس کا تیور دیکھنے کے لائق ہے۔ جواب کا آغازاس طرح ہے:

م یہ نہ کور صواب ہے بیگانہ ، فقاہت ہے بر کرانہ ، محض بے بنیاد کورانہ ہے ، نہ ہب حفی میں اس کی پچھے اصل نہیں نہ کسی کتاب معتمد میں اس کی کراہت متعبین ، نہ ایسی نقل مجہول کسی طرح قابل قبول ، نہ ایسانا قل التفات کے قابل ، نہ اس پر شرع ہے کوئی دلیل لور قول ہے دلیل مر دود ، وذلیل ، بلکہ کت معتمدہ ہے اس کا بطلان روشن س

جنے گرنہ بیند بروز پردہ براقلن

پھر اس پر آٹھ وجوہ سے کلام کرتے ہوئے رشید احمہ گنگو ہی کے نظریہ کی تردید کی ہے اور دلا کل شرعیہ سے جواب کو مبر بمن کیا ہے کہ دیوار متجد سے تیم جائز ہے۔اور کنگو ہی پر دوضر بیں بھی لگائی گئی ہیں۔اس مناسبت سے کہ تیم میں دوضر ہیں ہوتی ہیں۔

تام رسائل میں سب سے زیادہ صخیم جمازی سائز کے ۲۶۴ صفحات پر مبسوط و مشتمل سے رسالہ امام احمد رضاکی فقهی بصیرت پر شاہد عدل ہے۔اور اس رسالہ جلیلہ میں ستر ہ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل بحث ہیں۔

# احاديث

# حسن التعمم لبيان حد التيمم طريقة تيمتم پر چنداحاديث كريمه

۲۳۴ اخوج الدار قطني و قاله رجاله كلهم ثقات و الحاكم و قال صحيح الاسناد عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه و ضربة للذراعين الى المرفقين.

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیم کی ایک ضرب چرہ کے لئے اور دوسری ضرب كبينول سميت كلائول كے لئے۔ (مولف) (كنزالعمال، ص٢٣٨، ٥٥)

٢٣٥ وروياه هما و البيهقي في الشعب من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين\_

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی حدیث میں ہے تبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیم دو ضرب ہے ایک ضرب چرہ کے لئے اور دوسری ضرب کہندں سمیت ہاتھوں کے لئے۔ (مولف) " قادى رضويه ،ج ١، ص ٥٩٣ حسن التعمم" (كنز العمال ، ص ٢٣٨، ج٩)

٢٣٢ عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة فامرنا بضربتين واحدة للوجه ثم ضربة اخرى لليدين الى المرفقين اخرجه البزار باسناد حسن

عمارين بإسرر صى الله تعالى عنمانے فرملاميں اس وقت قوم ميں تعاجب آيت رخصت نازل ہوئی تو ہم کو تیم کے لئے دو ضرب کا حکم دیا گیاا یک ضرب چیر ہ کے لئے اور دو سری ضرب کہنوں سميت باتھول كے لئے۔ (مولف)" فآدى رضويه ،ج١، ص ٥٩٨ حسن التعمم"۔

٢٣٠ قال له (عمار) (يعني) النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان كان يكفيك ان تضرب بيديك (الى) الارض فع مُفْظ مُعَمَّدُ عَلَيْهُ الْمِهُ وَ الْمِهُ وَ الْمِهِكُ وَ كُفِيكَ. رواه الستة

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم کو تیم کے لئے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا کافی ہے ہاتھوں کو زمین پر مار نے کے بعد پھوٹک کر چر ہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج ۱،ص ۹۹ ۵ حسن التعصم" (ابوداؤداول، ص ۷ سم، باب التیمم) نماز میں کلام کرناحرام ہے اور وہ مفسد نمازہے :

۱۳۸۸ روی مسلم عن معویة بن الحکم رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ان هذه الصلاة لا یصلح فیها شئ من کلام الناس انما هی النصبیح و التکبیر و قرآة القرآن

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که به نماز ہے جس میں کلام ناس کی کوئی مختوائش نہیں ہے کیونکہ به تو تعبیج و تحبیر اور قر آت قر آن ہے۔ (مولف) "فآوی رضوبه، جا، ص

تيم من القول كامنى من موناضرورى مودنه تيم نه موكا:

٢٣٩ـروى الطبراني في الصغير عن سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تمسحو ا بالارض فانها بكم برةـ

نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا کہ مٹی سے مسح کروکہ وہ تممارے لئے نیکی ہے۔ (مولف) "فآوی رضویے، ج ا، ص ٢٠٠٠ حسن التعمم" (المعجم الصغیر باب من اسمه حملة

بيروت ار ۱۳۸)

نماز کسوف کے بارے میں دوحدیثیں:

۲۳۰ روى ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه (فذكر حديث الكسوف و فيه قوله

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم )صلوا حتى تنجلي\_

ابن مسعودر ضى الله تعالى عند نے حدیث كسوف ذكر كركے فرمایا كه حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا كه (جب سورج كمن ہوتو) الجلاء مثم تك نماز پڑھتے رہو۔ (مولف) (مسلم اول، م ٢٩٤ - كتاب الكسوف)

۲۳۱ و في رواية ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه فاذا رأيتموها(٥) فقوموا و صلوا

روسر کاروایت می More Books نام کورو نماز بر صفح ریویمال مک که انجلاء مشمس https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

144

ہوجائے۔ (مولف)" فآوی رضوبی، ج ا، س ۱۲۱ حسن التعمم" (مسلم اول، س ۲۹۹\_ کتاب الکسوف)

چاندوسورج مکمن یاز لزلہ و آندھی وغیر ہ :ولناک منفر کے ،قت نماز پڑھی جائے حدیث میں ہے۔

الله تعالى عليه وسنم أذا وأيتم من هذه الافراع شباء فافز عوا الى الصلاة.

فر مان نبوئی ہے کہ جب تم ہون کیول ('سوف، و ضوف، زیائے۔ '' ندھی، شدید ہرش ہے۔ دن میں سخت تاریکی و فیر ہ) کو دیکھو تو نماز کی طرف رچوٹ کروں (موف) ''آبان ، ضویہ ، نا ، میں ۱۲۳ حسن التعمیم'' (بخاری اوس ایاب هل یقول کسفت الشمیس الحے) نماز کے وقت اگر کوئی سویا رہے تو جاگئے پر پڑھ لے حدیث میں ہے :

٢٣٣ هذا نبيناصلي الله تعالى عليه وسلم قائلا ليس في النوم تفريط وانما التفريط في اليقظة\_

عويط في اليعطد. رواه مسلم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه.

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند میں کوئی کی نہیں بلکہ کی تو بیداری میں ہے۔ بینی آگر کوئی بیداررہ کر نمازنہ پڑھے تو بہت بڑا گنگار ہے اور آگر نمازے وقت بیدار نہیں جوسکا تو بعد میں قضا پڑھ لے۔ (مواقف)" قادی رضویہ ،جا، س ۱۲۲"۔ الطفر لقول زفو رسانہ صحنیه۔ (ابوداؤداول می ۱۲۴ب فیصل نام عن صلاۃ او نسبھا)

اند هیری میں مبحد کو جانا ہیری فضیلت رکھتا ہے حدیث میں ہے:

٣٣٣ ـ قال صلى الله تعالى عليه وسلم بشرا لمشاتين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيمة

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين جواند جريون مين عاضرى مجدك عادى بين المسين روز قيامت توركائل كى بشارت دور (مولف) احرجه ابو داؤد و الترمذى سند حسن سن بويدة و ابو ماجة و الحاكم عن انس و سهل بن سعد رضى الله تعالى عنهم " قال منه يه من انه عنه المسكون الله تعالى المسكون الله تعالى المسكون الله تعالى المسكون المسكون المنه يال المسكون المنه المن

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے کہ نامینا کو بھی رخصت نہیں:

٣٠٠ ـ اتبي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجل اعمىٰ فقال يا رسول الله ليس

لى قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يرخص

له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم

قال فاجب. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه\_

ا یک نابیتا صحابی خدمت اقدی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں عاضر ہوئے که پارسول الله

میرے یاں کوئی ایسا مخف نیں جو مجھے ہاتھ پکڑ کر مجد میں لے آیا کرے ، مجھے گھر میں نماز پڑھ

لینے کی اجازت عطاہو ، حضور نے اجازت دے دی ، جب دہ محانی جانے گئے تو بلا کر ارشاد فرملیا کیا

اذان کی آواز منہیں مپنچتی ہے عرض کی ہاں فر مایا تو حاضر ہو۔ (مولف)" فآدی ر ضویہ ،ج ۱، م ۲۳۳

حسن التعمم" (معلم اول، ص ٢٣٢ باب فضل صلاة الجماعة)

ا قامت نماز کے بعد وضو یا عسل نہ ہونا یاد آجائے تو چلا جائے کچر بعد طہارت پڑھے

حدیث میں ہے:

٢٣٢\_ في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال اقيمت الصلاة و عدلت الصفوف (قياما) فخرج الينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فلما قام

في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا و راسه يقطر فكبر فصلينا معدر

حضرت ابوہریرہ درضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جماعت قائم ہوئی اور صفیں برابر کی گئیں ، پھرر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا کرجب مصلیٰ پر کھڑے ہوئے توخیال آیا کہ جنب

میں فرمایا اپنی اپنی جکہ ر کے رہو پھر واپس گئے اور عسل فرماکر تشریف لائے تو سر اقدس سے پانی ، ك قطرے فيك رہے تھے پھر تكبير كى اور جم نے آپ كى اقتداميں نمازاداكى\_(مولف)" فلوى ،

رضويد، ج ا، ص ٢٣٨ حسن التعمم" ( بخارى اول، ص ١٣٠ باب اذا ذكر في المسجد انه جنب الخ) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مخص کے سلام کا جواب حیم کے بعد دیا!

عدیث میں ہے۔

٢٣٧ في الصحيحين اقبل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من نحو بنر جمل فلفيه رجل فسلم عليه فلي حياة مترود اقبل على جدار فمسح وجهه و يديه ، https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ثم رد عليه السلام

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاه جمل كى طرف تشر افي الم توايك آوى خ حضور كود كيمه كرسلام عرض كيا حضور نے جواب شيس ديا يمال تك كه ايك د يوار ك پاس جاكر چره اور باتحول كامسح فرمايا پيمرسلام كاجواب ديا۔ (مولف)" فآن رضويه، خان س ١٦٨ حسن التعمم" (بخارى اول ، ص ٣٨ ـ باب التيمم في الحضر اذا لم يجد المعاء الخ)

۳۸۸ ایک صاحب گزرے حضور انور علی اللہ تعانی علیہ وسلم کو سلام کیا حضور اقد سلی اللہ تعانی علیہ وسلم کو سلام کیا حضور اقد سلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے جواب ندیا یہاں تک کہ قریب ہواکہ وہ کلی ہے گزر جا کمیں حضور نے جمع قرماکر جواب دیااور ارشاد فرمایا۔ انه لم یمنعنی ان ارد علیك السلام الا انی لم اکن علی طهو۔

بهم كوچواب وينے سے مانع نه بهوا كريد كه اس وقت وضونه تھد رواه ابوداؤد عن الفع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما " قاوى رضويد ،ج ا، ص ١١٩ حسن التعمم" (ابوداؤد ار ٣٤ باب النيمم في الحضر عند الخلاء)

حیاجی قدرزیاده ہو بہترے مدیث میں ہے:

٢٣٩ ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي الحياء حيو كله

حياسراسر بمتربيدرواه البخارى و مسلم و ابوداؤد و النسائى عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه و عن الصحابة حميعا - "قاوى رضويه ، ج١٠ص ١١٥ - حسن التعمم" (مسلم اول ، ص ١٨٠ ، باب بيان عدد شعب الإيمان الخ)

بوجه شرعی مال ضائع کرنامنع ہے حدیث میں ہے:

۲۵۰ عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال و انهى امتى عن
 اضاعة المال۔

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وملم نے فرمایا كه ميں اپنى امت كواضاعت مال سے روك ديا ہوں\_(مولف)" فآدى رضويه ،ج١،ص٨٠٨ لطلبة البديعة "رسالة صعبة

## احاديث

فتأوى رضوبه جلداول

بر آمانی تر ام مصحد بث میں ب

الدار قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم و الظن فان الظن أكدب الحديث

تمان ت خوب دورره و كه مّان سب سے بیره كر جمول بات ۔ (مواف) رو ه لائمة سانت و البحاري و مسلم و ابوداؤد و الترمذي عن الي هريزة رحمي لله تعلي عنهـ "الوي

رضويه، قاريس ٨٥٥ ( يخار في دوم ، ص ٩٦ ٨٠ باب ما ينهي عن التحاصد و التدابو الخ)

بعدد باغت چرایا ک، وجاتا ہے حدیث میں ہے:

٣٢ على الله تعالى عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر\_ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه چمزاد باغت سے ياك دو جاتا ہے۔ (مولف) "فادى

رضویه بن ۱۱م ۵۵۹ (منداحد، ار ۲۱۹)

مڈی اور گو ہر سے استنجا کرنا منع ہے۔ حدیث میں ہے:

٢٥٣\_ رواه الدار قطني و صححه انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهي ان يستنجى بروث اوعظم وقال انها لايطهران

حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے گو ہراور بڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایااور فرمایا کہ ان سے طمارت حاصل نہیں ہوتی۔ (مولف)" فاوی رضویہ رج ا، م ۲۶ "۔ (فتح انقدیر ، ام ۱۸

فصل في الاستنجاء)

تمن پھرول سے استفاکر مایا ک لا تاہے:

٢٥٣ اخرج الطبراني في الكبير بسند حسن عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من استطاب بثلثة احجار ليس فيها رجيع كن له طهورا\_

خزیمہ بن خابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوا ہے تین پھرول ہے استفجا کرے جن میں بیدیا کو ہر کی ہمیزش نہ ہو تووہ اس کے لئے 

### IAI

## تعارف

### قاوى رضويه جلده م

علم و محقیق داننجینه ام قروی رضویه جده و مه الهام احمد رضاند یکوی ریش اینه تعان منه ان خدا واد صلاحیتون کا مظیم شبکارت به

اس جدیں کتاب الطهارت کا بتیہ اور کتاب الصلاۃ کا بتدائیہ مندر نی ہے۔ (چو تعہ کتاب الطهارت کے بیشتر مسائل فآدی رضو یہ جلداول میں بیان ہوئے)

کتاب الطهارت کے عنوانات وابواب یہ جیں۔

بات الوضوء، باب الغسل، پائی کابیان، کوکمی کابیان، موزول پر مسی کابیان، حیض کا بیان، معدور کابیان، تجاستول کابیان اور باب الاستنجاء۔

كتاب الصلوفة كے عنوانات يه بيل-

باب الاوقات ، باب اماكن الصلوة اور باب الادال و الاقامة

ند کورۃ الصدر ابواب کے ضمن میں و گیر مندرجہ ۲۳ منوانات پر بھی بزار ہامسا کل اس جلیہ کی خصوصی زینت ہیں۔

مسائل نماز، جنائز، مسائل طلاق، قتم، تَقْ وشراء ، دعونُ ، بهه ،اجاره ، حظر وا باحت ، نوائد حدیثیه ، حدیث واصول حدیث ، نوائد اصوایه ، فوائد فقهیه ، رسم المفتی ، عقائد و کلام ،ر دبد ند بهال ، طب ، توقیت ، تاریخ و تذکره ،ا ساءالر جال ، فضائل و مناقب ،طبعیات ، ہندسه وریاضی -

ب، توقیت، تاریخ و مذکر و،ا یاءالر جان، فضائل و مناقب، مبدیات، ہندسه دریاں۔ اوراس جلد کے حاشیہ پر کہیں کمیں علمی فوائد اور فقیق مسائل یاا ساءالر جال پر مشتمل عظیم

پر مشتمل ساے گرانفقدرر سائل بھی شامل ہیں جن کودیکھنے سے امام احمدر ضاہر یکوئی گی محد ثانہ شان بورے عروج پر دکھائی ویتی ہے چو تکہ ان تمام ر سائل سے میں نے احادیث کا تخزاج کیا ہے اس سئے ان میں سے ہر ایک کا تھارف ان کے اصل متاہ پر پیش کروں گا نشاء اللہ تعالٰ۔

click For More Books https://archive.org/details/@zehaibhasanattari

IAT

## احاديث

. فتاوي رضوبه جلد دوم

حضور عليه ااسلام بهمه وقت باد اللي كرتے:

ارام المومنين صديقه رضي الله تعالى منها فرماتي بين كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه. رواه الاهام احمد و مسلم و ابوداؤد و التومذي و ابن ماجة (و علقه البخاري)

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہر وقت الله تعالى كاذ كر فرماتے ہتے۔ ( مولف) " فآدى رضويه ،ج٢، ص٣٢" (مسلم اول ،ص١٦٢، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة و غيرها) حائض کامبحد میں داخل : و نامنع ہے :

٢۔ كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يدني راسه الكريم لام

المومنين الصديقة رضي الله تعالى عنها وهي في بيتها وهو صلى الله تعالى عليه وسلم معتكف في المسجد لتغسله فنقول انا حائض فيقول حيضتك ليست في يدك\_ ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب معجد مين معتلف ،وتے اور حضرت عائشه رضي الله تعالی عنها گھر میں ہو تیں تو حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سراقد س کو دھونے کے لئے حضرت عائشہ کے قریب کردیتے حضرت عائشہ عرض کر تیں میں حاکھیہ ہوں تو حضور فرماتے کہ حیض تهمارے باتھ میں شمیں ہے۔ ( مولف)" فآدی رضویہ ،ج۲، ص۲2" ( ترندی ار ۱۹، باب ماجأ في الحائض الخ)

حالت حيض من جماع كرنے سے صدقہ كرنے كے علم يردوحديثين:

٣- الدارمي و ابن راهوية و حسنه خاتم الحفاظ عن عبدالحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان اذا اراد ان يأتبها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فاذا هي صادقة فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامره ان يتصد و More Book بالعمال و منتخبه فامره ان https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### INT

يتصدق بخمسين دينار

عبدالحميد بن زيد بن خطاب نے کما که عمر فاروق رضی الله تعالیٰ ونه کی ایک عورت محی جو جماع کو ناپیند کرتی محمی جب بھی عمر فاروق رضی الله تعالیٰ ونه جه باکر نے وارا و و و بت تو وو حيف کا عندر کرتی ایک بارید بندا میں مشغول دو گئے جب که وہ حقیقت میں حاصد محمی تا دھند سے عمر فاروق نے بی اکرم مسلی الله تو ما علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاصہ جو کہ و من کی مضر نے شمس ویتار یا بچاس ویتار عمد تہ کرنے کا حکم فرویا۔ (مواف ) "تابی رضویہ بن میں ماروق میں ایک رضویہ بن میں ماروق میں کہ ایک ایک ایک اللہ میں ماروق کے خصر ویتار عمد تہ کرنے کا حکم فرویا۔ (مواف ) "تابی رضویہ بن میں ماروق کے خصر ویتار ایک کا حکم فرویا۔ (مواف ) "تابی رضویہ بن میں ماروق کی کا دورانی کا دورانی کی دورانی کا حکم فرویا۔ (مواف ) ایک کے دورانی کا دورانی کی دورانی کا حکم فرویا۔ (مواف ) ایک کی دورانی کی دورانی کی دورانی کا دورانی کی دورانی کا دورانی کا دورانی کی دورانی کی دورانی کی دورانی کا دورانی کی دورانی کی دورانی کا دورانی کی دورانی کی دورانی کا دورانی کی دورانی کا دورانی کی دورانی کا دورانی کا دورانی کی دورانی کا دورانی کی دورانی کی دورانی کا دورانی کا دورانی کا دورانی کی دورانی کی دورانی کی دورانی کا دورانی کانی کی دورانی کا دورانی کا دورانی کی دورانی کا دوران

محمن عمر رضى الله تعالى عنه انه اتى جارية له فقالت انى حالتن فوقع بها فوجدها حائضاً فاتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يعفرالله لك يا ابا حفص تصدق بنصف دينار

حضرت عمر رضی القد تعان وضائی ایک باندی کے پاس تشریف ایک باندی نے کہا میں حاکمت ہول بھر جماع میں مشخول ہوئے تواس کو حائمت پایا تبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آگر اس کاذکر کیا حضور نے فرمایا ہے ابو حفص اللہ تعالی تھے معاف فرمائے آوھا ویٹار محدقہ کردو۔ (مواف) (جیش کی کس حالت میں بدئ کرنے سے کتنا صدقہ دیتا پڑے گا آنے والی حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے۔ مواف ) "قری رضویہ نامی میں اس کا بیان موجود ہے۔ مواف ) "قری رضویہ نامی میں اس کا بیان موجود ہے۔ مواف ) "قری رضویہ نامی میں اس کا بیان موجود ہے۔ مواف ) "قری رضویہ نامی میں اس کا بیان موجود ہے۔ مواف )

پائی سے طمارت حاصل کرنے ہرا یک حدیث:

هـام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها نے روايت كى كـ سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم پيئاب ك بعد پائى سے استخافرمائے۔ احمد و المتومذى و صححه و النسانى عنها رصى الله تعالى عنها قالت مون ازواجكن ان يغسلوا اثر الغائط و المول قان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهائے خواتین سے فرمایا کہ تمایے شوہروں سے کمو کہ پیشاب،پاخان کے بعد پانی سے استنجاء کریں کیو نکہ نمی صلی اللہ اتحالی ملیہ وسلم ایمانی کرتے تھے۔ (مولف) "فادی رضویہ ،ج، مر ۱۹۱" (ترندی اول ، صر ۱۱، باب الاستحاء مالعاً) (نمائی اول ، س

#### IAP

ر فع حاجت كرو تت الكشترى الدر لين كربار مي أيك حديث:

١٦ ابوداود والترمذي عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى
 الله تعالى عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع (وضع) خاتمه،

الله على الله تعالى عند سے مروی ہے کے رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم الله تعالى عنيه وسلم بهت الله الله عن الله تعالى عنه وسلم بهت الله الله عن الله على الله تعالى بدخل به المحلاء)

شب ار اءر سوال أئرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو تين چيزين عطاكي تحكين:

عنه في خبر الاسراء فاعطى رسول الله صلى الله تعالى عنه في خبر الاسراء فاعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلثا اعطى الصلوات الخمس و اعطى خواتيم سورة المقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شياً.

عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند في حديث اسراء من فرمايك رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو تمن چيزين عطاك كئين باخج نمازين اور سورة بقركى آخرى آيتين اور آپكى امت ين سے ان كى مغفرت جس في شرك سين كيا۔ (مولف)" فآدى رضويه، ٢٠٥٠، ص ١٩٥" (مسلم اول ، ص ١٥٠ ، باب الاسواء بوسول الله صنى الله تعالى عليه وسلم)

# تعارف

سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب (كة رُصارت كَ تَا تَعْيِن كُمْ مِيبِ كَادِورَ مَرِيّا)

۸۰ رجب السلاھ کو استنتاء پیش ہوا کہ کتاطا ہر انعین ہے انجس انعین ؟ اور سائل نے اپنے سوال میں کتا کے طاہر انعین ہونے میں پچھے دینیں جمع کی ہیں اور نجس انعین ہونے میں بھی پچھے دلیلیں فراہم کی ہیں۔

اس کے جواب میں امام احمد رضا بر ملوی نے قرمایا کہ

ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں بیہ جانور سائر سباع کے مانند ہے کہ بعاب بجس اور عین طاہر ، کی مذہب ہے ، صبح واضح و معتد ومؤید بدلائل قر آن و حدیث و محتار و ماخوذللھوی عند جمہور مشائخ القدیم والحدیث ہے۔

یعنی جس طرح تمام در ندوں کا بعاب نجس اور ناپاک ہے اور جسم طاہر ہے اس طرح کتے کا بعاب بھی نجس طرح تمام در ندوں کا بعاب مشاکخ العاب بھی نجس و ناپاک ہے اور جسم طاہر ہے دلیل تصعی و ظنی سے بی ٹابت اور اس پر عام مشاکخ متقد مین و متاخرین کے نزدیک فتوی ہے۔ اس کے بعد کتا کے طاہر العین ہونے کی دلیلوں کو آنچہ وجہوں سے تربیح دی اور بچاس متداول کتب فقد کے حوالوں سے ٹابت کیا کہ کتا طاہر العین ہے۔ اور کتا کے نجس العین ہوئے دلاکل کی پانچے وجو بات سے تصعیف کی اور ٹابت کیا کہ کتا خس العین نہیں ہے۔

اس رسائے میں کئی حدیثیں ایک ہیں جن سے کلب کا ہال متقوم ہونا ظاہر ہورہاہے۔ توامام احمد رضا ہریلوی فرماتے ہیں کہ جوشی نجس انعین ہوگی وہ مال متقوم نسیں اور جو چیز مال متقوم ہوگی وہ نجس انعین نسیں ،جب کلب مال متقوم ہے تو نجس انعین نہیں تو واجب کہ طاہر انھین ہو۔

یہ رسالہ ای مسئلے کی تحقیق میں جمازی سائز کے **۵ ا**صفحات پر پیمیلا :واہے ،اور اس میں

### INY

## احاديث

### سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب

كابيامع ب مديث من ب:

٨\_ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.

بینک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے کتے کی قیت لینے سے منع فرمایا ہے

(مولف) "فآوى رضويه رج ٢ ، ص ١٣ " سلب الطب ( بخارى اول ، ص ٢٩٨ ، باب ثمن الكلب)

كَنَا قُلَّ كُرن يرچاليس درجم ضان مول كے:

٩\_ ان عبدالله بن العاص رضى الله تعالىٰ عنه روى عن رسول الله صلى الله
 تعالىٰ عليه وسلم انه قضى فى كلب باربعين درهماـ

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ايك كما مار والنه كرم مين عاليس ورجم اوا كرف كا تحكم سنايا\_ (مولف) "فآدى رضويه ،ج٢، ص ١٣" سلب الشلب (شوح معانى الاثار ٢٠ ٢٢٨، باب ثمن الكلب)

۱۰ حدثنا يونس بن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب
 عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو انه قضى فى كلب صيد قتله رجل باربعين درهما و
 قضى فى كلب ماشية بكبش\_

حرام چیزوں کی خریدو فروخت حرام ہے حدیث میں ہے:

الله تعالى عليه وسلم أن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام نبی ہر حق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مر دار، خنزیر اور بتول کی خرید و فروخت حرام فرمائی ہے۔ (مولف) (بخاری اول، ص ۲۹۸، ماب ب المينة و الاصنام)

۱۲ ولاحمد و مسلم والاربعة و الطحاوي و الحاكم عنه رضي الله تعالي عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب و السنور-

(مولف) (منلم دوم، ص ٢٠، باب تحريم ثعن الكلب)

وین میں آسانیال میں حدیث میں ہے:

١٣ قال صلى الله تعالى عليه وسلم ان الدين يسر. الحديث. رواه البخاري و النسائي عن ابي هريوة رضي الله تعاليٰ عنه\_

حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که بیشک دین آسان ہے۔ (مولف) ( بخارى اول ، ص ١٠، باب الدين يسو)

١٣ـ قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يسروا و لاتعسروا. رواه احمد و الشيخان و النسائي عن انس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه\_

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه آساني كرواور دفت ميں نه ۋالو۔ " فآوى ر ضويد، ٢٠٠٥ ص ٢٦ "سلب الثلب\_ (ملم دوم، ص ٨٢، باب تامير الامام الامراء الخ) یا نج جانور فاسق ہیں ہر حال ٹیں ان کا قبل کر ناجائز ہے:

۱۵ اخرج الاثمة مالك و البخاري و احمد و مسلم و ابوداؤد و النسائي و ابن ماجة عن ابن عمر و البخاري ومسلم و النسائي و الترمذي و ابن ماجة عن ام المومنين الصديقة و ابوداؤد بسند حسن عن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه و احمد باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهم كلهم عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خمس من الدواب و ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب و الحدأة و العقرب و الفارة و الكلب العقور Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### IAA

محرم ك لئ بهى أناه نهيس بيريين كوا، چيل، بچو، چوبالور پاكل كتار (مولف) ( بخارى اول، س ٢٣٦، ماب هايفتل المحرم من الدواب) (مسلم اول، ص ٣٨٢، هايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب الح)

الحرم. وعدالحية بدل الحداءة و في احدى روابات الصديقة الحية مكان العقرب المحرم و يقتل في الحرم. وعدالحية بدل الحداءة و في احدى روابات الصديقة الحية مكان العقرب اورابن عباس بني الله تعالى عنما أن حديث من بحاكه بإنج ( ند ورو) بانور فائل مي الناكوم م بهي تحق كر م بهي تحق كر سكر به اوروه حرم من بهي تحق كر م بهي تحق من كر سكر به اوروه حرم من بهي تحق كر م بهي الكرابية عن المرابعة المرابعة عن المرابعة عن المرابعة عن المرابعة عن المرابعة عن المرابعة المرابعة عن المرابعة عن المرابعة المرابعة المرابعة عن المرابعة عن المرابعة المرابع

مانیوں کے قبل کرنے کے بارے میں چند مدیثیں:

۱۲ ابوداؤد و النسائي عن ابن مسعود و الطبراني في الكبير عن جرير بن عبدالله البجلي و عن عثمن بن العاص بشند صحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که سب سانپول کو قتل کرواور جوان کے بدله لینے ہے ڈرے وہ ہمارے گروہ ہے شیں (مولف) (بینی مسلمان کی شان شیں که بدله کے خوف ہے سانپ کو چھوڑ دے)" قاوی رضویہ ،ج۲، س۸۵" ملب الطلب (ابوداؤودوم، ص۲۱۲، باب فی

قتل الحيات)

۱۸ احمد و الشیخان و ابوداؤد و النرمذی و ابن ماجة عن ابن عمر عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم اقتلوا الحیات اقتلوا دوالطفیتین و الابتر الحدیث حضوراقد س سلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین که مار والا کر دسانیوں کو مار والوتم آب سانپ کو جس کی پیٹے پر دو سفید دھاریاں ہوتی بین اور اس سانپ کو بھی جو کیود رنگ اور کو تاہ دم ہوتا ہے۔ (مولف) "نآوی رضویے ، ۲۲، ص ۲۸ "سلب النلب (مسلم دوم ، ص ۲۳۳، کتاب قتل ہوتا ہے۔ (مولف) "نآوی رضویے ، ۲۲، ص ۲۸ "سلب النلب (مسلم دوم ، ص ۲۳۳، کتاب قتل

الحيات وغيرها)

19 ابوداؤد و الترعذي و النساني و ابن حبان و الحاكم عن ابي هريرة ا والطبراني في الكيره الهوره الهور الهوري صلى الله تعالى عليه وسلم اقتلوا ا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سيد عالم مسلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين دو كالى چيزوں كو نماز ميں بھى قتل كرو يعنى سانپاور بچھو۔ (مولف) (ترند ځاول ، ص ۸ ۸ ، باب ماحاً فيي فقل الاسو دين في الصلاة) سر مراسم حريم

كر كت يا چيكلى اور سانپ مارئے كے بارے ميں تمن صديثيں:

ایضاً هذا عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسم اقتلوا الوزغ و لو
 فی جوف الکعبة.

رحمت مالم مسمی الله تعال میه وسلم فرمات بیل که تُرتَّت (یا چینی) کو قتل کرده آمر چه کعبه ک اندر : در (مولف)(المعجمه الکیهو بیروت ۱۱۰، ۲۰۰۱)

احمد عن ابن مسعود بسند صحیح عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم
 من قتل حیة فكانما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.

جس نے سانپ کو قلق کیا اس نے گویا لیک مشرک حلال الدم کو قل کیا۔ (مواف) ( بعنی سانیوں کا قلق موجب اجر عظیم ہے ) (منداحہ .من ۲۹۴، ج۱)

۲۲ احمد و ابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من قتل حية فله سبع حسنات و من قتل وزغة فله حسنة

جوسانپ کو قمل کرے اس کے لئے سات نیکیاں ہیں اور جو چھپلی یاگر گٹ کومارے اس کے لئے ایک نیکی۔ (مولف) (منداحمہ، می ۱۹۲، خ۱)

ملائكدر حمت تمن مخفول ك قريب نهيل جاتے بي حديث ميل ب:

٢٠٠٠ر رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين ثلثة لا تقربهم الملنكة الجنب و السكران و المتمضخ بالخلوق. رواه البزار باسنام صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

قرشتے تین مخص کے قریب نہیں جاتے ہیں جنب، نشہ والااور زعفران سے رنگ کیا ہوا ، کپڑ ااستعمال کرنے والد (مواف) (مجمع الو واند ماب ماجاء هی المحمو المح بیروت ۲۰۵۵) بلی در ندہ ہے محراس کا جو ٹھانایا ک نہیں ہے اس پر چار حدیثیں :

۲۳ حدیث انها لیست بنجس انها من الطوافین علیکم و الطوافات. (سیح مدیث من بن است فر من) که دو جس شین ب بیجک ده تسار ارد گرد کثرت

مرافع المعاملة والمحمد و click For More Books المعاملة والمحمد و https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الاربعة و ابن حبان و الحاكم و ابن خزيمة و ابن منده في صحاحهم عن ابي قتادة و ابو داؤد و الدار قطني عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "قاوى رضويه، ٣٠، ص٩٥" سلب الثلب (ايواؤواول، ص١١، باب سور الهرة)

٢٥ رواه الاربعة من طريق وكيع عن سعيد بن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الهر سبع-

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرملیا کہ بلی در ندہ ہے (مولف) (منداحم، م ۱۸۸،ج۳)

٢٦ و الحاكم من حديث عيسى بن المسيب ثنا ابوزرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السنور سبع

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرطياكه بلى در نده مهد (مولف) (متداحم ١٠٢٠) معدد المعقاء حدثنا محمد بن زكريا البلخ من حمد بن ابان و محمد بن الصباح قالا حدثنا وكيع نا

عيسى بن المسيب عن المن من الم هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى

علیہ وسلم و ذکر الھر فقال ھی سبع۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالٰ سیہ وسلم نے لمی کاذکر کرکے فرمایاکہ بیہ در ندہ ہے۔ (مولف)

"فآوى رضويه من ٢٠، ص ٨٠ "سلب النسب (منداحم، ص ١٨٨، ج٢)

شیطان بھی کا اے کے کی شکل انتیار کر تاہے حدیث میں ہے:

٢٦ احمدو الستة الاالبخارى عن عبدالله بن الصامت عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه و فيه فانه يقطع صلاته المرأة و الحمار و الكلب الاسود قلت يا اباذر مابال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال ابن اخى سألت رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم كما سألتنى فقال الكلب الاسود شيطان المي الله تعالى عليه وسلم كما سألتنى فقال الكلب الاسود شيطان

تھا جیساتم نے مجھ سے بو چھاتو فرمایا کہ کااا کتا شیطان ہے۔ (مولف) (نماز ٹونے سے مراد ول کا او هراد هر ماکل ہونا ہے ورنہ عورت وغیر ہ کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹو متی۔ مر (مسلم اول ، ص٤١، ماب سنرہ المصلى و الندب الى الصلاۃ الخ)

. و لاحمد عن ام المومنين رضى الله تعالىٰ عنها عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الكلب الاسود البهيم الشيطان\_

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که کالاکتا شیطان ہے۔ (مولف)" فاوی رضویہ، ج، مرا۸" ملب الطلب (منداحم ٢٦٦، ج)

## تعارف

الاحلى من السكر لطلبة سكر روسر (روسر كي شكر) شر في تحم)

ذیقعدہ ۳ و ۱ ہے میں سوال کیا گیا کہ روسر کی شکر (روسر انگریزی ۱ جروں گیا کہ جہ عت کانام ہے جس نے شاہجمال ہور میں شکر کا کارخانہ نگایا تھا اور وہ حیوانوں کی بغیال جلا کراس ک کو کلوں سے شکر صاف کرتی تھی۔ تذکرہ علائے ہند) کہ بڈیوں سے صاف کی جاتی ہے اور صاف کر نے والے اس بات کی احتیاط شیں کرتے کہ وہ بغیاں پاک ہیں یا ناپاک، طال جانور کی ہیں یا حرام کی اس شکر کا کیا تھم ہے ؟

امام احمد رضا بر ملوی نے اس کے جواب سے پہلے شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں ابطور تمہید دس مقدمات بیان کئے پھر تفصیلی تھم بیان فر ملاکہ:

'مر بعت مطرہ میں طہارت و حلت اعمل ہیں اور ان کا جوت خود حاصل کہ اہنے اثبات میں کسی و ایل کا مختاج شیس، اور حرمت و نجاست عارضی کہ ان کے جُوت کو دلیل خاص کی ضرورت ہے اور محض شکوک و ظنون ہے ان کا بابات نا ممکن کہ طہارت و حلت پر بوجہ اصالت جو یقین تھااس کا زوال بھی اس کے مثل یقین بی ہے متصور ہوگا، صرف ظن لاحق، یقین سابق کے حکم کور فع نہیں کر تابیہ شرع شریف کا ضابطہ عظیمہ ہے جس پر ہزار ہا احکام مقرع ہوتے ہیں،۔
علم کور فع نہیں کر تابیہ شرع شریف کا ضابطہ عظیمہ ہے جس پر ہزار ہا احکام مقرع ہوتے ہیں،۔
اس لئے ہر جانور کی ہڈیاں یہاں تک کہ غیر ماکول و نا فد بوح کی بھی مطلقا پاک ہیں جب تک ان پر ناپاک و سومت (چکنائی) فہ ہوسوا خزریر کے کہ نجس العین ہے اور اس کا ہر جزو بدن ایسانا پاک ہے کہ اصلا طہارت کی صلاحیت شیس رکھتا تکر ملال و جائز اللاکل صرف ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن کا گوشت کھایا جا تا ہے اور انہیں ذرح شرعی کے طور پر ذرح کئے جائمی اور حرام جانور یا جو ہے ذرح شرعی کا تا جائے وہ بحسیم احز الدنا جائز و حرام ہیں۔ اگر چہ طاہر زوں کے صادت مشارم علت شیس

روب کی شکر کائر Blick For More Books کائر گئی آئی۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattar:

اس تصفیہ میں ہڈیوں پر شکر کا صرف مرور وعبور ہوتا ہے بغیر اس کے کہ ان کے کہے اجزاء شکر میں رہ جاتے ہوں تواس شکر کی صت کو صرف ان ہڈیوں کی طہارت در کارہے اگر چہ حلال و ماکول نہ ہول۔

جس طرح پانی کو کو کلول اور بذیوں ہے متقاطر کر کے صاف کرتے ہیں کہ ہرتن میں ستمرا شفاف پانی آجا تا ہے بڈی اور کو کئے کا کوئی جزاس میں شر یک نسیں ،و نے پاتا تو یہ پانی بلا شبہ پا ک اور جائز الاستعمال ہے۔

اوراگراجزائے استخوال ہیں کر اس میں ملاتے اور وہ مخلوط و غیر ممیز ،و کر اس میں رہ جاتے ہیں تو حلت شکر کوان بڈیوں کی حلت بھی ضروری ہے صرف طہارت کفایت نہ کرے گی۔

اور اگر غیر ماکول یامر دار کے استخوال ہوئے تواس صورت میں وہ اجزاء بلا اخیاز کے مخلوط ہوئے کے اور ان کا کھانا حرام ہے تو شکر بھی حرام ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔

### اوراخر مي فرماتے بي ك :

اوہام و خیالات کی بنیاد پر مطلقار وسر کی شکر کو نجس و حرام کہ وینا صحیح نہیں بلکہ مقام اطلاق میں طہارت و حلت ہی پر فتو کی دیا جائے گا تا و فتیکہ کسی صورت کا خاص حال تحقیق نہ ہو، ور نہ مسلمانوں کے معاملات کادائر ہ نمایت تنگ ہو جائے گااور ہزار ہاچیزیں چھوڑ دین پڑیں گی۔

امام احمر رضا کی جدید تحقیقات سے مملو ۳۹ صفح کے اس رسائے میں ۳۷ مدیثیں زینت تحقیق ہیں۔

## احاديث

الاحلی من السکر لطلبة سکر روسر نیروان القروان کے بعد کازمانہ شر انگیز ہے حدیث میں ہے

۳۰ قال صلى الله تعالى عليه وسلم لايأتي عليكم زمان الا الذي بعده شرمنه حتى تلقوا ربكم. اخرجه احمد و محمد بن اسمعيل و الترمذي و النسائي عن انس رضى الله تعالى عنه.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که کوئی سال یا کوئی زمانه ایسا نمیں آئے گا مگریہ که اس کا بعد والازیادہ شر انگیز ہوگا یہاں تک که تم اپنے رب سے جاملو۔ (مولف) (بخاری دوم، م ۵۳۰، باب لایاتی زمان الا الذی بعدہ شرمنه)

اخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه
 وسلم امس خير من اليوم و اليوم خير من غدو كذلك حتى تقوم الساعة ـ

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرماياكل گزشته آج سے بهتر ہے اور آج كل سے اور قيامت قائم ہوئے تك اس طرح ہو تارہے گا۔ (مولف) "فآوى رضويه ،ج٢، ص٩٩" الاحلى من السكر ـ (مجمع الزوائد باب فيما مضى من الزمان الخ بيروت ٢٨٦/٤)

جوتا پس كر نماز يرفضے كے بارے من دو صديثين:

۳۲\_ اخرج الاثمة احمد و الشيخان و الترمذي و النسائي عن سعيد بن يزيد سألت انسا اكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى في نعليه قال نعم.

سعید بن بزیدر ضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے حصرت انس رضی الله تعالی عند سے بوچھا کیار سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تعلین اقدس بی میں نماز اوا فرماتے تھے فرمایا ہاں۔ (مولف) (زماندر سالت میں جو تا بین کر نماز پڑھنے کارواج تھااور وہ جوتے نرم ونازک اور نماز کے

لئے مخصوص ہوتے تھے۔ مولف X بخاری اول ، ص ٥٦، باب الصلاة في العمال)

اخرج المحافظ والمحامة والمحافظ والمحافظ والمحافظ والمحافظ المحافظ الم

190

الطبراني في الكبير على نزاع في صحته عن شداد بن اوس البزار بسند ضعيف عن انس مرفوعاً و هذا حديث الاوّل خالفوا اليهود (وفي رواية النصاري) فانهم لايصلون في نعالهم و لاخفافهم

يبودو نصاري كى مخالفت كروكيونكه وه لوگ نه جو تول ميں نماز پڑھتے ہيں نه موزوں ميں۔ (مولف)" فآدي رضويه ،ج ۲، ص ۱۰۳ الاحلى من السبكو۔(ابوداؤداول ،ص ۹۵ بباب الصلاة في النعل) حضور سيدالمر سلين صلى الله تعالى عليه وسلم نے بكم ل رافت ور تمت اور تواسم و تاليف كفار كى دعوت قبول فرمائي۔

٣٣\_الامام احمد عن انس رضى الله تعالى عنه ان يهو ديا دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة فاجابه

ایک یمودی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور چربی کی وعوت دی تو حضور نے قبول فرمائی۔ (مولف)" فآوئ رضویہ ،ج۲، ص ۱۰۳۔ الاحلی من السکر (منداحمہ، ص ۲۰،۲)

جب تك تجاست كايقين نه بوتو كفار كابرتن استعال كرنانا جائز شين اس پر چند حديثين : ٣٥ ـ احمد في المسند و ابو داؤد في السنن عن جابر رضى الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين و اسقيتهم و نستمع بها فلايعيب ذلك علينا (عليهم)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ میں جاتے تو ممرکول کے ہر تن اور مشک کی ضرورت پڑتی اور ان سے ہم کام نکالتے تو حضور اس کو ہم پر معیوب نمیں رکھتے (مولف) (ابوداؤد دوم، ص ۵۳۶۔ باب فی استعمال آئیة اھل الکتاب)

٣٦ الشيخان في حديث طويل عن عمران بن حسين رضى الله تعالى عنه و عن جميع الصحابة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة

حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیز ہ کے ۔ یانی سے وضو فرمایا۔ بعنی جب کسی الفری کے المام ہوئے کالفقال نے ہو تو اس سے وضو جائز ہے۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

194

(موافف) X عربية محمديه لبات لتالث لا بور٢٠٩/٢)

ت ٣ ـ الشافعي و عبدالرزاق وغيرهما عن سفين بن عينية عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر رضى الله تعالى عنه توضأ من مأء في جرة النصرانية ـ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند نے ایک نظر اللہ کے گھڑے کے پانی ت وضو فرمایا۔ (مواف ) " قاری رضویے ، ج ۲، ص ۱۰۵ لاحسی میں سسکر (الطریقة المحمدیة الدب الله الاجور

(r.4)r

ا تائ سنت کی تا کیدیرا یک حدیث :

٣٨\_قال عليه الصلوة والسلام عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين.

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایاتم پر لازم ہے میری سنت کی اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی (مولف)" فآدی رضویہ ، ۲۶، م ۱۱۳ لاحلی من سسکر (زندی

دوم ، م 97 میاں الاحد بالسنة و احتناب البدعة ) کافرول کابر تن و هونے کے بعد استعمال کرنے میں حرج نہیں اس مضمون پر جار حدیثیں۔

۹ راحمد و الشيخان و ابوداؤ و الترمذي وغيرهم عن ابي ثعلبة رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افناكل في آنيتهم قال و

نهای عبدهان کلت یا رکسول الله او باز کم تجدوا فاغسلوها و کلوا فیها۔ ان وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها و ان لم تجدوا فاغسلوها و کلوا فیها۔

حضرت ابو تغلبہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی بار سول اللہ ہم اہل کتاب کی سرز مین میں ہوتے ہیں کیاان کے برتن میں کھا کیں فرمایا اگر دوسرے برتن ملیس تو ان میں کھاؤور نہ ان بر تنول کو و عونے کے بعد کھاؤ (مواف) (ترندی اول، من ۲۸۴، بات ماحذ می الانتفاع مالیة

العشركين)

۳۰ و في لفظ ابي داؤد انهم ياكلون لحم الخنزير و بشربون الخمر فكيف . نصنع بآنيتهم و قدورهم. الحديث.

ابود اود کا اغظ میہ ہے کہ وواوگ خنو سے کا گوشت کھاتے اور شراب پینے ہیں توان کے ہر تن اور . بانڈیاں کیے استعمال کریں۔ ( مواف )(ابودازوروس کے 20 مدر ویا سعد از استعمال کھیں)

ں سے استعمال ہر میں۔( مو قب )(ایراہ ۱۹۹۱) کے عمدی اور سیعمدی کیا ہے۔ امرے و فی احدی روایتی اسی عیسی سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ،

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے مجوسيوں كى باعثر يوں كے بارے ميں يو چھاگيا تو فر مايا كدان كوخوب وهوكرياك كرنے كے بعدان ميں يكاؤ۔ (مولف) (ترندى اول، ص ٢٨٠ مال ما في الانتفاع بآنية المشركين)

٣٢\_ و عند احمد عن ابن عمر ان ابا ثعلبة رضي الله تعالى عنهم سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افتنا في آنية المجوس اذا اضطررنا اليها قال ادا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء و اطبخوا فيهار

حضرت ابو غلبه رضی الله تعالی عنه نے رسول انله صلی الله تعالی مدیبه وسلم ہے مجو سیوں کے بر تنول کے بارے میں فتویٰ بوچھا کہ جب ان بر تنوں کی شدید ضرورت محسوس کریں تو کیا كريں فرمايا جب زيادہ ہى مضطرب ہو جاؤ توان بر تنول كويانى سے دھولينے كے بعد پكاؤ\_ (مولف) (منداحمه، م ۳۸۲، م ۲)" فآوی رضویه ۱۳٫۰ م ۱۱۳ الاحلی من انسکر-

وین میں شر عا آسانی مطلوب ہے اور غلو سخت ممنوع و مر دود ،اس پر چنداحادیث کریمہ۔ ٣٣٠ نبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين ان المدين يسىر ولن يشاد الدين احد الاغلبه فسدوا و قاربوا و ابشروا. الحديث. اخرجه البخاري و النسائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

بیشک دین سل ہے اور دین پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکے گاتو تم رائق و میانہ روی اختیار کرو اور خوشخری دو۔ (مولف) ( بخاری شریف اول ، ص١٠ باب الدين بسر )

٣٣- و صدره عند البيهقي في شعب الايمان بلفظ ان الدين يسر لن يغالب الدين احد الاغلبه

وین سل ہے اور دین پر سر گز کوئی غلبہ نہ پائے گا۔ (مولف) (شعب الابعان الفصد فی العبادة بيروت ١٦/ ٢٠١)

٣٥ و اخرج احمد و النسائي و ابن ماجة و الحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم و الغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين\_

فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین میں غلو کرنے سے اجتناب کرو کیو نکہ تمہارے

click For More Books اگے دی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حصى الرمى)

٣٦ و اخرج احمد برجال الصحيح والبيهقى فى الشعب و ابن سعد فى الطبقات عن ابن الادرع رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انكم لن تدركوا هذا الامر بالمغالبة.

فرماتے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر گزتم اس امر کو غلبہ سے شیں پاسکو گے۔ (مولف) (کنزالعمال، ص۲۲، جس)

۱۵ اخرج احمد في المسند و البخارى في الادب المفرد و الطبراني في الكبير بسند حسن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة.

یعنی قرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے زددیک محبوب تروہ دین ہے جوہر باطل ے جد ااور زم وسل ہے۔ یعنی دین اسلام۔ (مولف) ( بخاری اول، ص ۱۰ مباب الدین یسر الخ) مداور ترم وسل ہے۔ یعنی دین اسلام ۔ و اخر ج ایضا هو لآء فیها بسند جید عن محجن بن الادرع الاسلمی و

۱۳۸ و اخرج ایضا هو آلاء فیها بسند جید عن محجن بن الادرع الاسلمی و الطبرانی ایضاً فی الکبیر عن عمران بن حصین و فی الاوسط و ابن عدی و الضیاء و ابن عبدالبر فی العلم عن انس عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خیر دینکم ایسره فرماتے بی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خیر دینکم ایسره فرماتے بی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم که تمهاری و یی چیزوں میں بمتروه ہے جو سل تر بود (مولف)" قادی رضویہ ۲۶، ص ۱۱"الاحلی من السکر در کنزالعمال، ص ۲۳، جس)

9 مر واخرج ابوالقاسم بن بشران في اماليه عن امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم و التعمق في الدين فان الله قد جعله سهلاً. الحديث.

فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دین کی گمرائی میں جانے سے بہت بچو کیو مکہ ہیٹک اللہ نے دین سمل بتایا ہے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج۲، ص ۱۱۹" الاحلی من السکر۔ (کنزالعمال، ص ۲۲، ج۳)

کھانے کی چیزوں سے متعلق ایک حدیث:

oo\_ رزين عن بعض الرواة و انى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه داند For More Books مارود https://archive.org/detaild/@zohaibhasanattari

رزین نے بعض راویوں سے نقل کیالور کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی وہ چیز جو تمہارے پیٹ میں ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں اور جو باقی ہے تووہ پاک ہے۔ (مولف) (مفکوۃ ار ۵۱ باب احکام المعباہ)

دودردہ حوض كتاكے جانے سے ناپاك نميں ہو تاہے:

۵۱ و اخرج الامام الشافعي عن عمر و بن دينار ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورد حوض مجنة فقيل انما ولغ الكلب آنفا فقال انما ولغ بلسانه فشرب و توضأًــ

مدارات ومحبت کے بارے میں دوحدیث جلیل:

۵۲ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بمداراة الناس . الطبراني في
 الكبير عن جابر ـ

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی دلجو ئی اور مدارات کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ (مولف) (کنزالعمال، ص۲۳۲،ج ۳)

۵۳ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم راس العقل بعد الايمان بالله التحبب الى الناس. الطبراني في الاوسط عن على و البزار في المسند عن ابى هريرة و الشيرازي في الالقاب عن انس و البيهقي في الشعب عنهم جميعاً رضى الله تعالى عنهم

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ کے بعد عقل مندی ہیہ ہے کہ لوگوں سے محبت کی جائے۔ (مولف) (کنزالعمال، ص ۵،ج۳)" فآوی رضوبیہ ،ج۲، ص ۱۲۱" الاحلی من السکر۔

معصیت میں کسی کی اطاعت شیں ہوتی حدیث میں ہے:

CLICK For More Books

1 ..

في المعروف. الشيخان و ابو داؤد و النسائي عن على كرم الله تعالى وجهه (ونحوه احمد و الحاكم بسند صحيح عن عمران بن حصين و عن عمر و بن الحكم الغفارى رضى الله تعالر عنهم)

ناجائز بات میں کسی کی اطاعت شیں بال اطاعت تواجها ئیول میں ہے۔ (مولف) (مسلم روم، ص ۱۶) باب و حوب اطاعة الامراء الخ)

دد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. احمد الامام و محمد الحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفارى رضى الله تعالى عنه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا كه خالق كى نافرمائى من محلوق كى اطاعت نيس بر مولف) " قاوى رضويه ،ج ٢ ، ص ٢ ا" الاحلى من السكر (هذا باب فى انترمذى الثانى ، ص ٢٠٠) (مكلوة ، ووم ص ٣٠١) الامارة و القضاء الفصل النانى)

حالات زمانہ کی تبدیلی اور انسانی عمل کے بارے میں ایک صدیث:

2 1 مديث من آيا، انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتى زمان من عمل منهم بعشر ماامر به نجا. اخرجه الترمذي و غيره عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

(اے صحابیو) تم ایسے زمانہ میں ہو کہ تم میں کوئی مامور بہ کا دسوال حصہ ترک کردے تو ہلاک ہو جائے پھر ایک ایسازمانہ آئے گا کہ ان میں کوئی مامور بہ کا دسوال حصہ عمل کرے گاتو نجات پاجائے گا۔ (مولف) (ترندی دوم، ص ۵۲۔ ابواب الفنن)

شبہ کی چیزوں سے بچنا حفاظت دین و آبرو کے برابر ہے حدیث میں ہے:

۵۸ فوله صلى الله تعالى عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرء لدينه و عوضه-جوشبمات سے بچاس نے اپنوین و آبرو کی حفاظت کرلی۔ (مولف)" فآوی رضوبہ ،ج۲، ص۱۳۱" الاحلى من السكر \_ (مسلم دوم ، ص ۲۸، باب احد الحلال و ترك الشبهات)

ایک ملمان کادوسرے ملمان پر کیا کیا حرام ہے:

الله تعالى عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله و عرضه و دمه حسب click For More Books
الله تعالى عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله و عرضه و دمه حسب

مسلمان كاسب كچيد دوسرے مسلمان پرحرام ہے اس كامال اس كى آبرواس كاخون ، آدى كے شروبد ہونے كويد كافى ہے كدا ہے مسلمان بھائى كى تحقير كرے۔ (مولف) "فآوى رضويہ ،ج، مسلمان بھائى كى تحقير كرے۔ (مولف) "فآوى رضويہ ،ج، مسلمان الاحلى من السكر۔ (ابوداؤددوم، م ١٦٩٠، باب فى الغيبة)

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم جب سمی صحابی کو سمی امور پر مقرر فرماتے تو آسا نیاں اور خوشخبر ی دینے کی تاکید فرماتے :

۲۰ لمسلم و ابی داؤد عن ابی موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه کان
 صلی الله تعالی علیه وسلم اذا بعث احد امن اصحابه فی بعض امر قال بشروا
 ولاتنفروا و یسرو او لاتعسروا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب كمى صحابي كوكسى كام كے لئے بھيجة تو فرماتے كه خوشخبرى دو نغرت نه والواور آسانى كرود فت ميں نه والو\_ (مولف) " نآوى رضوبيه، ج ٢، ص ١٣٢" الاحلى من السكر۔ (مسلم دوم، ص ٨٢- باب نامير الامام الامراء على البعوث الخ)

شيطاني باتيس كس طرح تجيلتي بين اس پرايك مديث:

۱۲ مسلم في مقدمة الصحيح عن عامر بن عبدة قال قال عبدالله ان الشيطن ليتمثل في صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلاً اعرف وجهه والاادرى مااسمه يحدث.

شیطان آدمی کی شکل بن کر لوگول میں جھوٹی بات مضہور کردیتا ہے سننے والا اورول سے
بیان کر تا اور کہتا ہے مجھ سے ایک شخص نے ذکر کیا جس کی صورت پچانتا ہول نام نہیں جانا۔
"فآدی رضویہ ،ج ۲، ص ۱۰۰" الاحلی من السکر۔ (مسلم اول ، ص ۱۰ باب النہی عن الروایة الخ)
جب کمیں وعوت میں جائے تو کھانے بینے کے بارے میں سوال نہ کرے :

۱۲ اخرج الحاكم في المستدرك و الطبراني في الاوسط و البيهةي في الشعب باسناد لابأس به عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه من طعامه فليأكل و لايسأل عنه و ان سقاه من شرابه فليشرب و لايسأل عنه.

حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مروی جب تم میں کوئی اپ بھائی مسلمان کے یہاں جائے اور وہ اے ایے Books Books بھائی کے اور کچھ نہ یو جمعے اور اپنے مینے کی https://archive.org/details/@zohanphasanattark

چیزے پلائے تولی لے اور کچھ وریافت نہ کرے۔ (شعب الایمان باب فی المطاعم بیروت ۱۷/۵) ایک حوض سے متعلق عمر فاروق کافر مان:

۲۳ مالك في مؤطاه عن يحيى بن عبدالرحمن ان عمر رضى الله تعالى عه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه حتى وردوا حوضاً فقال يا صاحب الحوض حاحب الحوض السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع و ترد علينا۔

امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عند ایک حوض پر گزرے عمر و بن عاص رضی الله تعالی عند ساتھ تھے حوض والے سے پوچھنے گے کیا تیرے حوض میں در ندے بھی پانی پیتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا اے حوض والے ہمیں نہ بتا کیونکہ ہم در ندوں کی جگہ جاتے ہیں اور وہ ہماری جگہ آتے ہیں۔ (مولف) "فادی رضویہ ،ج ۲، ص ۱۲۰"الاحلی من السکر۔ (مؤطا مالک، ص ۸۔ الطهور للوضوء)

آسانی اور خوشخری دیے کے بارے میں ایک حدیث:

۲۳-احمدو البخاري و مسلم و النسائي عن انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا يسروا و لا تعسروا و بشروا ولا تنفروا ـ

نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں آسانی کرواور دفت میں نہ ڈالواور خوشی دواور نفرت شدولاؤ۔ (بخاری اول ، ص ۱۲۔ باب ما کان النبی صلی الله تعالی علیه و سلم یتنحولهم الخ)

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بعثت آسانيول كے لئے ہوئى ہے حديث من ب :

۲۵ احمد و الستة عاخلا مسلماً عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين.

قرماتے بیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم آسانی کرنے والے بھیج گئے ہونہ وشواری میں والنے والے۔ (بخاری دوم، ص ٩٠٥ ساب قول النبی صلی الله تعالی علیه وسلم یسروا ولا تعسروا)

دين حنيف اوراتباع سنت پرايك حديث:

۱۲۷ الخطيب في التاريخ عن جابر رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله click For More Books وclick For More Books والمناحة المناكة المنا

ق ماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نرم شریعت ہر باطل سے کنارہ کرنے والی لے کر بمیجا گیا جو میرے طریقے کا خلاف کرے میرے گروہ سے نئیں۔" فآدی رضویہ ، نے ۱، می ۱۳۲" لاحسی میں السکر۔ (کنزالعمال ، می ۱۵۹، نے ۱) طعن و تشنیع منع ہے :

٧٤ احمد و مسلم و ابو داؤد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هلك المتنطعون\_

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں که بلاک ہوئے غلو و تشد د والے۔" فآوی رضویہ ،ج۲،م ۱۳۲ الاحلی من السکر۔ (ابوداؤد دوم، م ۲۵ مباب می لروم السنة)

## احاديث

### فتاوى رضوبيه جلددوم

حالت حیض میں بیوی ہے صحبت کرنے ہے صدقہ دینے کہ بارے میں چنداحادیث کریمہ:

۱۹۸ سنن داری وابو داؤد و ترندی وابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رسنی اللہ تعالی عضما ہے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وقع الرجل باہله و هی حائض فلیتصدق نصف دینا د۔

جب آدمی اپنی عورت سے حالت حیض میں صحبت کرے تو چاہئے کہ نصف ویتار صدقہ وے\_(ابوداؤداول، ص۵۳\_باب فی ابنان المحائض)

79 ۔ سنن نسانی وابن ماجہ میں انہیں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتصدق بدینار او نصف دینار۔

ایک یانصف دینار تصدق کرے۔(ابن ماجہ، ص ۷ سم۔ باب فی کفارہ من اتی حائضا)
- ۷۔ مند احمہ و دارمی و ترندی میں اشیں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

فرمایا اذا کان دما احمر فدینار و اذا کان اصفر فنصف دیناد. حب سرخ خون مو توایک و بتار اور زروم و تو آدها د (ترندی اول، ص ۳۵ باب ما جاء

جب سرخ خون بهو توایک دینار اور زرد بهو تو آدها در ترندی اول ، ص ۳۵ باب ما جاء فی الکفارة فی ذلك)

اے طبرانی نے مجم کیر اور حاکم نے بافاد و تصبح انہیں سے یوں روایت کی رسول اللہ صلی للہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایامن اتی امر أته في حيضها فليتصدق بدينار و من اتاها وقد ادبر الدم عنها و لم تغسل فنصف دينار۔

جس نے اپنی عورت ہے حیض میں صحبت کی وہ ایک اشر فی تصدق کرے اور اگر خون بند ہو چکااور ابھی نہائی نہ تھی تو آد ھی۔ (مجم کبیر طبر انی بیروت ۱۱۱ ۲۰۰۲)

علے مند میں اسی ہے وں ہے۔ تصدق بدینار فان لم تجد دینارا فنصف دینار۔

Glick For More Books

https: 7/archive org/details/@zohaibhasanatcari

1.0

(10-1010

بالتحى دانت كالمحطاكر ناجائز ب:

2 الحراخوج البيهقى عن بقية بن عسر و بن خالد عن فنادة عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عا يعنى حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم عاج (بالتي وانت) كالحكما كرتے "فرق رضويه ،ج٢، ص٣٠" (السن الكبرى للبهقى باب العنع من الاده ن نعير وت ار ٢٦) محى من الاده ن نعير وت ار ٢٦)

مم عد احمد وابوداؤد ابو ہریرہ اور داری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی مضم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرملیا ذا وقعت الفارة فی السمن فان كان جامدا فالقوها ماحولها۔

اگر جھے ہوئے تھی میں چوہاگر جائے تو چوہااور اس کے آس پاس کا تھی نکال کر پھینگ دو۔ " فآوی رضویہ ، ج ۲، ص ۱۲۳"۔ (ابوداؤدووم، ص ۷ ۳۵، باب فی الفارة تفع فی السمن) وضو کا بقیہ یائی کھڑے ہو کر پینا جائے۔

20- جامع ترقدى ميں سيدنا على كرم الله تعالى وجمد سے مروى كه انوں نے كھڑ سے موكر بقيہ وضو بيا پھر فرمايا حببت ان اربكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

میں نے چاہاکہ تمہیں و کھادول کہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ وضو کیوں کر تھا۔ "نآوی رضویہ، ج ۲، ص ۱۲۳"۔ (ترفدی اول، ص ۱۷۔ مات فی وضو، النبی صلی الله تعالی علیه وسلم کیف کان)

پانی ہے استنجاء کر ناافضل ہے۔ مگر حضور نے امت پر سنت ہونے کے خوف ہے اے بھی ترک بھی فرمایاہے :

۲۷ - ابو داؤد و ابن ماجة بسند حسن عن ام المومنين عائشة رضى الله تعالى عنها قالت بال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ماهذا يا عمر قال ماء تتوضوء به قال ما امرت كلما بلت ان توضاء و لو فعلت لكانت سنة.

معزت عائشه رضى الله تعالى عنها فرياتي بين كه الكهار حضور بر نور صلى الله تعالى عليه وسلم https://archive.org/details/@zobaibbaganath...

نے پیٹاب فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر کھڑے ہوئے فرمایا کیا ہے عرض کی اعتبے کے لئے پانی فرمایا مجھ پر واجب نہیں کیا گیا کہ ہر بار پیٹاب کے بعد پانی سے طہارت کروں اور اگر ایسا کروں تو سنت ہو جائے۔ (مولف) (یمال پروضوئے مراوپانی سے استنجا کرنا ہے۔ منہ )"فادی رضویہ ،ج۲۔ ص۱۲۱"۔ (ابوداؤداول ،ص2 ، باب می الاسنبراء)

بڑی ہے استخاکر نامنع ہے کہ وہ جنول کی خوراک ہے حدیث میں ہے:

ے ے ۔ قوم جن کے وفد جو بارگاہ اقدی حضور پر نور سید العلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے اور اپنے جانورول کے لئے خوراک طلب کی ان سے ارشاد ہوالکم کل عظم ذکر اسم الله علیه یقع فی ایدیکم او فر مایکون لحماً و کل بعرة علف لدوابکم۔

تمارے لئے ہر ہڑی ہے جس پر اللہ عزوجل کانام پاک لیا جائے یعنی طال مذکی جانور کی بڑی ہووہ تمہارے ہاتھ میں اس حال پر ہوگی جیسی اس وقت تھی جب اس پر گوشت پور ااور کامل تھا (یعنی گوشت چھڑ ائی ہوئی ہڑی تمہیں، مع گوشت لے گی) اور ہر مینگنی تمہارے چوپاؤل کے لئے چارہ ہے۔ پھر انسانوں سے ارشاد ہوا فلا تستنجوا بھما فانھما طعام اخوانکم۔ ہڑی اور مینگنی سے استنجاء نہ کرو کہ وہ تمہارے بھا ہوں کی خوراک ہے۔ رواہ مسلم فی صحیحہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه "فاوی رضویہ ،ج۲، م ۲۰ اس کنزالعمال ، مسالم ہی

پیٹاب کی چھینوں سے احراز نہیں کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے۔ ۱۸۷۷ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنز ھوا من البول فان عامة عذاب القبر مند

بیتاب ے بچوکہ اکثر عذاب قبرای ہے ہے۔ رواہ الدار قطنی عن انس رضی الله تعالى عنه بسند صالح ، و للحاکم بلفظ استنزهوا و قال صحبح علی شرطهما۔ (كنزالعمال، مر٢٠١، ج٩)

9 \_ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دو شخصول ير عذاب قبر موت و يكها تو فرمايا \_ كان احدهما لا يستو من بوله و كان الآخر بمشى بالنميمة \_

ان میں ایک تو پیشاب سے آڑنہ کرتا تھااور دو سر اچفل خوری کرتا۔رو اہ السنة عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما۔ ( بخاری دوم ، ص ۸۹۳ ، باب النعبمة من الکبائر)

٨٠ ـ مديث مِن ۽ لعن الله الناظر و المنظور اليه ـ

جو (ستر) دیکھے اس پر بھی لعنت اور و کھائے اس پر بھی لعنت۔" فآدی رضویہ ،ج ۲، م

١٤٠ كلوم ٢٥٠ ٢ باب النظر الى المحطوبة)

کھڑے :و کر پیٹاب کرنامنع ہے اس پر چند حدیثیں :

٨١ \_ ايام احمد وتريذي و نسائي اور ابن حبان صحيح ميں ام المومنين صديقه رصني الله تعالى عنها ے راوئ من حدثكم ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعداً\_

جوتم سے کے کہ حضور اقدی اطهر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیٹاب فرماتے اے سیانہ جاننا حضور بیٹاب نہ فرماتے تھے مگر بیٹھ کر۔ (ترندی اول ، ص ۹، باب النهی على البول قائمة) ٨٢ - يى حديث صحيح ابوعوانه ومتدرك حاكم مين ان لفظول سے بـ مابال فائماً منذ

انزل عليه القرآن. جب سے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قر آن مجید اترا بھی کھڑے ہو کر پیٹاب نه فرمليا\_ "قاوى رضويه ،ج٢، ص٢٤ ا"\_ (المستدرك للحاكم البول قائما و قاعداً\_ ار ١٨١ بيروت)

۸۳ براراین مند میں بسع سیح برید ور صی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ثلاث من المجفاء ان يبول الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او ينفخ في سجو ده\_

تین با تیں جفاو بے ادبی ہے ہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے یا نماز میں اپنی پیثانی سے (مثلاً مٹی یا پیینہ) یو تخصے یا تجدہ کرتے وقت(زمین پر مثلاً غبار صاف کرنے کو) پھو <u>ک</u>ے۔(کنزالعمال صفحہ ٤ اج m)

۸۴\_ ترندی واین ماجه و بیمقی امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ہے راوی قال رأني النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و انا ابول قائماً فقال يا عمر لاتبل قائماً فما بلت قائما بعدر

ر سول الله صلی الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے جھے کھڑے ہو کر پیٹاب کرتے دیکھا فرملااے عمر کھڑے ہوکر پیٹاب نہ کرواس دن سے میں نے بھی کھڑے ہوکر پیٹاب نہ کیا۔ 

#### \* . A

۸۵ ابن ماجه و بیمق جابر رضی الله تعالی عند سے راوی نهی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ان ببول الرجل قائماً۔

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے كفرے موكر پيشاب كرنے سے منع فرمايا۔ امام خاتم

الهاظ فرماتے بیں بیر حدیث حسن بر (ابن ماجه صفحه ۲۷باب في البول فاعدا)

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے عذر کے سبب ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیثاب

فرماياس يردوحديثين

٢ ٨ - حديث حذ غدرض الله تعالى عنداتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً \_

نی صلی الله تعالی علیه وسلم ایک گھوڑ ۔ ے پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ رواہ الشیخان۔ "فآدی رضویہ ۲۲صفحہ ۷۲ا" (بخاری اول صفحہ ۳۵ ہاب البول فائماً و فاعداً)

رمایا رواه التسینحان و فاوی رسویین ۲ محد ۱۷۳ ( بحدی اول محده ۱۴ به البول فائعا و فاعل)

۸ رمایا مرام و دار قطنی و بیه قی ابو ہریره رضی الله تعالی عندے راوی ان النبی صلی الله مال علیه و سلم مال قائماً من جورجہ

تعالىٰ عليه وسلم بال قائماً من جرحـ

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (زانوئے مبارک میں) زخم کے باعث کھڑے ہو کر پیٹاب فرمایا۔ (مولف) (کس عذر کے باعث کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے میں حرج نہیں ہے ورنہ بے عذر شرعی کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا جائز نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا نصاریٰ کا

طريقه ہے۔ مولف)" فآوى رضويہ ج ٢ صفحه ٣٤١" (المئدرك على الصحيحين البول قائمة و قاعداً ار ١٨٢ يبروت)

۸۰ بیروت نماز مجگاند لور روز در مضان کے بارے میں ایک طویل حدیث یاک:

٨٨ ـ نقل الامام الفقيه ابو الليث السمر قندى رحمه الله تعالى في تنبيه الغافلين عن كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه قال قرأت في بعض ما انزل الله تعالى على

عن كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه قال قرات في بعض ما الول الله تعلى على موسى عليه الصلاة و السلام يا موسى ركعتان يصليهما احمد و امته و هى صلاة الغداة من يصليهما غفرت له ما اصاب من الذنوب من ليله ويومه ذلك و يكون فى

ذمتى با موسى اربع ركعات يصلبها احمد و امته وهى صلاة الظهر اعطيهم باول ركعة منها المغفرة و بالثانية اثقل ميزانهم و بالثالثة اوكل عليهم الملتكة يسبحون و

يستغفرون لهم و بالريك More Books و يشرفن عليهم الحور العين يا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### r . 9

موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته وهى صلاة العصر فلا يبقى ملك فى السموات والارض الآ استغفر لهم و من استغفر له الملنكة لم اعذبه يا موسى ثلث ركعات يصليها احمد و امته حين تغرب الشمس افتح لهم ابواب السماء لا يسألون من حاحة الا قضيتها لهم يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته حين يغيب لشمق هى خير لهم من الدنيا و مافيها يخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم امهم يا موسى يتوضو، احمد و امته كما امرتهم اعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء حنة غرضها كعرض السماء و الارض يا موسى يصوم احمد و امته شهرا فى كل سنة وهو غرضها كعرض السماء و الارض يا موسى يصوم احمد و امته شهرا فى كل سنة وهو من التطوع اجر فريضة و اجعل فيه ليلة القدر من استغفر ممهم مرة واحدة نادما من التطوع اجر فريضة و اجعل فيه ليلة القدر من استغفر ممهم مرة واحدة نادما صادقا من قلبه ان مات من ليله او شهره اعطيته اجر ثلثين شهيدا يا موسى ان فى امة محمد رجالا يقومون على كل شرف يشهدون بشهادة ان لا اله الا الله فجزائهم محمد رجالا يقومون على كل شرف يشهدون بشهادة ان لا اله الا الله فجزائهم منهم و اجبة و غضبى بعيد منهم و لا احجب باب انتوبة عن واحد منهم ماداموا يشهدون ان لا اله الا الله الا الله

امام فقیہ ابواللیت سمر قندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اللہ تعالیٰ کی دو انقل کیا کہ انہوں نے فرملا میں نے توریت مقد س کسی متام میں پڑھا ہے موی فجر کی دو معیں احمد اور اس کی امت اواکرے گی جو انہیں پڑھے گا اس و نارات کے سارے گناہ بخش دول گا لوروہ میرے ذمہ میں ہوگا۔ اے موی ظمر کی چار رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی انہیں پہلی رکعت کے عوض بخش دول گا اور دوسری کے بدلے ان کا بلہ بھاری کر دول گا اور تیسری کے عوض فر شخت موکل کر دول گا اور دوسری کے بدلے ان کا بلہ بھاری کر دول گا اور تیسری کے عوض فر شخت موکل کر دول گا کہ تیسے کریں گے دومان کے دوائے گئے دعائے مغفرت کرتے رہیں اگی اور چو تحق کے بدلے ان کے دروازے کشادہ کر دول گا بدی بڑی آ کھول دائی حوریں ان پر مشت قانہ نظر ڈالیں گی، اے حوکی عصر کی چار رکعتیں احمد اور ان کی امت اداکرے گی تو ہفت آ سان و زمین میں کوئی فر شتہ باتی نہ بچگا ہے ہی انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی آسان کے سارے دروازے کے سارے دروازے کہا کہ سے مارائی کی دول گا۔ ان موکی مغرب کی تمیں رکعت ہیں انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی آسان کی مارے دروازے کے دول کا منوز نے ان کے لئے کھول دول گا۔ ان کی دروازے کی حاجت کا سوال کریں گے اے پورائی کر دول گا۔ ان المیں احمد اور اس کی امت پڑھیں گی آسان کی مارے دروازے کی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دروازے کے دوئے کھول دول گا۔ ان اللہ کی منوز کے دوئے کھول دول گا۔ ان کی شعفی ڈوپ مانے کے دی منوز کے دوئے کھول دول گا۔ ان کی اس کی دروازے کی دروازے کی دوئے کھول دول گا۔ ان کی دروازے کے دوئے کی کھول دول گا۔ ان کور کا شعفی ڈوپ مانے کی دول کے دول کے دول کا کھول دول گا۔ ان کے لئے کھول دول گا۔ ان کے دول کے دو

نمازوین اسلام کی دلیل خیر ہے حدیث میں ہے:

۹۸\_فى الحديث عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الاخير فى دين الا صلاة فيه فرمات مين صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى ثمين جس من تماذ شين به فرمات مين صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم كى خصوصيت مين آثم چيزون پرمشمل ايك حديث جليل : حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خصوصيت مين آثم چيزون پرمشمل ايك حديث جليل : ۱۹ ماين جويو و ابويعلى و البزار عن ابى هويوة و البيهقى عنه و عن ابى سعيد المخدرى رضى الله تعالى عنهما (فيه قوله عزوجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حين ذكر ما اعطى الانبيا السابقين عليهم الصلاة و التسليم من الفضائل) اعطيتك ثمانية اسهم الاسلام و الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصدقة و صوم رمضان و الامر

بالمعووف و النهى عن العنكو-ابو سعيد خدرى رضى الله تعالى عنه اسے مروى (اس ميں يہ ہے كه جب انبياء سابقين عليم الصلاة والسلام كے فضائل و مناقب كاذكر الله عزوجل نے نبي صلى الله تعالى عليه وسلم سے فرمايا) تو فرمايا كہ ميں نے تم كو آخر Books مناقب المام Books منازوصد قد اور رمضان كے

روزے و امر بالمعروف اور نهی عن العنكر۔ (مواف) "فآوى رضويان ٢ صفي ١٩٦" (منوح الروقائي على المعروف اور نهى عن العمرج والاسراء العامرة مصر ١٦١ ا١٢٠) الروقائي على العوامل لعامس في المعرج والاسراء العامرة مصر ١٦١ ا١٢٠) اركان وضواد اكرت كربعد حضورك فرمان يرمشمل ايك حديث :

اقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى۔ رسول انته صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرمایا کہ ہے میراہ ضواور انبیاء سابقین طحم الصااق والسام کاوضو ہے۔ (مولف)" قاوی رضویہ ج ۲، س ۱۹۸" (مشلوقاء یہ ۲ باب سے لوضوں) نماز عشاءامت مرحومہ کی خصوصیت ہے اس پر چند حدیثیں :

97۔ حدیث سیدنا معاذ الصحیح المار فی العشاء انکم فضلتم بھا علی سانو الامهد سیدنا معاذر ضی اللہ تعالی عند کی حدیث میں ہے کہ تماز عشاء کی وجہ سے تم تمام امتوں پر فضلیت والے ہو۔ (مولف) (ابوداؤداول صفحہ ۲۱۔ باب وقت العنہ، الاحرة)

٩٣ قال الامام السيوطى فى الباب المزبور اخرج البخارى عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال اعتم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ابهار الليل ثم خرج فصلى فلما قضى صلاته قال لمن حضره ابشروا ان من نعمة الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلى هذه الساعة غيركم او قال ماصلى هذه الساعة احد غير كم -

حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه نے کما کہ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر فرمائی بھر تشریف لائے اور نماز پڑھی نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا جو حاضر ہے اس کو بشارت دیدو کہ الله تعالی کی تم پریہ نعمت ہے کہ اس وقت تممارے علاوہ کوئی دوسر انماز نہیں پڑھ رہا ہے یا یہ فرمایا کہ اس وقت تممارے علاوہ کی نے نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا یہ فرمایا کہ اس وقت تممارے علاوہ کی نے نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا یہ فرمایا کہ اس وقت تممارے علاوہ کی نے نماز نہیں پڑھی۔ (مولف) تقوی رضویہ ج مصفحہ ۱۹۹ "جناری اول صفحہ ۸۰۔ باب فضل لعشاء)

90\_قال (الامام السيوطي) رحمه الله تعالى و اخرج احمد و النسائي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج الى المسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال اما انه ليس من اهل هذه الاديان احد يذكر الله تعالى هذه الساعة غير كم.

عدالتد بن مسعود ر Click For More Book کیوالتد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### TIT

عشاء میں تاخیر فرمائی بھر جب معجد میں تشریف لائے تولوگ نماز کا انتظار کررہے تھے فرمایا کے ان دین والوں میں تمہارے سواکوئی اس وقت اللہ تعالیٰ کاذکر نہیں کررہاہے۔ (مولف) (منداحمہ صغیہ ۱۵۳ج ۱)

90\_ للبخاري و مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما ليس احد من اهل الارص\_

بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنصاے ہے کہ روئے زمین میں کوئی شیں ہے۔ ( مولف) ( بخاری اول صفحہ ۸۱۔ باب النوم قبل العشاء لسن غلب)

٩٢\_ زاد مسلم الليلة ينتظر الصلاة غير كم\_

مسلم نے اور زیادہ کیا کہ رات کو سوائے تہمارے کوئی نماز کا انظار کررہا مو۔ (مولف) (مسلم اول صغیہ ۲۲۹ باب دفت العضاء و تاخیر ها)

٩٤ ولهما عن ام المومنين رضى الله تعالى عنها و فيه ما ينتظرها احد من
 اهل الارض غير كمـ

ا نہیں میں ہے کہ روئے زمین میں تمہارے علاوہ کوئی منتظر نماز نہیں ہے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ج مصفحہ ۲۰۰" ( بخار کاول صفحہ ۸۱ ۔ باب النوم قبل العشاء بعن غلب)

قر آن عظیم چھوٹی تقطیع میں لکھناعظمت قر آن کے خلاف ادر سروہ ہے:

۹۸۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عند نے ایک مخص کے پاس قر آن مجید باریک کلھا ہواد یکھااے مکروہ رکھالوراس شخص کومار الور فرمایا عظمو استحتاب الله۔

كتاب الله كي عظمت كرو\_ رواه ابوعبيده في فضائل القرآن

امير المومنين على كرم الله تعالى وجهد الكريم مسحف كو چهونا بنانا كروه ركھتے۔ رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه و بمعناه ابوعبيده في فصائله۔" قلوى رضوية ٢٢ منحه ١٩٢"

<u>پہلے</u> بچاس نمازیں فرص کی گئی تھیں اب ان میں سے پانچ باقی ہیں اور بنی اسر ائیل پر دو نمازیں فرض ہوئی تھیں۔

### TIM

ینی پھر پچاس نمازول کی پانچے رہیں موئی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور پھر جا کیں اور اپنے رہ میں اور اپنے رہ سے تخفیف چاہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض فرمائی تعمیں وہ انسیں بھی بجانہ لائے۔" فآوی رضوبہ ج۲ صفحہ ۱۹۳" (نسائی اول صفحہ ۷۵۔ کتاب الصلاۃ فرص الصلاۃ الخ)

نماذ عثاء کے سبب امت مرحومہ صاحب فضیلت ہے:

موارا بن الى شيبه مصنف اور ابود اؤدو بيهتى سنن مي بسد حسن معاذبن جبل رضى الله تعالى عند يه راوى حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في نماز عشاء كى نسبت فر مايار اعتموا بهذه المدلاة فانكم قد فضلتم بها على سائر الامم و لم تصلها امة قبلكم .

اس نماذ کود ریر کر کے پڑھو کہ تم اس سے تمام امتوں پر فضلیت دیئے گئے ہو تم سے پہلے کسی امت نے یہ نمازنہ پڑھی۔" فآوی رضوبہ ج عصفہ ۱۹۳" (ابو داؤ داول صفحہ ۱۱۔ باب وفت العینیا، الاحرۃ) امت مرحومہ سے پہلے دو نبیول نے نماز پچگانہ اداکی ہیں :

ا-اخرج ابن سعد ان ابراهیم و اسمعیل اتیا منی فصلیا الظهر و العصر و
 المغرب و العشاء و الصبحـ

حضرت ابراہیم واسمعیل علیهماالصلاۃ والتسلیم نے منی میں پانچوں نمازیں پڑھیں۔ (شرح الزرقانی علی المواہب المقصد الرابع خصائص امته ۔ العامرہ مصر ۸۵ ۳۲۷)

نماذ عشاء حضور سیدعالم صلّی الله تعالیٰ علیه وسلم کوخاص طورے عطاک گئی ہے:

۱۰۲ - امام اجل ابوجعفر طحاوی نے شرح معانی الا ثار میں امام عبید اللہ بن محد بن عائشہ عدد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عدد اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علیه وسلم۔

سب سے پہلے عشاء ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی۔" قاوی رضویہ ۲ صفحہ ۲۰۱"۔ (شرح معانی الا تار ار ۴۰ اباب الصلوۃ الوسطی)

او قات نماز کی تعیین پرایک حدیث مبارک:

۱۰۳ حضور اقدس سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ده حدیث سیح که جبر کیل امین علیه الصارة والسلام نے دوروز حضور کی امامت کی ایک دن پانچول نمازیں لول وقت دوسرے دن آخروقت یوسی بھر حضور پُر نور صلوات کا محمد ملیدی کا کیدہ کی هذا وقت الانسیاء من قبلك۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TIM

یمی وقت حضور سے پہلے انبیاء کے تتحدرواد ابو داؤد و سکت علیہ و الترمذی و حسنہ و احمد و ابن خزیمہ و الدار قطنی و الحاکم و صححہ ابن عبدالبر و ابوبکر بن العربی۔(ابوداؤداول صفح ۱۵۔باب الموافیت)

نماز عشاء کی فضیلت برایک اور حدیث یاک :

۱۰۳ مار امام فقید ابوالیث سمر قندی حبید انفاظین میں بروایت سیدنا علی کرم الله تعالی وجد تا قل که حضور سیدالمر سلین صلی الله تعالی علیه وسم نے فرمایا و اما صلاة العصمة فانها الصلاة التی صلاها الموسلون قبلی۔

نماز عشاء وہ نماز ہے کہ مجھ سے پہلے پنیمبرول نے پڑھی۔" فآدی رضویہ ج ۲، ص: ۲۰۳" (حبیدالغاظلین بیروت صفحہ ۳۰۳)

۱۰۵ کو نسی نماز کس نبی نے پہلے پڑھی

اس پروه حدیث که امام اجل را فعی نے شرح مند میں ذکر فرمائی که صبح آدم، ظهر واؤد، عصر سلیمان، مغرب بعقوب، عشاء بونس علیهم الصلاة والسلام سے ہے۔ ذکرہ عنه الزرقانی فی شرح المعواهب و الحلبی تعاما فی الحلیة۔"فآدی رضوبہج۲صفیہ ۲۰۸"

خواب میں جمال جمال آراء کی زیارت کرنا بیٹک حضور ہی کا دیدار کرنا ہے کہ شیطان تعین حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا۔

۱۰۱ حضور پُرنور صلوات الله تعالى وسلامه عليه فرماتے بين من رأني في المنام فقد رأني فان الشيطن لايتمثل بي۔

جس نے مجھے خواب میں و یکھااس نے مجھ بی کو و یکھا کہ شیطان میری مثال بن کر نمیں آسکنا۔ رواہ احمد و البخاری و الترمذی عن انس بن مالك رضی الله تعالی عنه "فآوی رضویہ ج مغی ۲۳۳ (بخاری دوم صغی ۳۱۱ الباب من رأی النبی فی العنام) سنم دوم ۲۳۳ کتاب الرؤیا) معلی الله تعالی علیہ وسلم من رأنی فقد رأی الحق فان المشیطن کے ۱۰۔ فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم من رأنی فقد رأی الحق فان المشیطن لاین بیابی۔

جس نے مجھے و یکھااس نے حق کو و یکھا کہ شیطان میری وضع نہ بنائے گا۔رواہ احمد و الشیخان عن ابی قتادہ رضی الله تعالی عند۔" فالوی رضویہ ۲۲صفیہ ۲۲۳" (بخاری دوم ۱۰۳۹۔

113

## تعارف

حمان التاج في بيان الصلو'ة قبل المعراج (معراج ـــ پيلے نماز کا بيان )

۲۲۷ محرم الحرام ۱۳۱۷ه کوسوال پیش :واکه حضرت رسول انقد صفی انته تعان مدیه و سم بعد نبوت تمل شب معراج جودوو قتول میں نماز پڑھتے تھےوہ کس طور پرادافرہاتے تھے۔

امام احمد رضا بریلوی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ :

شباسراءے پہلے دووفت بعنی قبل طلوع سمٹس و قبل غروب کے نمازیں مقرر :ونے میں علاء کو خلاف ہے اور اصح میہ ہے کہ اس سے پہلے صرف قیام کیل کی فرضیت ٹابت ہے باقی پر کوئی دلیل صریح قائم نہیں۔

تاہم اس قدر یقیناً معلوم ہے کہ معراج مبارک سے پہلے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھتے تھے، اور احادیث اس بات میں بھڑت ہیں اور ان کی جمع و تلفیق کی حاجت نہیں بلکہ نمازشر وراروز بعثت شریفہ سے مقرر و مشرور مشرور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اول بارجس وقت وحی انزی اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی ای وقت حضور نے بتعلیم جبویل امین علیہ الصلواۃ و التسلیم نماز پڑھی اور اس دن بہ تعلیم اقد س حضور نے بتعلیم جبویل امین علیہ الصلواۃ و التسلیم نماز پڑھی اور اس دن بہ تعلیم اقد س حضور سے دن علی مرتضای کرم اللہ تعالی عنها نے پڑھی، دوسرے دن علی مرتضای کرم اللہ تعالی وجہ الاس نے خضور کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سور ہُمز مل بازل بھی نہ ہوئی تھی توایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ (بعنی سب سے پہلا شرعی تھم)

بالجملہ بیہ سوال ضرور متوجہ ہے کہ معراج سے پہلے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے۔

توامام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ:

ملاحظہ گیات واحادیث سے ظاہر کہ وہ نمازای انداز کی تھی بینی اس میں طہارت وْب بھی تھی، و ضو بھی تھا، استة ال قبلہ بھی تھا، تکبیر تحریبیہ بھی تھی، قیام بھی تھا، قرأت بھی تھی، Click\_For More Books

FIT

ر کوع و جود بھی تھے ،جماعت بھی تھی ،جر بھی تھا۔

اسے ظاہر ہواکہ معراج سے پہلے دور کعتیں ای طرح کی تھیں جیسی اب ہیں۔

مر بعض علاء فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے رکوع اصلانہ تھانہ اس شریعت میں نہ اسکلے

شرائع میں۔ رکوع ہمارے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت مرحومہ کے خصائص سے کے بعد اسراء عطاء وابلکہ معراج میارک کی صبح کوجو پہلی نماز ظہریز ھی محی اس تک رکوع نہ تھا

ہے یہ بعد عصر میں اس کا حکم آیا اور حضور و صحابہ نے اوا فرمایا۔ اس کے بعد عصر میں اس کا حکم آیا اور حضور و صحابہ نے اوا فرمایا۔

غرضیکد امام احمد رضا بر بلوی نے اس رسائے میں متعدد وجوہ سے ثابت کیا کہ نماز سابق و لاحق باہم یکسال و متوافق میں اور اس رسالۂ جلیلہ میں ۵ ااحادیث مبار کہ شامل ہیں۔

### MIL

# احاديث

# جمان التاج في بيان الصلاة المعراج

# زد ٔ مورت قر آنیه کی تر تیب پرایک مدیث:

۱۰۸ روی ابن الضریس فی فضائل القرآن عن ابن عباس رصی الله تعلی عنهما فی حدیث ترتیب نزول السور قال کان اول مانزل من القرآن اقراء باسم ربك ثم ن (فذكر الحدیث. الی ان قال) ثم بنی اسرائیل ثم یونس ثم هود ثم یوسف ثم الحجر ثم الانعام ثم الصفت ثم لقمان ثم سبا ثم الزمر ثم حم المومن. الحدیث

حضرت ابن عباس د ضی الله تعالی عنمانے نزول سورت کی تر تیب والی حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے قر آن سے جو نازل ہواوہ اقراء باسم ربک ہے پھر سور ہُن (پھر حدیث ذکر کر کے فرمایا) پھر سور ہُ بی اسر ائٹل، پھر سورہ یونس (اسی طرح) ھود، یوسف، حجر، انعام، صفت، عمان. سبا، ذمر، حم المومن۔ (مولف)

شب معراج جملہ انبیاء کرام تعیقم الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔

۱۰۹- روی ابن حاتم فی تفسیره عن انس رضی الله تعالی عنه فی حدیث الاسراء و اتیانه صلی الله تعالی علیه وسلم بیت المقدس لم البث الایسیرا حتی اجتمع ناس کثیر ثم اذن مؤذن و اقیمت الدسلاة قال فقمنا صفوفا ننتظر من یؤمنا فاخذ جبریل علیه الصلاة و السلام بیدی فقد منی فصلیت بهم فلما انصرفت قال لی جبریل اتدری من صلی خلفك فقلت لا قال صلی خلفك كل نبی بعثه الله

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث اسراء اور حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت المقدی تشریف لیے وسلم کے بیت المقدی تشریف لیے وسلم کھوڑی و بیت المقدی تشریف لیے وسلم کھوڑی ویر بی ٹھمرے تھے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے بھر اذان ہوئی اور اقامت کہی گئی حضور نے فرمایا کہ ہم صفوں میں کھڑے ہو کرا تظار کرنے لگئے کہ امامت کون کرے گاتو جر کیل علیہ الصلاة و

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

TIA

السلام نے میراباتھ پکڑ کر جھے آگے کردیا میں نے نماز پڑھی جب میں سلام پھیر کر نمازے بابر ہواتو چر کیل نے عرض کی کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کس نے نماز پڑھی فرمایا نہیں چریل نے عرض کی آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء سابقین نے نماز پڑھی۔ (مولف)" فآوی رضویہ، جہریل نے عرض کی آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء سابقین نے نماز پڑھی۔ (مولف)" فآوی رضویہ، جہریل مصر۔ ۲۱۳"۔ حمان التاج۔ (شرح الزرقانی علی العواجب المحامس، فی المعراج و الاسر،

• اا ـ روى مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فى حديث الاسراء حانت الصلاة فاممتهم ـ

حضرت ابوہر یره رضی انلد تعالی عند سے حدیث اسراء میں مروی ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب نماز کاوقت ہوا تو میں نے سب کی امامت فرمائی۔ (مولف) " فآوی رضویہ ،ج ۲، ص ۲۱۳ "۔ جمان انتاج۔ (مسلم اول ، ص ۹۹۔ باب الاسراء برسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) حضرت جریل نے حضور علیہ السلام کو طریقہ و ضوو نماز دکھایا۔

ااا اخرج احمد و ابن ماجة و الحارث في مسنده وغيره عن اسامة بن زيد عن ابده بن زيد عن ابده وسلم في عن ابيه رضى الله تعالى عنهما ان جبريل اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في اول ما اوحى اليه فارأه الوضوء و الصلاة فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفة من مأ فنضح بها فرجه

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام و حی کے روز اول تشریف لائے اور وضو و نماز کا طریقہ و کھایا بھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک چلوپانی لے کراس صورت مثالیہ کی شرم گاہ پر چھڑک دیا۔ (مولف)" فآوی رضویہ ، ج۲، ص۲۱۴"۔ حمان الناج۔ (مند احمد ، ص۲۲، ج۲)

فرضیت نماز کے بعد سب سے پہلے کس نے نماز پر عی مدیث میں ہے۔

۱۱۲ اخرج الطبراني عن ابي رافع رضى الله تعالىٰ عنه قال صلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اول يوم الاثنين وصلت الخديجة آخره و صلى على يوم الثلثاء\_

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن پہلی ساعت میں نماز پڑ ھی اور حضرت ضد جے۔ click, For More Books کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل منظل مند https://archive.obg/details/ezohalbhasanateari

### 119

کون نماز را مولف (المعجم الکبیر للطبرانی حدیث ۹۵۲ بیروت ار ۳۲۰) نمازوقر آن اسلام عمر کے معاون میں:

السحق في سيرته قال حدثني عبدالله بن ابي نجيح المكي عن اصحابه عطأ و مجاهدا و عمن روى ذلك فساق حديث اسلام عمر رضى الله تعالى عنه و فيه فجعلت امشى رويدا و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قانم يصلى يقرء القرآن حتى قمت في قبلته مستقبله مابيني و بينه الا ثياب الكعبة قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي. الحديث.

حفزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں آستہ آستہ چلنے اگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز میں قر آن پڑھ رہے تھے کہ میں جانب قبلہ ان کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہوا کہ میرے اور ان کے در میان صرف غلاف کعبہ تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں نے قر آن سنا تو میرے ول میں رقت پیدا ہوگئی۔ (مولف)" نادی رضویہ بنج ا، ص ۲۱۵ "۔ حدان الناج۔

ایذائے کفارے متعلق دو حدیثیں:

۱۱۳ فى حديث ايذاء ابى جهل وغيره من الكفرة لعنهم الله تعالى حين صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الكعبة فرمقوا سجوده فالقو عليه ما القوا به فى قليب بدر ملعونين.

ابوجمل اور دوسرے کفار کی ایذ اوالی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہ سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھتے تو کفار حضور کے سجدہ کو تکنکی لگاکر دیکھتے رہتے پھر آپ کے اوپر ڈال دیتے وہ چیز جس کے بدلے سچینکے گئے وہ ملعونین چاہ بدر میں۔ (مولف) "فآوی رضویہ ،ج میں ۲۱۲"۔ حدان الناج۔

112. في الصحيحين و غيرهما عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه و فيه من قول الكفار يجئ به ثم يمهله حتى اذا سجد وضع بين كتفيه قال فانبعث اشقاهم فلما سجد صلى الله تعالى عليه وسلم وضع بين كتفيه و ثبت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ساجدا. الحديث.

#### PF.

حضرت جبريل عليه السلام نے طریقه امامت و کھایا :

۱۱۱ عند ابن اسحق ثم قام به جبريل فصلى به و صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاته (الى ان قال فى خديجة ) صلى بها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته\_

ابن اسحاق کے نزدیک ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے کھر نماز پڑھائی اور سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کی طرح نماز پڑھائی اور سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کہ کمار اوی نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ کر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جس طرح حضور کو جبریل نے پڑھائی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ نے علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جس طرح حضور کو جبریل نے پڑھائی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ نے (تنا) حضور علیہ السلام کی می نماز پڑھی۔ (مولف)

حضور سر ور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقد س میں جنات سب سے پہلے نماز فجر کے وقت آئے۔

الد اخرج الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما في حديث مجئ الجن اليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الجن اليه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى باصحابه صلاة الفجر

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کے آنے کی حدیث میں ہے کہ جنوں کی سب سے پہلی بھیجی ہوئی جماعت حضور کی خدمت میں اس وقت آئی تھی کہ جب حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحلبۂ کرام کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ (مولف)" نآوی رضویہ ،ج، ص ۲۱۲"۔ حسان الناج۔ (بخاری دوم، ص ۲۳۲۔

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## TTI

ا فإز قر آن نے اسلام عمر کی راہ ہموار کر لی:

۱۱۸ روی ابن سخبر فی مسنده عن عمر رضی الله تعالی عنه خرجت اتعوض رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قبل ان اسلم فوجدته قد سبقنی الی المسجد فقست خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت اتعجب من تالیف القرآن فقلت هوشاعر سد فالت قریش فقرأ انه لقول رسول کریم. و ماهو بقول شاعر فقلیلا ماتؤمنون فقست کاهن علم ما فی نفسی فقراء ولایقول کاهن فقلیلا ماتذکرون. الی آخر السورة فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چیئر نے کے لئے نکلا تو دیکھا کہ وہ جھے سے پہلے مجد جاچکے ہیں میں ان کے پیچھے کہ را ہو گیا انہوں نے سور ؛ الحاقہ شروع کیا تو میں تالیف قر آن کے حسن و خوبی سے متجب ہوگیا میں نے اپنے دل میں کما کہ وہ شاعر ہیں جیسا کہ قریش نے کما تو حضور نے تلاوت کی کہ بیشک یہ قر آن ایک کرم والے رسول سے باتمی ہیں، اور وہ کی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یعنین رکھتے ہو، میں نے کہ یہ کا بہن کی بات کتنا میں میں۔ میرے دل کی بات جان لی تو پھر تلاوت کی کہ اور نہ کئی کا بہن کی بات کتنا میں میں کرتے ہو، آخر سورہ تک پڑھا تو میرے ول میں اسلام پور اپور ااتر گیا (مولف) " فادی رضویہ بنج ۲، میں کا "کا در مالا ہے۔

نمازعمر میں سب سے پہلےر کوع کرنے کا حکم ہوااس پرایک حدیث:

۱۱۹ اخرجه البزار و الطبراني في الاوسط عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال
 ۱ول صلاة ركعنا فيها العصر فقلنا يا رسول الله ماهذا قال بهذا امرت.

حصرت على رضى الله تعالى عند في فرمايا جس نماذ ميس بهم في سب سے پہلى بارر كوع كياوه أن عصرت على رضى الله تعالى عند في مايا محصد يكى حكم بوائد (مولف) " فآوى رضويه بح من من ١٦٥ - ممان الناح والمحصد عصد الكرى باب المنصاصة صلى الله تعالى عليه وسلم بالركوع مكر ١٠٥ ) من ٢١٨ )

فرضت بجگانہ سے پہلے بھی مسلمان نمازیں پڑھاکرتے تھے:

المسلمون قبل ان تفرض الصلوات الخمس يصلون والمسلمون قبل ان تفوض الصلوات الخمس يصلون والمسحى و العصر فكان النبي و https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TTT

. . .

النهار تفرقوا فی الشعاب فصلوها فرادی۔ فرضیت میجگاندے پہلے مسلمان چاشت اور عصر پڑھاکرتے تھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابائے کرام جب آخر روز کی نماز پڑھتے گھاٹیوں میں متفرق ہوکر تنا پڑھتے۔ رواہ اس سعد وعبرہ عن عزیرہ بنت نحراہ رضی اللہ تعالیٰ عنها۔" فآدی رضویہ، ج، س ۲۱۳۔ حدد نے۔(الاسب فی نمیر الصحابہ حدیث ۲۲۔ یورت ۲۲ ۳۲۲)

تين نفوس قدسيه كي نمازېر مشتل ايك ايمان افروز حديث پاك :

ا ۱۲ اخرجه ابن عدى في الكامل و ابن عساكر في التاريخ عن عفيف الكندى رضى الله تعالى عنه قال جنت في الجاهلية الى مكة و انا اريد ان ابتاع لاهلى من ثيابها و عطرها فاتيت العباس و كان رجلاً تاجرا فاني عنذه جالس انظر الى الكعبة وقد كلفت الشمس و ارتفعت في السماء فذهبت اذا قبل شاب فنظر الى السماء ثم

قد كلفت الشمس و ارتفعت في السماء فذهبت اذا قبل شاب فنظر الى السماء ثم قام مستقبل الكعبة فلم البث الا يسيرا حتى جأغلام فقام عن يمينه ثم لم يلبث الايسيرا حتى جأت امرأة فقامت خلفها فركع الشاب فركع الغلام و المرأة فرفع الشاب فرفع الغلام و المرأة فسجد الشاب فسجد الغلام و المرأة فقلت يا عباس امر عظيم فقال امر عظيم تدرى من هذا الشاب هذا محمد بن عبدالله ابن اخى تدرى من هذاالغلام هذا على ابن اخى تدرى من هذه المرأة هذه خديجة بنت خويلد زوجته

ان ابن اخی هذا حدثنی ان ربه رب السموات و الارض امره بهذا الدین و لم یسلم معه غیر هولاء الثلثة.
معه غیر هولاء الثلثة.
عفیف كند كارضى الله تعالى عند سے مروى ہوه كہتے ہيں كه ميں زمانه جا بليت ميں كمه معظمه

آیا اور ارادہ کرتا تھا کہ اپنے اہل وعیال کے لئے کپڑا اور عطر وغیرہ خریدوں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا کعبہ کود کھے رہا تھادن خوب اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا کعبہ کود کھے رہا تھادن خوب چڑھ گیا تھا کہ ایک جوان تشریف لا کے اور آسان کود کھے کر روبحبہ کھڑے ہوگئے ذراد ہر میں ایک لڑکے تشریف لا کے وہ ان کے داہنے ہاتھ یر قائم ہوئے تھوڑی وہر میں ایک بی بی تشریف لا کیں

وہ بیجیے گھڑی ہو کمیں پھر جوان نے رکوع فرمایا تو یہ دونوں رکوع میں گئے پھر جوان نے سر مبارک انھایا توان دونوں نے اٹھایا جوان تجدے میں گئے تو یہ دونوں بھی گئے تو میں نے حضرت عباس click For More Books رسنی اللہ تعالیٰ https://arckingeorg/deligates/2018

## \*\*\*

بیں اور یہ لڑے میرے بھتے علی اور یہ بی فد جنہ الکبری بیں رضی اللہ تعالی عنما میرے یہ بھتے ہیں کہ آسان وزمین کے مالک نے اشیں اس ون کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی ہی دو نہوں کہ آسان وزمین کے مالک نے اشیں اس ون کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی ہی دو نہوں کہ اس اس ون کا حدن اللہ ہے۔ (جرت الطبری ارد ۲۰)

م نہوں جو ان بیاء کرام ملحم الصلاقوا سرم نے مجداقصیٰ میں نمازی اوا کیس : شب معران میں ہو اور اس می نہوں ہو اس میں اللہ تعالی عدد میں دو اور اس میں اللہ تعالی عدد میں دو اور الحصور بن تام المی اللہ تعالی عدد میں اللہ تعالی عدد میں اللہ تعالی عدد میں اللہ تعالی عدد مول اللہ تعالی عدد مول اللہ تعالی عدد مول اللہ تعالی عدد میں اللہ تعالی عدد میں اللہ تعالی عدد مول اللہ تعالی عدد مول اللہ تعالی عدد میں اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی ت

نمعر ج و الاسراء عمره مصر ١/ ٥٦)

# rrr

# احاديث

# فتاوى رضوبيه جلددوم

ترک نمازی و عیدو تهدید پر مشمّل چنداحادیث کریمه:

١٢٣ ـ ابوبر يره رضى الله تعالى عنه قرمات بين كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لايرون شيأً من الاعمال تركه كفرا (كفر) غير الصلاة.

اصحاب مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ناز کے سوائی عمل کے ترک کو کفر نہ جائے۔ رواہ الترمذی و الحاکم و قال صحیح علی شرطهما وروی النرمذی عن عبدالله بن شقیق العصلی مثله۔ "قلوی رضویہ ، ج۲، ص۲۲۵ ـ (ترفدی دوم، ص۰۹، باب ماحاء فی ترك الصلاة)

۱۲۴ سيد ناامير المومنين مولى على مرتضى مشكل كشاكرم الله تعالى وجهه الكريم فرمات بيس من لم يصل فهو كافر \_

جو تمازنه پڑھے وہ کافر ہے۔ رواہ ابن ابی شیبة و البخاری فی التاریخ۔ (الترغیب و الترهیب الم٣٨٥من ترك الصلوٰۃ تعمد)

1۲۵ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنمافرماتے ہیں من توك الصلاة فقد كفور جس نے نماز چھوڑ دى وہ بيتك كافر ہو كيار رواه محمد بن نصر المروزى و ابوعمر و بن عبدالبرر(الترغيب وائترهيب بحواله مذكورا/٣٨٦)

۱۲۱ حضرت عبدالله بن معود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين من توك الصلاة فلا دين له مسين فرائد عبرالله بن معود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين من توك الصلاة فلا دين له مسين فرماتے بين من لم يصل فهو كافور ١٢٥ مين لا يصل فهو كافور بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرماتے بين من لم يصل فهو كافور بن نماز كافر ب رواه المعروزى د (النوغيب والنوهيب اله ٣٨٥ بحواله فه كور) ١٢٨ ابودر داء رضى الله تعالى عنه فرماتے بين د لا ايمان لمن لا صلاة له ب نماز كے لئے ايمان نمين دواه ابن عبدالبر د (النوغيب والله ميس اله ٣٨٦ بحواله فه كور)

11 ام الحق فرات بن صبح عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanathara

### TTA

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بصحت ثابت ہوا کہ حضور نے تاری صلاۃ کو کافر فرمایا۔ (الترغیب و انترهیب بحوالہ مذکورار ۳۸۲)

۱۳۰ این ۲م کتا بے قد جاً عن عمر و عبدالرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و ابی هریرة و غیرهم من الصحابة رضی الله تعالی عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتی یخرج وقتها فهو كافر مرتد و لا یعلم لهولاء مخالفا.

امیرالمومنین فاروق اعظم و حضرت عبدالر تمن بن عوف احد العشرة والبشرة و حضرت معاذ بن جس امام! حسماء و حضرت ابو بریره حافظ الصحابه وغیر جم اصحاب سیدالمر سلین صلی الله تعالی مسلم اجمعین سے وارد ہواکہ جو مختص ایک نماز قرض قصد انجموز دے یمال تک که اس کاوقت نگل جائے وہ کافر مر تدہے۔ ابن حزم کمتاہے اس حکم میں ان صحابہ کا خلاف کسی صحابی سے معلوم شیں۔ جائے وہ کافر مرتہ ہے۔ ابن حزم کمتاہے اس حکم میں ان صحابہ کا خلاف کسی صحابی سے معلوم شیں۔ تاوی رضویہ بن ۲۰۱ میں ۱۲۲۳۔ (الفرغیب و الفر هیسار ۳۶۳ بحاله ندکور)

ا ۱۳۱ مدیث عباده بن صامت رضی الله تعالی عند که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا خصص صلوات کتبهن الله علی العباد۔

پانچ تمازي خدائے بندول پر فرض كيس،الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شأ ادخله الجنة

جوانسین نہ پڑھاس کے لئے خدا کے پاس کوئی عمد نہیں اگر چاہے تواہ عذاب فرمائے اور چاہے تو اے عذاب فرمائے اور چاہے تو جنت میں واخل کرے۔ رواہ الامام مالك و ابو داؤد و النسائی و ابن حبان فی صحیحہ۔" قادی رضویہ، ۲۲، ص ۲۲۸"۔ (نسائی اول، ص ۸۰، باب المحافظة علی الصلوات الحمس) دیوان تین بیں حدیث میں ہے:

۱۳۲ حضوراكرم سرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے بين الدوادين ثلثة فديوان الايغفر الله منه شيأ وديوان الايعبا الله منه شيأ و ديوان الايترك الله منه شيأ فاما الديوان الذي الله منه شيأ فالاشراك بالله و اماالديوان الذي الايعبا الله منه شيأ فمظالم العبد نفسه فيما بينه و بين ربه من صوم يوم تركه او صلاة تركها فان الله تعالى يغفر ذلك ان شأ و يتجاوز و اما الديوان الذي الايترك الله منه شيأ فمظالم العباد بينهم القصاص الا محالة

د فتر تین ہیں، ایک د فتر میں ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گااور ایک د فتر کی اللہ عزوجل کو پچھ پرواہ نمیں اور ایک د فتر میں ہے اللہ Books الاore یا Ck For Books ہے گاوہ د فتر جس میں ہے اللہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### TTY

عزوجل کچھے نہ بختے گاد فتر کفر ہے اور وہ جس کی اللہ سجانہ و تعالیٰ کو کچھ پرواہ شیں وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرناہے اپنے اور اپنرب کے معالمے میں مثلا کی دن کاروزہ ترک کیایا کوئی نماز چھوڑ وی کہ اللہ تعالیٰ جاہے تواہ معاف کردے گااور در گزر فرمائے گااور وہ دفتر جس میں ہے کچھ نہ بچھوڑے گاور وہ دفتر جس میں ہے کچھ نہ بچھوڑے گاوہ حقوق العبد بی اس کا تحکم ہیہ ہے کہ ضرور بدا۔ ہونا ہے۔ رواہ الامام احمد و الحاکم عن ام المومنین الصدیقة رضی الله تعالیٰ عنها۔ "فاوی رضویہ ،جم، ص ۲۲۹"۔ (مند احمد میں میں میں اللہ تعالیٰ عنها۔ "فاوی رضویہ ،جم، ص ۲۲۹"۔ (مند احمد میں میں میں کوئرالعمال ،ص کے ۱۲۔ جم)

انتظار نماز می رہانماز میں رہے کے برابرہ:

۱۳۳ اخرجه احمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة عن انس رضي الله تعالى عنه و فيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم قد صلى الناس و ناموا وانكم في صلاة ماانتظر تموها.

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے که لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم نماز ہی میں ہو جب تک انتظار میں ہو۔ (مولف) (بخاری اول ،ص ۸۱۔ باب وقت العشاء الى نصف الليل) زمانہ ہجرت کی ابتدا میں صرف مدینہ طیبہ میں نماز ہوتی تھی :

۱۳۳ للبخاری و النسائی عن ام المومنین رضی الله تعالیٰ عنها و لاتصلی یومنذ الا بالمدینة۔

ان د نول صرف مدینه منوره بی میں نماز ہوا کرتی تھی۔ (مولف)" فآدی رضویہ ، ج۲، ص ۲۰۰"۔ (بخاری ار ۱۱۹ باب حروج النساء الی المسلطبة النخ)

نمازعشاء میں تاخیر متحبہ :

۱۳۵ احمد و مسلم و النسائي عن جابر بن سمرة رضى الله تعالىٰ عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يؤخر العشاء الاخرة.

جاہر بن سمر ہر منی اللہ تعالیٰ عنہ سے سروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاکی نماز تاخیر سے اوافرماتے بتھے۔ ( مونف الا نماز اول اس ۹۲ ، باب مایستحب من ناحیر العشاء) وقت عشاء کے آغازیر ایک حدیث :

۳ ۱۳ و نفتر مذی عن ابن هر بره رضي الله تعالیٰ عنه عن النبي صلى الله تعالیٰ

click For More Books https://archive.org/details/ezohaibhasanattari

### 114

فرماتے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عشا ، آخرہ کا اول وقت افق ایمنی کنارہ آسان غائب ہوئے تک ہے۔ (مولف) "قاوی رضویہ ،ج۲، ص ۲۰۳ ، (تندی اول ،ص ۲۰۰ بب ما جانبی موقیت بلسلاند باب مند)

نفس نبوت میں تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام برابر بین اس لئے حضور علیہ اسارہ نے والیا ۔ ۱۳۷ حدیث میں ہے ما ینبغی لاحد ال یفول انا خیر من یوسس بس منی۔ کس کے لئے یہ کمنا مناسب نمیں ہے کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں (موند) ( بخاری ۱۱۲/۲ باب فونہ و یوس و لوظ ۔ انخ)

استوائے ممس کے وقت نماز پڑھنا مروہ ہے:

۱۳۸ روایة ابی سعید رضی الله تعالیٰ عنه عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم انه نهی عن الصلاة نصف النهار حتی تزول الشمس.

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے استواعے مش کے وقت ساز پڑھنے ہے منع فرملا۔ یمال تک که سورج و هل جائے۔ "فاوی رضویہ ،خ ۲، س ۲۵۰"

شنیدہ کے بود ماننددیدہ حدیث میں ہے:

9 ارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں لیس النحبو کالمعاثنة . خبر معائنه کی طرح نہیں ہے۔ (مولف) "فآوی رضویہ ،ن۲۰ م ۲۷۳ ر (منداحر، ص ۲۳ م ،ج۱) (کیمیائے سعادت، ص ۳۱ ابیان طلب علم)

وقت افطار غروب آفآب کے بعدے اس پر جار حدیثیں:

۱۳۰ حديث مؤطا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهما كان يصليان المغرب حين ينظر ان المحطاب و عثمان بن عفارا ثم يفطر ان بعد الصلاة و ذلك في رمضان

عمرِ فاروق وعثان غنی رضی الله تعالی عنما مغرب کی نماز گری سیاتی شب و کیم کر تجل افطار بر مصلے تھے پھر نماز کے بعد افطار کرتے اور بیار مضان میں ہوتا تھا۔ (مواف) (افرطامات، سند م

واحر في تعجباً الفطر)

click, For More Books

#### TTA

( بخارى اول ، ص٢٦٢ باب متى يحل فطر التسائم)

۱۳۲۔ دوسری روایت میں ہے اذا غابت الشمس من ھیننا فقد افطر الصائم۔ جباد هرے سورج پوراژوب جائے توسیجھ لوکہ روزہ پوراہو چکا۔ (مولف) (مسلم اول، من ۱۵ میں بدل زفت انفضا کیسوء کے)

افطر الصائم. تمرى روايت من به اذا غابت الشمس من ههنا وجأ الليل من ههنا فقد افطر الصائم.

جب ادھر سے سورج ہورا غروب ، و جائے اور رات آجائے تو سمجھو کہ روزہ پورا ہو چکا۔ (مولف) " فقادی رضویہ ، ج ۲، ص ۲٦۸ "۔ (مسلم اول ، ص ۳۵۱ باب بیان رفت انفضاء الصوم) نماز فجر میں اسفار مستحب ہے :

سم ۱۰ امیر المومنین علی کرم الله تعالی وجد ہے تماز صبح میں مروی امام طحاوی بطریق داؤد بن پزید الاودی عن ابید روایت فرماتے ہیں۔ قال کان علی بن ابی طالب رضی الله تعالیٰ عنه یصلی بنا الفجر و نحن نترأی الشمس مخافة ان تکون طلعت۔

مولی علی کرم اللہ تعالی وجد ہمیں نماز صبح پڑھایا کرتے اور ہم سورج کی طرف ویکھا کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں طلوع نہ کر آیا ہو۔" فآوی رضوبہ، ج۲، ص ۲۵"۔ (شرح معانی الاثار ۱۷۲۱ باب وقت الفحر)

نشه آور چیزول کی وعیدو ممانعت پرایک حدیث:

۵ ۱۳۵ طبرانی نے بستد حسن سائب بن پزید رضی الله تعالی عنه سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں من شرب مسکوا ما کان لم تقبل له صلاة ادبعین یوماً جو کوئی نشه کی چیز ہے چالیس دن اس کی نماز قبول نه ہو۔ (یه وعید مقید بمشیت ہے)" فاوی رضویه ، ۲۳۶، می ۲۳۷" (کنزالعمال ، می ۱۹۱، ج۵)

امربالمعروف سے متعلق ایک حدیث:

۱۳۶ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں لان یهدی الله بك رجلا خيرلك مما طلعت علیه الشمس۔

الله تعالیٰ ایک مخض کو تیرے ذریعے ہوایت فرادے تویہ تیرے لئے تمام روئے زمین click For More Books کی سلطننت chive.org/deraits/whohaqahasana tanina

### ++9

ترکِ صلاة کی و عید پر ایک حدیث :

عصر المسلم من المراد المال على الله الله الله الله المال الله المال المالة متعمداً فقد كفر جهادا-

جس نے قصد انماز ترک کی وہ علانیہ کافر ہو گیا۔ " فآوی رضویہ ، بن ۴، س ۴۴۰۰۔ (کنزالعمال من ۱۸۳، بنے 2)

موسم گرمایں تاخیر ظهر مستحب :

۱۳۸ می بخاری شریف کی حدیث باب الادن للمسد مریش کد ابوزر رضی ابتد تعال عند نے فرمایا کہ ہم ایک سنر میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقدی سخے موزن نے ادان ظمر وین چاہی فرمایا اردوقت محمد اگر دیرے بعد نجم موزن نے ادان دین چاہی فرمایا اردوقت محمد اگر دیرے بعد نجم موزن نے ادان دین چاہی فرمایا اردوقت محمد اگر دیرے بعد موزن نے سہ بارہ اذان کارادہ کیا فرمایا اردوقت محمند اگر اور یونی تا فیر کا حکم فرماتے رہے جنی ساوی المطل المتلول میال تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہوگیا اس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا گری کی شدت جنم کی سانس سے ہے ، توجب گری سخت ہو تو ظمر کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا گری کی شدت جنم کی سانس سے ہے ، توجب گری سخت ، و تو ظمر محمندے وقت بڑھو۔" فقدی رضویہ ہے ای میں ۲۵۵ ۔ (بخاری ادل، مین ۲۵ میاب نہ کور)

قر آن كريم مي بانتا كائبات بي حديث من ب:

9 ١٣٦ الترمذي عن امير المومنين على عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنقضي عجائبه

عَائِب قر آن مُنتَى سَين يَ نَوَى رضويهِ ،ج٢، ص ٢٦٣ " \_ (ترندى دوم ، ص ١١٨ باب ماجاء في فضل القرآن)

وتت افطار غروب آفآب کے بعدے:

100 محیح بخاری و صیح مسلم و سنن ابی داؤد و جامع ترندی و مندامام احمد میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من همننا و ادبو النهار من همنا و غوبت الشمس فقد افطر الصائم۔

جب او هر سے رات آئے اور او هر سے دن بینے و کھائے اور سورج ہوراڈوب جائے توروزہ دار کاروزہ پورا ہو چکا۔" فاوی رضوبہ ،ج۲، م ۲۲۵"۔ ( بخاری اول ، ص ۲۶۳ ۔ ب نعصل لافضر )

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

rr.

ا 1- بزار وابويعلى وابن جرير وابن المغدر وابن ابي حاتم اور طبر انى اوسط اور ابن مروديد تفير اور بيه عن سنن اور محى الله تعالى عنه ساله عن حضرت سعد بن ابي و قاص رضى الله تعالى عنه سالة معن صلاتهم قال سألت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.

میں نے حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بو چھاو ، کون لوگ ہیں جنہیں اللہ عزوجل قر آن عظیم میں فرماتا ہے۔ خرابی ہان نمازیوں کے لئے جواپی نماز سے بخر ہیں فرمایاوہ لوگ جو نمازوت گزار کر پڑھیں۔ (السن الکبری نلیه فنی باب انترعیب می حفظ الصلوۃ اللہ بیروت ۱۲ (۲۱۳) معمال اللہ تعالیٰ عنهما معمال اللہ تعالیٰ عنهما انه قال سئل رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عن الذین هم فی صلاتهم ساهون قال اضاعة الوقت۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آیت کے بارے میں سوال ہوا فرمایاس سے مرادوقت کھونا ہے۔" فآدی رضویہ بج ۲، ص ۲۹۹"۔ (تفسیر البغوی مع تفسیر النحازن زیر آیت الذین هم عن صلاحهم ساهون۔البابی معر ۲، ۲۹۹)

نمازعمر من تاخر متحب،

المسجد الاعظم بن عبدالله تخل عدراوى قال كنا جلوسا مع على رضى الله تعالى عنه فى المسجد الاعظم بن عبدالله تخل عدراوى قال كنا جلوسا مع على رضى الله تعالى عنه فى المسجد الاعظم فجاً المؤذن فقال يا امير المومنين فقال اجلس فجلس ثم عاد فقال له ذلك فقال رضى الله تعالى عنه هذا الكلب يعلمنا السنة فقام على فصلى بنا العصر ثم انصرفنا فرجعنا الى المكان الذى كنا فيه جلوسا فجئونا للركب لنزول الشمس للغروب فترأها.

++1

تعارف

حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين (دونمازول كوجمع كرنے كاثر ع تكم)

کیم رجب <u>۳۱۳ ا</u>ھ میں ایک استفتاء آیا کہ سنر شر کی میں دو نمازوں کو جن کر نا جائز ہے۔ من ؟

امام احمر رضا بریلوی نے اس کاوہ مبسوط و مفصل جواب لکھا جو اس جلد کے ۱۲۳ صفحات پر پھیلا ہواہے آپ آغاز جواب میں رقمطر از ہیں کہ:

الله عزوجل نے بی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات سے ہر نماز فرض کاایک خاص وقت جداگانہ مقرر فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے نماز کی صحت نہ اس کے بعد تاخیر کی اجازت۔

ظمرین عرفه وعشائین مزدلفه کے سوادو نمازوں کا قصد آایک دفت میں جمع کرناسخر آحفر آ ہر گزشمی طرح جائز نہیں قرآن مجیدواحادیث صحاح سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ک ممانعت پرشا ہدعدل ہیں۔

یمی محابہ و تابعین کاند ہب، بھر تائید ند ہب میں ۲۷ صحابہ و تابعین کرام کے اساء گرای درج فرمائے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جمع کی دوصور تمیں ہیں جمع صوری جمع حقیقی

جع صوری: یہ ہے کہ ایک نمازاس کے آخری وقت اور دوسری نمازاس کے وقت کی ابتداء میں پڑھی جائے اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔

> جمع حقیقی: یہ ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں اداکی جائیں اس کی بھی دوصور تیں ہیں جمع تقدیم جمع تاخیر

جمع تقدیم: مثلاً ظمر اور عصر دونوں ظهر کے وقت میں پڑھی جا ئیں،الی صورت میں عصر کی نماز نہیں ہوئی کیو نکہ اس کاوقت ہی شروع نہیں ہوا۔

جمع تاخیر: مثلاً دونوں عصر کے وقت میں پڑھی جائیں،اس صورت میں ظهر قضاہ و گینہ کہ ادا۔ ائمہ احناف کے نزدیک بید دونوں صور تمیں ناج سبیں۔اور بیدر سالہ چار فصلول پر منقسم ہے

> فصل اول جمع صوري کے اثبات میں click For More Books

ttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فصل دوم : جمع تقدیم کے شبهات کے ابطال میں فصل سوم : جمع تاخیر کی تط<u>یعی</u>ف میں

فصل جہارم :یابندی او قات کی مدایت اور جمع کرنے کی ممانعت میں

دراصل اس منتلے میں غیر مقلدین کے ہندیامام میاں نذیر حسین دہلوی ، معیار الحق میں

ائمه مالئنيه اور شافعيه ہے استفاد ہ کرتے :وئے نہ ہب حنی کی تردید میں تفصیلی کلام کیا تھا۔

توامام احمد رضا بریلوی نے اس رسالہ میں اس پر سخت تنقید کی اور اس کے ہر ایک شہبے کا جواب استے مضبوط وید لل حوالوں ہے دیاہے کہ مخالفین اس کی حدیث دانی کے دعوے کے باوجوو

آج تک اس کاجواب و نے کی ہمت شیس کر سکے۔

میال نذیر حسین دہلوی کے خلاف مو قف جو حدیث نکلی تواس کے راوی کوانھول نے کسی

نه کسی اعتبارے متبم قرار دیا بھر کذاب کہایاوضاع لکھا۔

امام احمد رضا بر بلوی جو نن اساء الرجال میں مهارت تامه رکھتے ہیں ان کاابیا تعاقب فرمایا کہ ان کی حدیث دانی کا بخیہ او حیز دیا مثلاً امام نسانی حضرت نافع ہے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت! بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ساتھ تھاوہ تیزی کے ساتھ سفر کررہے تھے شفق غروب ہونے والی تھی کہ اتر کہ نماز مغربادا کی کچر عشاء کی تنجبیر اس وقت کہی جب شفق غروب

ہو چکی تھی۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمانے حقیقة وو نمازیں ایک وقت میں جمع نسیں کیں بلکہ صورۃ اور عملاً جمع کیں، یہ بات میاں صاحب کے موقف کے خلاف

تھی اس لئے انھول نے اس پر اعتراض کر دیا کہ امام نسائی کی روایت میں ایک راوی ولید بن قاسم ہیں اور ان سے روایت میں خطاسر زو ہوتی تھی تقریب میں ہے صدوق مخطی۔

اس اعتراض برامام احمر رضانے متعدد وجوہ ہے گرفت فرمائی:

ا۔ یہ تحریف ہے ، امام نسائی نے ولید کا فقط نام ذکر کیا تھا، میاں صاحب نے ازراہ چالا کی اسی نام اور ای طبقے کا ایک راوی متعین کر لیاجو امام نسائی کے راو یوں میں ہے ہے اور جس بر کسی قدر

تنقید بھی کی گئی ہے حالانکہ یہ راوی ولید بن قاسم شیں بلکہ ولید بن مسلم ہیں جو صحیح مسلم کے ر جال اورائمہ نقات اور حفاظ اعلام میں ہے ہیں۔

click For More Books / click For More Books / click For More Books

# +--

۲۔ آگر تسلیم بھی کر لیاجائے کہ وہ ابن قاسم بی ہیں تاہم وہ مستحق رد نمیں ،امام احم نے ان کی توثیق کی ہے ان سے روایت کی محد شمین کو ان سے حدیث لکھنے کا حکم دیا، ابن عدی نے ساجب وہ کی قتہ سے روایت کریں تو ان میں کوئی عیب نمیں ہے۔

۳۔ سیح بخاری و مسلم میں کتنے راوی وہ ہیں جن کے بارے میں تقریب میں فرمایا صدوق مخطی کیا آپ فتم کھا ہیٹھے ہیں کہ صحیحین کی روایات کو بھی رہ کر دو گے ؟

مچرامام احمد رضا ہر بلوی نے حاشیہ میں قلم ہر داشتہ صحیحین کے ۱۳ ایسے راویوں کے ہم تنوا نے جس کے اس معربال داریاں کے تت میں میں کا میں اس کے اس ایسے راویوں کے ہم تنوا

ویئے جن کے بارے میں اساء الر جال کی کتابوں میں اخطأ یائٹے الخطا کے الفاظ وار دہیں۔ یعب میں میں میں اسام مصحد میں میں انجازی کا انتخاب میں انجازی کے الفاظ وار دہیں۔

۳۔ حسان بن حسان بھری سیج بخاری کے راوی میں ان کے بارے میں تقریب میں ہے صدوق سخطی۔

ان کے بعد حسان بن حسان واسطی کے بارے میں لکھا، ابن مندہ نے انہیں وہم ک بناء پر حسان بھری سمجھ لیاحالا نکہ حسان واسطی ضعیف ہیں دیکھئے پہلے حسان بھری کو صدوق سخطی کننے کے بوجود واضح طور پر کہدیا کہ وہ ضعیف نہیں ہیں۔ اس طرح امام نسائی نے فرملیا تھاا خبر نااسمعیل بن مسعود عن خالد عن شعبۃ۔

ملاجی نے بے دھڑک تھم لگادیا کہ اس سے مراد نمالد بن مخلدرافضی ہے۔اس کے جواب میں امام احمد رضانے پندرہ حوالول سے بیہ ٹابت کیا کہ یمال پر خالد سے مراد خالد بن حارث ہے نہ کہ خالد بن مخلدرافضی۔

یہ محققانہ رسالہ حدیث واصول حدیث اور اساء الر جال کے علوم و معارف کا بہتا ہوا سمندر ہے جے پڑھ کر ارباب علم و فن انگشت بدندال رہ جاتے ہیں اور ند ہب حفی کی حقانیت آفآب نیمروز سے زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔

# 746

# احاديث

# حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلاتين

احناف کے نزدیک دو نمازیں صورۃ ملاکر پڑھنا جائز ہے کہ ایک اپنے اخیر وقت میں اور دوسری ابتدائے وقت میں ورنہ سوائے عرفہ ومز دلفہ کے دو نمازیں حقیقة جمع کرکے پڑھنا جائز شیں۔ای کے ثبوت میں ۱۲۴ حادیث جلیلہ۔

اليه عن نافع وعبدالله بن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سرحتى اذا كان قبل غيوب الشفق نول فصلى العشاء ثم قال غيوب الشفق نول فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذى صنعت فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلث.

۵۵ ـ رواه عبدالله بن العلاء عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل جمع بينهما\_

یعنی جب شفق ڈو ہے کے نزد یک ہوئی اتر کر دونوں نمازیں جمع کیں۔" فآوی رضویہ ج ۲ ص۲۸۹" حاجز البحرین (ایوداؤداول ۱۷۱، باب المحمع بین الصلاتین)

۱۵۱ نیانی کی روایت سمج اول ہے اخبر نا محمود بن خالد ثنا الولید ثنا ابن click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## TTO

جابو ثنى نافع قال خرجت مع عبدالله بن عمر فى سفر يريد ارضاله فاتاه آتِ فقال ان صفية بنت ابى عبيد لما بها فانظر ان تدركها فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصل الصلاة وكان عهدى به وهو يحافظ على الصلاة فلما ابطاء قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت الى ومضى حتى اذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم اقبل علينا فقال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به السير صنع هكذا\_

یعنی نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرا پی ایک زمین کو تشریف بیجائے تھے کی نے آلر کما
آپ کا زوجہ صغیبہ بنت ابی عبید اپنے حال میں مشغول ہیں شاید ہی آپ انہیں زندہ پاکس یہ سن کر
بسر عت بطے اور الن کے ساتھ ایک مرد قریشی تھاسور ج ڈوب گیااور نماز نہ پڑھی اور میں نے بھیشہ
الن کی عادت کی پائی تھی کہ نماز کی محافظت فرماتے تھے جب دیر لگائی میں نے کما نماز ، خداآپ پر
رحم فرمائے میری طرف پھر کر دیکھا اور آگے روانہ ہوئے جب شفق کا اخیر حصہ رہا اتر کر مغرب
پڑھی پھر عشاء کی تجمیر اس حال میں کہی کہ شفق ڈوب چکی اس وقت عشاء پڑھی پھر ہماری طرف
منہ کر کے کمارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سنر میں جلدی ہوتی ایمانی کرتے۔ ای
طرح المام طحاوی نے روایت کی فقال حدثنا ربیع الموذن حدثنا بشر بن بکر ثنی ابن حابر ثنی
فذکرہ۔ "فاوئ رضویہ ج ۲ می ۲۹ حاجز البحرین" (نمائی اول می ۹۹ باب الوقت الذی بحدے فیہ

مد تأيير بن سان تاابوعام العقدى تاالعطاف بن خالد الحزوى اورام فقيد نے فج من باواسط مد تأيير بن سان تاابوعام العقدى تاالعطاف بن خالد المخزومي المديني قال اخبرنا نافع قال اقبلنا مع ابن عمر من مكة حتى اذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته فقيل له انها في الموت فامر السير وكان اذا نودى بالمغرب نزل مكانه فصلى فلما كان تلك الليلة نودى بالمغرب فلما كان الليلة المنفق قرب ان يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء ثم اقبل علينا فظننا انه نسى فقلنا الصلاة فسار حتى اذا كان الشفق قرب ان يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء ثم اقبل علينا الشفق قرب ان يغيب نزل فصلى الله تعالى عليه وسلم ادا جد بنا السير.

لعی اام افع فراتے ہی داندہ For More Books ایس منمانے دے کے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### THY

قریب ہوئی از کر مغرب پڑھی اور شغق ذوب گی اب عشاء پڑھی پھر ہماری طرف منہ کر کے کما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایمائی کیا کرتے تھے۔ جب چلنے میں کوشش ہوتی ہیں۔ اہم عیسٰ بن ابان نے اے روایت کر کے قربایا و هکذا قال ابو حنیفة فی الجمع بین الصلاتین ان یصلی الاول منهما فی آخو وقتها الاخوی فی اول وقتها کما فعل عبداللہ بن عمو رضی اللہ تعالیٰ عنهما ورواہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم یعنی دو نمازیں جمح کرنے میں کی طریقہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کواس کے آخروقت اور پچھی کواس کے اول وقت میں پڑھے جیسا کہ عبداللہ بن عررضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ بن المجربن "(نبائی اول صحب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو المحمانی شا میں المحمانی شا عبداللہ بن المحمانی نے اور طریق ہے یوں روایت کی حدثنا فہد شنا المحمانی شا عبداللہ بن المحمار فی عن اسامة بن زید اخبرنی نافع و فیه حتی اذا کان عند غیوبہ الشفق فجمع بینهما وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصنع هکذا اذا جد به السیور.

یعنی جب شفق ڈو ہے کے نزویک ہوئی اتر کر دونوں نمازیں جع کیں اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یو ننی کرتے ویکھا جب حضور کو سفر میں جلدی ہوتی۔ (شرح معانی الآثارا / ۹۷ ہماب المحمع بین الصلاتیں)

109 صحح بخارى الواب التقير باب بل يؤذن اويقيم اذا جمع بين المغر بوالعثاء من يول ب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى سالم عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اعجله السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبدالله يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصيلها ركعتين الحديث (بخارى اول ص ١٥٩ ، باب ندكور)

العدالله عبدالله عبدالله المعرب ثلثا فی السفر من بطریق ذکور و کان عبدالله یفعله اذا عبداله السیر تک روایت کر کے فرایا و زاد اللیث قال حدثنی یونس عن ابن مانده و Click For More Books شهاب click For More Books و Chick For More Books المغرب والعشاء

# TTL

بالمزدلفة قال سالم واخر ابن عمر المغرب و كان استصرخ على امرأة صفية بنت ابى عيبد فقلت له الصلاة فقال سر حتى سار ميلين او ثلثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى اذا اعجله السير. وقال عبدالله رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اعجله السير (يقيم) يؤخر المغرب فيصليها ثلثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. الحديث.

ان دونوں راویتوں کا عاصل (بطور و ترجمہ) یہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما ایام جے میں ذی
الحجمہ کی دسویں رات مز دلفہ میں مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھتے اور جب اپنی بی بی کی خبر گیری
کو تشریف لے گئے تھے تو یوں کیا کہ مغرب کو آخر کیا میں نے کہانماز فرمایا چلو پھر کہانماز فرمایا چلو دو
تعمن میل جل کر انزے اور نماز پڑھی پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو و یکھا کہ جب
سفر میں جلدی ہوتی ایسا ہی کرتے مغرب اخیر کرکے تیمن رکعت پڑھتے پھر سلام پھیر کر تھوڑی
دیر انتظار فرماتے بھر عشاء کی اقامت فرماکر دور کعت پڑھتے۔ "فاوی رضویہ جوس ۲۹۲، حاجر
البحرین "(بخاری اول ص ۱۳۸۸ یاب نہ کور)

الاار تمائی کے يمال يول ہے اخبونى محمد بن عبدالله بن زريع حدثا يزيد بن زريع حدثا يزيد بن زريع حدثنا كثير بن قاروندا قال سألت سالم بن عبدالله عن صلاة ابيه فى السفر وسألناه هل كان يجمع بين شئى من صلاته فى سفره فذكر ان صفية بنت ابى عبيد كانت تحته فكتبت اليه وهو فى زراعة له انى فى آخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من الآخرة فركب فاسرع السير اليها حتى اذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فلم يلتفت حتى اذا كان بين الصلاتين نزل فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم ركب حتى اذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك فى صلاة الظهر والعصر ثم سار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن اقم فاذا صلمت فاقم فصلى ثم انصرف فالتفت الينا فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه مسلمت فاقم فصلى ثم العمر الذى يخاف فوته فليصل هذه الصلاة.

خلاصہ بیہ کہ جب صغیہ کا خط پنچا کہ اب میرادم واپسیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متابال مطے نمانہ کے معروف اللہ کی دائرہ کے اور کا دور کا میں کا اور کا میں کا دور کا میں کا اور کا کہ کا کو اس

### TTA

وقت ظهر پڑھ کر عصر پڑھی اور مغرب کے لئے اس وقت اترے جب تارے خوب کھل آئے تھے۔
(جس وقت تک بلا عذر مغرب میں دیر نگائی کروہ ہے) اے پڑھ کر عشاء پڑھی اور کمار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر بایا جب تم میں کسی کوائی ضرورت پیش آئے جس کے فوت کا ان ایٹہ ہو تواس طرح تماز پڑھے۔ افقائی رضوبیت اس ۱۹۳ ماہور البحرین "(نسائی اول س ۹۸ میاب اوقت عدی بحد عبد البحدین "(نسائی اول س ۹۸ میاب اوقت عدی بحد عبد البحدین السافر بین لظہر والعصر)

الا الت مديث من دوسر مطريق عن والذاكد كيا اخبرنا عبدة بن عبدالرحيم ثنا ابن شميل ثنا كثير بن قاروندا قال سألنا سالم بن عبدالله عن الصلاة في السفر فقلنا اكان عبدالله يجمع بين شنى من الصلاة في السفر فقال لا الا يجمع

بینی ہم نے سالم بن عبداللہ بن عمرا ضی اللہ تعالی عنم سے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرا ضی اللہ تعالی عنم سے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنماسفر میں کسی نماز کو دوسری کے ساتھ جمع فرماتے جھے کہا نہ سوامز ولقہ کے (جمال کا ملانا سب کے نزویک بالاتفاق ہے)" قاوی رضویہ ۲۲ م ۲۹۳ حاجز البحرین" (نسائی اول ص ۹۹ مباب الوقت الذی بحمع فیہ المسافر بین المغرب والعشاء)

عدارام اجل احمر بن صبل منداور ابو بحر بن الى شية استاذ بخارى ومسلم مصنف بيس بسته حدثنا حسن بطريق التي شيخ وكع بن الجراح ك اورامام طحاوى معالى الآثار بين بطريق حدثنا فهد حدثنا الحسن بن البشر حدثنا المعانى بن عمر ان كلاهما عن مغيرة بن زياد الموصلى عن عطا بن ابى رباح ام المومنين صديقة رضى الله تعالى عنها عدواى قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء

صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع. يعنى امير المومنين مولى المسلمين على مرتفنى كرم الله تعالى وجه الاسنى جب ستر فرمات سور ج ڈو بنے پر چلتے رہتے یمال تک کہ قریب ہو تا کہ تاریکی ہو جائے پھر از کر مغرب پڑھتے پھر کھانا منگاکر تلول فرماتے بھر عشاء پڑھ کر کوچ کرتے اور کہتے ای طرح حضورا قدس صلی اللہ تعالی عليه وسلم كياكرتے تھے۔" فآوي رضوبه جهم ٢٩٠٠ حد شعري "(ابود قواول ص ٢٤ اباب مذكور) ١٦٥ طحاوي بطريق ابي خيشمه عن عاصم الاحول عن بي عثمان راوي قال

وفدت انا وسعد بن مالك ونحن ينادي للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونجمع بين المغرب والعشاء نقدم من هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة\_

یعنی میں اور حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنما حج کی جلدی میں مکہ معظمہ تک ظهر اور عصر اور مغرب وعشاء كويول جمع كرتے كئے كه ظهر ومغرب دير كركے يز من اور عصر وعشاء **جلدى ـ (شرح معانى الآثار ا/ ٩٩ ، باب الحمع بين الصلاتين)** 

٢٧ ار نيز امام ممدوح عبدالرحمن بن يزيد سے راوي صحبت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه في حجه فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويسفر بصلاة الغداة.

میں حج میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رکاب تھا ظہر میں دیر فرماتے اور عصر میں بعیل مغرب میں تاخیر کرتے عشاء میں جلدی اور صبح رو ثن کر کے پڑھتے۔ المام ممدوح النااحاديث كوروايت كرك فرمات جين وجميع ماذهبنا اليه من كيفية الجمع بين الصلاتين قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى نمازي جمع كرنيكا يه طريقة جو ہم نے اس باب من اختيار فرمايايه سب اهم اعظم وامام ابويوسف اور امام محمر كاند ہب - " قاوى رضوية ٢٩٥ م ٢٩٥ ، حاجز البحرين" (شرح معاني الآثار / ٩٩ ، باب الجمع بين الصلاتين) ٢١٠ عبد الرزاق مقوان بن سليم ي راوى قال جمع عمر بن الخطاب الظهر والعصر في يوم مطير

امير الموسنين عمر فاروق العظم رضي الله تعالى عند نے ميند كے دن عمر وعصر جمع ك\_( click For More Books https://archive.org/details/ezohaibhasanaetari

### 11.

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب وعشاء کو جمع فرماتے مغرب کواس کے آخر وقت میں پڑھتے اور عشاء کواس کے اول وقت میں۔" فآوٹی رضویہ ۲۶ ص۳۱۳ حاجز البحرین" (لمعجمہ الکیبر للطبرانی حدیث ۹۸۸۰، بیروت ۴۵/۱۰)

۱۲۹ بطریق لیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الطفیل ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان فی غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظهر حتی یجمعها الی العصر فیصلیها جمیعا اذا ارتحل بعد زیغ الشمس صلی الظهر والعصر جمیعا ثم سار و کان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتی یصلیها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب جعل العشاء فصلاها مع المغرب . رواه احمد وابو داؤد والترمذی وابن حبان والحاکم والدارقطنی والبیهقی. زاد الترمذی بعد قوله اذا ارتحل بعد زیغ الشمس عجل العصر الی الظهر وصلی الظهر والعصر جمیعا . الحدیث

یعنی حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزو ہ ہوک میں جب سورج و صلنے ہے پہلے کو ج فرماتے تو ظہر میں ویر کرتے یمال تک کہ اے عصر سے ملاتے تو دونوں کو ساتھ پڑھتے اور جب دو پسر کے بعد کوچ فرماتے تو عصر میں تجیل کرتے اور ظہر وعصر ساتھ پڑھتے بھر چلے اور جب مغرب سے پہلے کوچ کرتے مغرب میں تاخیر فرماتے یمال تک کہ عشاء کے ساتھ پڑھتے اور مغرب کے بعد کوچ فرماتے تو عشاء میں تجیل کرتے اسے مغرب کے ساتھ پڑھتے۔ امام ترفدی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔" فقوی رضویہ ج۲ ص ۱۹۵ حاجز البحرین" (ابوداؤد اول ص ۲۲ ابداب الحمع بین الصلاتین، ترفدی اول ص ۱۲ ابداب ماجاء فی الحمع بین الصلاتین)

عروبن دينارع مسلم ابوداؤدونائي طحاوى وغير بم بطريق عمروبن دينارعن جابر بن زيد حضرت عبدالله بن عباس من الله تعالى عنما الله تعالى علم وسلم ثمانيا جميعا قلت يا ابا الشعناء اظنه اخر الظهر وعجل العمد المناه الله تعالى عليه وسلم ثمانيا جميعا قلت يا ابا الشعناء اظنه اخر الظهر وعجل العمد المناه وعجل العمد المناه ال

## tri

الال مالك احمد مسلم ابو داؤد ترمذى نسائى طحاوى وغيرهم اسى جناب سے بطريق شتى وانفاظ عديده راوى وهذا حديث مسلم بطريق زهيرنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولاسفر قال ابوالزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتنى فقال اراد ان لا يحرج احد من امته.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فی طروعمر دونوں نمازیں ایک ساتھ مدینه شریف میں بغیر کی خوف اور غیر حالت سفر کے پڑھیں، ابوزیر نے کہا کہ میں نے سعید سے سوال کیا کہ حضور نے ایبا کیوں کیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے بھی ابن عباس سے تمہاری طرح سوال کیا تھا تو انھوں نے فرمایا تھا کہ حضور نے ایباس میں نے بھی ابن عباس سے تمہاری طرح سوال کیا تھا تو انھوں نے فرمایا تھا کہ حضور نے ایباس لئے کیا تھا تا کہ ان کی امت میں کوئی حرج میں نہ پڑجائے۔ یعنی ظمر کی نماز اخیر وقت اور عصر کی نماز اول وقت میں ادافر مائی۔ (مولف) اسلم اول ص ۲۳۱، باب حواز الحسم بین الصلاتین فی السفر)

121 وفي اخرى له وللترمذي بطريق حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء مدینہ شریف میں بغیر کسی خوف و بارش کے جمع فرمائیں، یہ جمع صوری تھی نہ کہ جمع حقیقی۔ (مولف) (ترندی اول ص ۷ میاب ماجاء نی الحصع بین الصلاتیں)

۲۵ اروللطحاوی عن صالح مولی التوامة عن ابن عباس فی غیر سفر ولامطر ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے دوسری روایت میں ہے کہ بغیر سنر وبارش کے (جمع

click For More Books

# rrr

م ١٤٠ وفي لفظ للنسائي اخبرنا قتيبة حدثنا سفين عن عمروبن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ شریف میں نماز پڑھی، آٹھ رکعات جمع کر کے اور سات رکعات جمع کر کے جن میں نلمہ میں تاخیر اور عشاء میں تعیل فرمانی۔ (مولف) (نمائی اول معرب میں تاخیر اور عشاء میں تعیل فرمانی۔ (مولف) (نمائی اول معرب میں العقیم)

د ١- وفي لفظ له عن عمر وبن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس انه صلى بالبصرة الاولى والعصر ليس بينهما شئى والمغرب والعشاء ليس بينهما شئى فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة الاولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شئى.

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے ظمر وعصر اور مغرب وعشاء بھر ہیں پڑھی جن کے در میان کچھ نہیں تھا نھول نے مشغولیت کی وجہ سے اس طرح کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ انھول نے مشغولیت کی وجہ سے اس طرح کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں ظمر وعصر آٹھ رکعتیں پڑھیں جن کے مابین کچھ نہیں تھا۔ (مولف) (نبائی اول ص ۹۸ ، ماب الوقت الذی بحصر فیہ المقیم)

٢ ١- ولمسلم بطريق الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق ان التاخير كان الاجل خطبها.

عبدالله بن شقیق سے مروی ہے کہ بیہ تاخیر خطبہ کی وجہ سے تھی۔ (مولف)" فآدی رضویہ ج۲ص ۳۱۱ حاجز البحریں "(مسلم الر۲۳۱، حواز الحمع بین الصلاتین فی السفر)

کارلمسلم بطریق عمر ان بی حدیر عی عبدالله بن شقیق عن ابن عباس فی الفصة قال کنا نجمع بین الصلاتین علی عهد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنم قرمات می که بهم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم داند For More Books

## Trr

الصلاتين في السفر)

١٤٨ وللطحاوي من هذا الوجه قد كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ربما جمع بينهما بالمدينة

لبھی ببھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں دو نہزوں کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف)" فالوگار ضویہ نی مسل الاسے حر لبھرین" (سرج معنی لاگروا۔ 93 میں لبھیم میں الصلاب )

9 ١٦ حديث مسلم انها التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجنى وقت الصلاة الاخرى.

قصور تواس متحض کے لئے ہے جو نماز نہ پڑھے یمال تک کہ دوسری نماز کاوقت آجائے۔ (مولف)" فادی رضویہ ج ۲مر ۳۱۳ حاجز البحرین" (مسلم السم ۲۳۹) باب فضاء الصدوۃ لفاتیۃ الخ

۱۸۰ عبدالرزاق مصنف میں بطریق عمروبن شعیب راوی قال قال عبدالله جمع لنا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مقیما غیر مسافر بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال رجل لابن عمر لم تری النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فعل ذلك قال لان لاتحرج امته ان جمع رجل.

عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لئے حالت اقامت میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء جمع فرمائیں ایک آدمی نے ابن عمر سے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایساکیوں کیا توابن عمر نے فرمایا کہ ان کی امت میں اگر کوئی آدمی ایساکرے توحرج میں نہ برجائے۔ (مولف) (مصنف عبدالرزاق حدیث ۲۳۳۔ بیردت ۵۵۲/۲)

الله صلى الله تعالى خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فجمع بينهما ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فجمع بينهما.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هم میں نظر یف الے بھر ظهر میں تاخیر اور عصر میں تعمیل فرماکر دونوں کو جمع تعمیل فرماکر دونوں کو جمع فرماتے تھے اور مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعمیل فرماکر دونوں کو جمع فرماتے تھے۔(مواف) (کنزالعمال ۸/۲۰۰)

۱۸۳ این جریر کی و رس می روایت می ای جناب می ایل به ادر احد کم الحاجة و این جریر کی و این جریر کی و الحاجة و الفار الفار

# trr

جب تم میں کی کو ضرورت پیش آئے تووہ مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعجیل کر کے پڑھنا چاہے توالیا کرے۔ (مولف)'' فآد کی رضویہ ۲۳ س۳۳۳، حاجز البحرین'' (کنزالعمال ۲۰۵۷)

۱۸۳ بخاری و مسلم و مالك و دارمی و نسائی و طحاوی و بيهقی بطريق سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم و مسلم و مالك و نسائی و طحاوی بطريق نافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما كان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم يجمع بين المغرب و العشاء اذا جدبه السيو.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوجب سفركى عجلت ربتى تومغرب وعشاء كو جمع فرمات مختصد (مولف)" فآوى رضويه مج ١،٥ ١٥ ما ١٠ ما حداز المحمع بين لصلاتين في السفر)

الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم اذا اعجله السير فى السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين الصلاة العشاء.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کوجب سنر کی جلدی ربی تو مغرب کومؤ تر کر کے عشاء کے ساتھ جمع قرماتے ہے۔ (مولف) فرواہ البخاری عن ابی الیمان والنسائی عن بقیة وعثمان کلهم عن شعیب بن ابی حمزة ومسلم عن ابن وهب عن یونس والبخاری عن علی بن المدینی ومسلم عن یحیی وقتیبة بن سعید وابی بکر بن ابی شیبة وعمرو الناقد والدارمی عن محمد بن یوسف والنسائی عن محمد بن منصور والطحاوی عن الناقد والدارمی عن سفین بن عیبنة ثلثتهم اعنی شعیبا ویونس وسفین عن الزهری عن سالم ومسلم عن یحیی بن یحیی والنسائی عن قتیبة والطحاوی عن ابن وهب کلهم عن مالك والنسائی بطریق عبدالرزاق ثنا معمر عن موسی بن عقبة والطحاوی عن لیث والبهقی فی الخلا فیات من طریق یزید بن هارون عن یحیی بن سعید اربعتهم عن نافع کلاهما عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما. "آوئ رضویہ ۲۳۵ ۱۳۵۵ حاحر البحرین" (مسلم اول ۲۳۵ ۱۳۵۸) باب حواز الحمع بین الصلاتین فی السفر)

الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى ووصله البيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى دائر وصله البيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى دائر والعصر click For More Books عنهما كان رسول الله والعصر https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TTO

اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وهو عند مسلم و آخرين بذكر غزوة تبوك.

ابن عباس مض الله تعالی عنماے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو ظمر وعصر اور مغرب و عشاء کو جمع فرماتے۔ امام مسلم اور دوسرول کے نزد یک بید غزو ہ توک کے ذرک میں ہے۔ (مولف) (بخاری اول ص ۱۳۹ ، ۔ ۔ بحد می السفرین المعرب و نعشاء)

4 ١٨ و البن ماجة من طريق ابراهيم بن اسمعيل عن عبدالكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وطاؤس اخبروه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان يعجله شنى و الا يطلبه عدد و الا يخاف شينا.

ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم الجير عجلت سنر اور بغیر طلب وسمن یاکس خوف کے مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف) "قاوی رضوبہ ح۳۱۵ حاجز البحرین "(ابن ماجہ ص۲۵، باب عل بوذن او بغیمہ اذا جمع بین المغرب والعشاء)

۱۸۸\_بخاری تعلیقا و وصلا و طحاوی و صلاعن انس رضی الله تعالیٰ عنه ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان یجمع بین هاتین الصلاتین فی السفر یعنی المغرب و العشاء۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنر مين مغرب و عشاء كو جمع فرمات عليه (مولف) ( بخارى اول ، ص ۴۹ ، بهاب هل يودن او يفيم اذا حمع بين المعرب و العشاء)

۱۸۹ مالك وشافعى و دارمى ومسلم وابو داؤد و ترمذى و نسانى وابن ماجة وطحاوى مطولا و مختصراً عن عامر بن واثلة ابى الطفيل عن معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنهم قال جمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ماحمله على ذلك قال فقال اراد ان لا يحر ج امته. هذا لفظ مسلم فى الصلاة ومثله نلطحاوى وعند الترمذى صدره فقط وهو احدى لفظى الطحاوى.

مول الشرصلي التر مغرب وعشاء جمع من ظهر وعصر اور مغرب وعشاء جمع https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TMY

فرمائیں ، راوی نے کہا میں نے کہا کہ حضور نے ایبا کیوں کیا فرمایا تاکہ ان کی امت میں کوئی حرج میں نہ پڑجائے (مولف) (مسلم اول ص ٢٣٦ ، دب حواد الحمع بین الصلاتین فی السفر)

190- ولمالك ومن طريقه عند مسلم في الفضائل خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى اذا كان يوما اخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا . المحديث بطوله.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ ہم غزو ہ تبوک کے سال نکلے تورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نمازول کو جمع فرماتے تھے تو ظهر وعصر ایک ساتھ اور مغرب وعشاء ایک ساتھ ادافر مائیں جب دن ہوا تو نمازمؤ خر فرمائی بھر تشریف لاکر ظهر وعصر ایک ساتھ پڑھیں بھر ساتھ ادافر مائیں جب دن ہوا تو نمازمؤ خر فرمائی بھر تشریف لاکر ظهر وعصر ایک ساتھ اور تشریف لانے کے بعد مغرب وعشاء ایک ساتھ ادافر مائیں۔ (مولف) (مسلم دوم ص ۲۳۱، باب فی معہزات النبی صلی الله نعالیٰ علیه وسلم)

ا١٩١ مالك مرسلا ومسنداً من طريق داؤد بن الحصين عن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنر تبوك من ظهر وعمر كو جمع قرمات يخد (مولف) هكذا روى عن يحيى مسندا وهو عند محمد و جمهور رواة المؤطا عن عبدالرحمن بن هرمز مرسلا وعبدالرحمن هو الاعرج د (مؤطا الك ص٥٠، المجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) ١٩٢ وهو عندالبزار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر.

حضوراقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم حالت سفر میں دو نمازوں کو جمع فرماتے ہتھے۔ ( مولف) (منداحمہ ۴۵ تاجہ)

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے غزو و بنی مصطلق میں دو نمازیل جمع فرمائیں۔

(مولف)" فآوي رضويه ج ٢ ص ٢ ١٦ حاجز البحرين" (منداحر ص ١٥ ١٣ ج ٢)

١٩٣ـ ترمذي في كتاب العلل حدثنا ابو السائب عن الجريري عن ابي عثمان عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال الترمذي سألت محمدا

يسى البخاري عن هذا الحديث فقال الصحيح هو موقوف عن اسامة بن زيد.

اسامه بن زید رضی اینه تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو جب چلنے میں عبلت ہوتی تو ظمیر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف) (زندی كتاب العنل ص ٢٣٣)

١٩٥ احمد بطريق ابن لهيعة عن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله تعالىٰ عنه هل جمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين المغرب والعشاء قال نعم عام غزونا بني المصطلق.

ا بوزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے سوال کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغرب وعشاء کو جمع فرمائی ہیں حضرت جابر نے کہاں ہاں غزو و کئی مصطلق کے سال جمع فرمائی میں۔(مواف) (منداحر ۳۴۸/۳)

۱۹۲ البن ابی شیبة و ابوجعفر طحاوی اما الاول فبطریق ابن ابی لیلی عن هذیل واما الآخر فعن ابي قيس الاودي عن هذيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جمع ولفظ الآخر كان يجمع بين الصلاتين في السفر وللطبراني في معجميه الكبير والاوسط عن عبدالله بن مسعود

رضى الله تعالىٰ عنه قال جمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج امتى. ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ظهر وعصر اور مغرب وعشاء جمع فرماتين تواس ك بارے میں یو چھاگیا حضور نے فرمایا میں نے ایسااس لئے کیا تاکہ میری امت حرج میں نہ پر جائے۔ (مولف) (منداحم ص۸۵ ج۱)

194 طبراني في المعجم الاوسط عن ابع نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. ب شک نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سفر میں دو نمازوں کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف) (مند 150000001)

١٩٨\_ مرسل وبلاغ مالك انه بلغه عن على بن حسين هو ابن على رضى الله تعالىٰ عنهم انه كان يقول كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب

حضرت علی بن حسین بن علی رضی الله تعالیٰ عشم فرمایا کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جبون کو چلنے کاارادہ فرماتے تو ظہر وعصر کو جمع فرماتے تھے اور جبرات کو چلنے کاارادہ فرماتے تو مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف)" فآویٰ رضوبہ ج۲ص ۲ ا۳ حاجز

البحرين "(موطامالك ص ٥١، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر)

٩٩ ا عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن ابي الزبير المكي.

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزو کا تبوک میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع قرمايا\_ (مولف) " فآوي رضويه ج٢ ص ٣٢٠ حاجز البحرين" (ترندي اول ص١٢٣، باب ماجاء في

الحمع بين الصارتين) ٢٠٠ـ حديث صحيحين عن ابي جحيفة رضى الله تعالىٰ عنه خرج علينا النبي

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى لنا الظهر والعصر.

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو پسر کے وقت بطحا تشریف لائے بھروضو فر ماکر ظهر وعصر دونول أيك ساتھ يرهائين (مولف) (مسلم اول ص١٩٦، باب سنرة المصلى والندب الى

٢٠١ـ ولفظ البخارى خرج علينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة فصلي بالبطحاء الظهر وكعتين والعصر وكعتين.

ر سول الله صلى ال Elick For More Books تشریف لائے اور بطحا میں وور کعت ظہر https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

# 109

اور وور كعت عصر پڑھائى (مولف)" فآوئى رضوبە ج٢ص ٣٢٣ حاجز البحرين" (بخارى اول ص٥٠٢، بأب صفة ائنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم )

۲۰۲ صحیح بخاری شریف باب صفة النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بطریق شعبة عن الحکم قال سمعت ابا جحیفة قال خرج رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بالهاجرة الی البطحاء فتوضأ ثم صلی الظهر رکعتین والعصر رکعتین.

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دوپهر کے وقت بھجاء تشریف لائے بھر وضو فرماکر دو رکعت ظهر اور دور کعت عصر پڑھیں۔ (مولف) (بخاری اول ص٥٠٢، باب نہ کور)

٢٠٣-نيز باب مذكور بطريق مالك بن مغول عن عون عن ابيه وفيه خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فاخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانى انظر الى وبيض ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل کر نمازی ندادی پھر جاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضوی بچا ہوا پانی لائے تولوگ اس کو لینے کے لئے جمیٹ پڑے پھر جاکر نیزہ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ،راوی نے کما گویا کہ میں حضور کی پنڈلیوں کی سفیدی و کھے رہا ہوں پھر نیزہ گاڑ کر دور کعت ظہر اور دور کعت عصر پڑھیں۔ (مولف) جندی اول ص ۵۰۳ باب مذکور)

۲۰۴-صحیح مسلم شریف بطریق سفین ناعون بن ابی جحیفة عن ابیه وفیه فخرج النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فتوضا واذن بلال ثم رکزت العنزة فتقدم فصلی الظهر رکعتین ثم صلی العصر رکعتین ثم لم یزل یصلی رکعتین حتی رجع الی المدینة.

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا کروضو فرمایا اور حضر ت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند نے اذان دی اور نیزہ گاڑ دیا حضور نے دور کعت ظهر اور دور کعت عصر پڑھائمیں بجر مدینہ شریف کی واپسی تک دور کعت بھی پڑھے رہے۔ ''فآد کی رضویہ جمع صر سے معصر پڑھائمیں بجر مدینہ شریف کی واپسی تک دور کعت بھی پڑھے رہے۔ ''فآد کی رضویہ جمع صر سے معصر پڑھائمیں بھر مدینہ شریف کی واپسی تک دور کعت بھی پڑھے رہے۔ ''فآد کی رضویہ جمع صر سے معصر پڑھائمیں بھر مدینہ شریف کی واپسی تک دور کعت بھی پڑھائے۔

عبدالرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنی حسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس عن عبدالرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنی حسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس عن عکرمة و کریب عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال الا اخبر کم عن صلاة رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فی السفر قلنا بلی قال کان اذا زاغت الشمس فی منزله جمع بین الظهر والعصر قبل ان یر کب واذا لم تزغ له فی منزله سار حتی اذا کانت العصر نزل فجمع بین الظهر والعصر والعصر واشار الیه ابوداؤد تعلیقا فقال رواه هشام بن عروة عن حسین بن عبدالله عن کریب عن ابن عباس عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ولم یذکر لفظه.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا کہ میں تم لوگوں کور سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر میں نماز پڑھنے کے بارے میں بتاؤں ؟ ہم نے کماکیوں نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے کما کہ جب سورج ڈھل جا تاور حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منزل میں قیام پذیر ہوتے تو سوار ہونے سے پہلے ظہر وعصر کو جمع فرماتے ، اور جب سورج نہیں ڈھلتا تو چلے رہتے یہاں تک کہ جب وقت عصر ہونے کو ہوتا تواتر کر ظہر وعصر کو جمع فرماتے ۔ (مولف) اس حدیث کے راوی حسین فدکور انکہ شان کے نزدیک ضعیف ہیں۔عنہ علیہ الرحمہ " فادی رضویہ حتم میں الصلاتین)

۲۰۲\_روایت شافعی اول م اخبرنی ابن ابی یحیی عن حسین بن عبدالله بن عبید الله بن عبید الله بن عبید الله بن عبید الله بن عباس وفیه الله بن عباس وفیه جمع بین الظهر والعصر فی الزوال.

اس حدیث میں بیر مذکور ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تھائی علیہ وسلم نے وقت زوال ظهر وعصر جمع فرمائیں۔ (مولف)اس کی سند میں ابن ابی بچی رافضی قدری معتزلی جمی متر وک واقع ہے۔ امام اجل کی بن سعید قطان وامام اجل کچی بن معین وامام اجل علی بن مدخی وامام بزید بن مارون وامام ابود اود وغیر ہم اکابر نے فرمایا بیر گذاب تھا۔ امام احمہ نے فرمایا ساری بلا کیں اس میں تحصیں ، امام مالک نے فرمایا نہ وہ حدیث میں ثقہ ہے نہ دین میں امام بخاری وغیر ہ نے فرمایا انکہ محد شمین کے نزد یک متر وک ہے۔ منه علیه الرحمة و الرصوان ،" فآوی رضوبی ج۲ ص ۲۳۰

## 101

عدد المنذر بن محمد ثنا المنذر بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا ابى ثنا محمد بن الحسين بن على بن الحسين ثنى ابى عن ابيه عن جده عن على رضى الله تعالى عنه قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر والعصر فاذا جدبه السير اخر الظهر وعجل العصر ثم جمع بينهما.

حضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم جب زوال عمس كوقت كوج فرمات تو ظهر وعصر كو جمع فرمات كوج فرمات تو ظهر وعصر كو جمع فرمات بحق فرمات كالمجتبع فرمات بحق فرمات كالمجتبع فرمات كالمجتبع فرمات تقد معروف سيس عمدة القارى ميس فرمايا لا يصبح اسناده - "قادي رضويه ح م اسمال المحمد البحرين" (سنن الدار قطني باب المجمع يين المصلاتين في السفر ملتان ا/٢٩١)

۲۰۸ من المختر العين مين بطريق الى العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن المختر الصاغاني عن حمد بن المختر الصاغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شاب عن انس رضى الله تعالى عنه رحاب .
روايت كى فان ذاغت الشمس قبل ان يو تحل صلى الظهر والعصر ثم دكب.

٢٠٩- فريالي ني عزود الخق بن را بوي سروايت كى عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.

-۲۱- اوسط طرائي من به حدثنا محمد بن ابراهيم بن نصربن سندر الاصبهاني ثنا هارون بن عبدالله الجمال ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا محمد بن سعد ان ثنا ابن عجلان عن عبدالله بن الفضل عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا.

ان مینوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سنر میں ہوتے اور کوج کرنے سے پہلے طر وعصر کو جمع فرماتے ہوتے اور کوج کرنے سے پہلے ظہر وعصر کو جمع فرماتے متحد (مولف) روایت استحق پر امام ابوادؤد نے انکار کیا، استمعیل نے اے معلول بتایا کہا فی العمدة وغیرها مند "قاری رفیر Books العمدة وغیرها مند "قاری رفیر Books العمدة وغیرها مند "قاری رفیر Books العمدة وغیرها مند "قاری المحدة وغیرها المحدة و غیرها المحدة و

# TOT

الصلاتين في السفر ، بروت ٢ /١٦٠)

٢١١\_ روايت مؤطا امام محمد اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما حين جمع بين المغرب والعشاء (في السفر) سار حتى غاب الشفق.

ا بن عمر ر صنی الله تعالی عنماجب مغرب و عشاء کو جمع فرماکر چلتے تو شفق غائب ہو چکی ہوتی۔

(مولف) (مؤطاله محرص ١٣١، باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر)

٢١٢\_ روايت بخاري حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قاله اخبرني زيد هو ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبدالله بن عمر رضي الله تعالي عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابي عبيد شدة وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلي المغرب والعتمة جمع بينهما فقال اني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما.

زید نے اپنے باپ سے روایت کر کے کما کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ہمراہ

مکہ کی راہ میں تھا توصفیہ بنت الی عبید کے شدت مرض کی خبر مپنجی تو حضرت ابن عمر نے چلنے میں عجلت فرمائي يهال تك كه جب افق كي سرخي غائب ہو گئي تواتر كر مغرب وعشاء ايك ساتھ ادا فرمائي پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب چلنے کی عجلت رہتی تو مغرب کو مؤخر فرماتے اور مغرب وعشاء دونوں کو جمع فرماتے ۔ (مولف) "فآویٰ رضویہ ج۲

ص ٣٣٤ ، حاجز البحرين" ( بخارى اول ص ٢٣٣ ، باب المسافر اذا جدبه السير الخ) ٢١٣ ـ روايت مسلم حدثنا محمد بن مثنيٰ نا يحييٰ عن عبيدالله عن نافع ان ابن .

عمر كان اذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد ان يغيب الشفق و يقول ان. رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء. ورواه الطحاوي فقال حدثنا ابن ابي داؤد ثنا مسدد ثنا يحيي به سندا و متنا نافع ہے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو جب چلنے کی عجلت رہتی تو سرخی غائب،

ہونے کے بعد مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہ وسلم کو جب علنے کی عجلت رہتی تو مغرب وعشاء کو جمع فرماتے تھے۔ (مولف) (مسلم اولد

م ۲۳۵، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر) click For More Books خولمه عن العن ما click به عن نافع المعنى المعنى

## FAF

ان ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشمس (الشفق) فنزل فجمع بينهما.

نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنماجب مکہ میں تھے تو حضرت صفیہ کی فریاد اس کے لئے چلے یمال تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے حیکتے گئے تو فرمایا کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سنر میں کسی معاملہ کی جلدی رہتی توان دونوں نمازوں کو جمع فرماتے تھے پیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورج کا اجالا (شفق) غائب ہوئے تک چلتے رہتے پھر ابر کر دونوں نمازوں کو جمع فرماتے (مولف) "فادئ رضویہ ۲ ص ۲ سے سے البحریہ "(ابوداوداول می ۱۷۰، باب نمازوں کو جمع فرماتے (مولف) "فادئ رضویہ ۲ ص ۲ سے سے البحریہ "(ابوداوداول می ۱۷، باب نمازوں کو جمع فرماتے (مولف) "فادئ رضویہ ۲ ص ۲ سے سے البحریہ "(ابوداوداول می ۱۷، باب نمازوں کو جمع بین الصدرین)

۲۱۵ روایت طحاوی حدثنا ابن مرزوق ثنا عازم بن الفضل ثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما استصرخ علی صفیة بنت ابی عبید وهو بمکة فاقبل الی المدینة فسار حتی غربت الشمس وبدت النجوم و کان رجل یصحبه یقول الصلاة الصلاة وقال له سالم الصلاة فقال ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان اذا عجل به السیر فی سفر جمع بین هاتین الصلاتین وانی ارید ان اجمع بینهما فسار حتی غاب الشفق ثم نزل فجمع بینهما.

حضرت این عمر رضی اللہ تعالیٰ عنماجب کمہ میں تھے صفیہ بنت ابی عبید کی فریادری کے لئے مدید کو چل پڑے تو غروب ضیائے مش اور ستارے جیکنے تک چلتے رہے اور ان کے ساتھ ایک آدمی تھاجو کمہ رہاتھا نماز نماز اور سالم نے بھی ان کو کما کہ نماز تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمائے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سفر میں چلنے کی عجلت رہتی تو ان دونوں (مغرب وعشاء) نمازوں کو جمع فرماتے تھے اور میں بھی دونوں نمازوں کو جمع کرنے کاار ادور کھتا ہوں پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخی کے غائب ہوئے تک چلتے رہے پھر انزکر دونوں کو جمع فرماتی من فعل ابن المحمد و ذکر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم الحمد و لم یدکر کیف حمد۔ منه علیه الرحمة۔ (شرح معانی الآثار ا/ ۹۲) باب الحمد بین الصلابین)

click For More Books

# ror

قال ربیعة یعنی کتب الیه حدثنی عبدالله بن دینار قال غابت الشمس وانا عند عبدالله بن عمر فسرنا فلما رأیناه قد امسی قلنا الصلاة فسار حتی غاب الشفق و تصوبت النجوم ثم انه نزل فصلی الصلاتین جمیعا ثم قال رأیت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اذا جده السیر صلی صلاتی هذه یقول یجمع بینهما بعد لیل. عبدالله بعالله بن و ینار نے کما کہ سورج غروب ، و تے وقت میں عبدالله بن عمر صی الله تعالیٰ عنما کی یاس تھاجب چلے تود یکما کہ شام ہونے کو ہم نے کما نماز نیم بھی غروب شفق اور سارے چہا تہ سے کیاس تھاجب چلے تود یکما کہ شام ہونے کو ہم سے کما نماز نیم بھی غروب شفق اور سارے چہئے تک چلے رہ پھر اتر کر دونوں نمازی پڑھی اور کما کہ میں نے رسول انقد صلی انقد تعالیٰ علیہ وسلم کود یکما ہے کہ جب چلے کی جلدی رہتی ہے دونوں نمازیں یعنی مغرب وعشاء ایک ساتم اوا فرماتے تھے ، راوی کتے ہیں کہ ایک رات کے بعد دونوں کو جمع فرماتے ۔ (مولف) "فآدی رضویہ فرماتے حسے ، راوی کتے ہیں کہ ایک رات کے بعد دونوں کو جمع فرماتے ۔ (مولف) "فآدی رضویہ فرماتے حساب المحمع بین الصلابین)

٢١٤ روايت ترمذى حدثنا هناد نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه استغيث على بعض اهله فجد به السير و اخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم اخبر هم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جدبه السير. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنمان اپنی بعض اہل کی فریاد رسی کے لئے چلنے میں عجلت محلات معزب کو غروب شفق تک مؤخر فرمایا بھر از کر دونوں نمازیں بعنی مغرب وعشاء جمع فرمائیں اس کے بعد اصحاب کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب عجلت رہتی تواہیا ہی کرتے سے سے در مولف) (زندی اول ص ۱۲۳، باب ماجاء می الحدمع بین الصلابین)

۲۱۸ روایت نسائی اخبرنا اسحق بن ابراهیم ثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن اسمعیل بن عبدالرحمن شیخ من قریش قال صحبت ابن عمر الی الحمی فلما غربت الشمس هبت ان اقول له الصلاة فسار حتی ذهب بیاض الافق و فحمة العشاء ثم نزل فصلی المغرب ثلث رکعات ثم صلی رکعتین علی اثرهما قال هکذا رأیت المدا الله مل الله تعالی علی مدرا باله مل الله تعالی علی مدرا بینه ما

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل click For More Books https://archive.org/details/@zohalbhasanattari

# 100

تعالی عنما کے ساتھ رہاجب سورج غروب ہو گیا تو میں نے ان کو کہنا چاہا کہ نماز پھر افتی کی سفیدی اور عشاء کی سابی جانے تک چلتے رہے پھر اتر کر مغرب کی تین رکھتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعب بڑھ کر کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایبا ہی کرتے دیکھا ہے۔ (مولف)" فاوی رضویہ جم س سے دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایبا ہی کرتے دیکھا ہے۔ احسافر النہ)

او قات نماز کی تعیین پرد ساحادیث مبارک

119- جر کیل ایمن علیہ الصلوة والتعلیم نے صح اسر ابعد فرضیت نمازاو قات نماز معین کرنے اور ان کااول آخر بتانے کے لئے دور وز حض اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کی پہلے دن ظمر سے فیمر تک پانچوں نمازیں اول وقت پڑھیں اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت اس کے بعد گزارش کی الموقت مابین ھذین الوقتین۔ وقت ان دونوں وقتوں کے بچ میں ہے۔ اس حدیث میں ابود اؤد و تر ندی و شافعی و طحاوی و ابن حبان و حاکم کے یمال حضر ت عبداللہ بن عباس صی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی بی العصو حین کان ظلم تعالیٰ عنماسے حضور اقد س صلی این الظهر حین کان ظلم مثلہ (جر کیل نے) مجھے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کل ظر کی نماز اس وقت پڑھائی جب شکی کا سابہ اس کے ایک مثل ہوا پھر کا سابہ المواقیت )

٢٢٠\_ ترتري كے لفظ يول بين صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شنى مثله لوقت العصر بالامس.

دوسری بار ظمراس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سامیہ اس کے ایک مثل ہواکل گزشتہ کی نماز عصر کے وقت میں (مولف) (ترندی اول ص ۳۸ ،باب ماجاء فی مواقبت الصلاة عن البنی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)

شافعی کے لفظ ایول بیں شم صلی العوة الاخوی الظهر حین کان ظل کل شنی قدر ظله قدر العصر بالامس. مجردوس کی مرتبه ظهر اس وقت پر هی جب که بر چیز کاسایه گزشت عمر کی مقدار کا بوار (مولف) (اس سے مقصود او قات کی تمیز اور بر نماز کا اول و آخر وقت جداجدا بتا ہے۔ مولف) "فآوی رضویہ جم میں مصروب وقت کی تمیز اور بر نماز کا اول و آخر وقت جداجدا بتا ہے۔ مولف) "فآوی رضویہ جم میں مصروب بالام للشافعی حماع مو فیت https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### FOY

۲۲۱ نیائی و طحاوی و حاکم و برار نے ابو ہر یره رضی الله تعالی عند سے روایت کی حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمای هذا جبریل جاء کم یعلمکم دینکم وفیه ثم صلی العصر حین رأی الظل مثله ثم جاء ه الغد ثم صلی به الظهر حین کان الظل مثله.

یہ جر نیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں تمہیں تمہارادین سکھانے آئے ہیں، اور اسی ہیں ہے کہ مجر عصر اس وقت پڑھی جب شک کا سامیہ اس کے ایک مثل دیکھا بچر کل تشریف لاکر ظہر اس وقت پڑھی جب شک کا سامیہ ایک مثل ہوا۔ (مولف) (نسائی اول ص ۸۵، باب آ سر وقت الظہر) پڑھی جب بزار کے اغظ ول ہیں جاء نی فصلی ہی العصر حین کان فینی مطلی شم جاء

جبر کیل علیہ الصلاۃ والسلام نے میر۔ پاس آگر عصر اس وقت پڑھائی جب میرا سامیہ میر اسامیہ میر کی خیار علیہ میرا سامیہ میرے مثل ہوا گیا۔ میرے مثل ہوا گیر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سامیہ وو چند ہوگیا۔ (مولف)" فآدی رضویہ ۲۶ ص ۳۳۳ حاحز البحرین" (کشف الاستار عن زوائد البزار ، باب ای حین بصلی۔ بیردت ا/۱۸۷)

ني من الغد فصلي بي الظهر حين كان الفني مثلي.

۲۲۳ نیائی وام احمروا سختی بن را بوید وابن حبان و حاکم جابر بن عبداللدر ضی الله تعالی عنما در اوی ان جبریل اتی النبی صلی الله تعالی علیه و سلم حین کان الظل مثل شخصه فصلی العصر ثم اتاه فی الیوم الثانی حین کان ظل الرجل مثل شخصه فصلی الظهر بجر کیل امین علید الصلاة والسلام نبی صلی الله تعالی علید و سلم کی بارگاه اقد س میس حاضر بهو کر عمر اس وقت برهی جب ساید آوی کے مثل بوائیم دوسرے دن حاضر بهو کر ظهر کی نمازای وقت برهی جب ساید آوی کے مثل بوائیم دوسرے دن حاضر بهو کر ظهر کی نمازای وقت برهی در امولف) (نمائی اول ص ۸۹، دس آخر وقت العصر)

بطريق حد ثابشر بن عمر والنراني حد منى مند مين حفرت ابومسعود انصاري رضى اللد تعالى عنه سے
بطريق حد ثابشر بن عمر والنراني حد منى مسلمة بن بلال ثا يجي بن سعيد منى ابو بكر بن عمروبن حزم
عن ابى مسعود الإنصاري، اور بيعي كتاب المعرفة مين بطريق ابوب بن عنبة ثناابو بكر عمروبن حزم عن
عروة بن الزبير عن ابن ابى مسعود عن ابيد راوى اور به لفظ حديث اسطق بين قال جاء جبريل الى
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال قم فصل و ذلك لدلوك الشمس حين مالت فقام
د سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال قم فصل و ذلك لدلوك الشمس حين كان ظله مثله
د سول الله صلى الله تعالى عليه و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله على الله ع

# 134

فصل فقام فصلى الظهر اربعا.

حضرت جبر كل امين عليه الصلاة والسلام نے زوال سمس كے وقت بارگاه رسالت ميں آكر عرض کی کہ اٹھتے اور نماز پڑھتے تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ظہر کی جار ر تعتیں پڑھیں بھر جب سابیہ ایک مثل ہوا تو جبر کیل نے آگر عرض کی کہ نماز پڑھے رسول اللہ صلی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر عصر کی جارر کعتیں پڑھیں بھر دوس ے دن جب سایہ ایک مثل ہوا تو آئے اور عرض کی کہ نماز پڑھئے ، سول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے نظم کی جار ر معتیں پڑھیں۔ (مولف)

ذ ٢٢ ابن را ہو يه مند ميں عبدالرزاق سے اور عبدالرزاق مصنف ميں بطريق اخبر المعمر عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن ابيه عن جده عمر و بن حزم رضي الله تعالى عنه \_راوي قال جاء جبريل فصلي بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و سملي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالناس حين زالت الشمس الظهر ثم صلى العصر حين كان ظله مثله قال ثم جاء جبريل من الغد فصلى الظهر بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس الظهر حين كان ظله مثله.

جبر کیل علیہ الصلاة والسلام نے آکر زوال مش کے وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظمیر پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوحوں کی امامت فرمائی بھر عصر اس وقت پڑھی جب شک کاسابیاس کے ایک مثل ہوا، راوی نے کہا کہ جبریل علیہ الصلاة والسلام نے دوسرے دن نبی صلی الله تعالى عليه وسلم كوظهر يزهائي لورتبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے لوگوں كى امامت فرمائي جب كه مئى كاسابياس كے ايك مثل ہوا۔ يعني ظهر ميں ٢ خير لور عصر ميں تعجيل فرمائي۔ (مولف) "فاون ر ضويه ج م ٣٣٣ ، حاجز البحرين" (مصنف عبد الرزاق ، باب العواقيت بيروت ا /٥٣٣)

۲۲۷\_ دار قطنی سنن اور طبر انی معجم کبیر اور این عبدالله تنهید میں بطریق ایوب بن عتبة عن ابي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير محضرت ابو مسعود انصاري وبشير بن ابي مسعود دونول صحابي رضي اللہ تعالیٰ عنما ے راوی۔ان جبریل جاء الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین دلكت الشمس فقال يا محمد صل الظهر فصلي ثم جاء حين كان ظل كل شني مثله فقال یا محمد صل العصر فصلی ثم جاء ه الغد حین کان ظل کل شنی مثله فقال صل click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TOA

جبر کیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج ڈھنے کے وقت بارگاہ رسالت میں آگر عرض کی یا
رسول اللہ نماز ظہر پڑھئے۔ حضور نے نماز ظہر پڑھی پھر جبریل علیہ السلام اس وقت آئے جب ہر
چیز کاسا یہ اس کے ایک مشل ہوااور عرض کی نماز عصر پڑھئے حضور نے نماز عصر پڑھی پھر دوسر بے
دن جبریل امین اس وقت آئے جبکہ ہر چیز کاسا یہ اس کے ایک مثل ہوااور عرض کی کہ نماز ظہر
پڑھئے۔ بینی ظہر اول وقت اور عصر آخر وقت میں اوا فرمائی۔ (مولف) "فادی رضویہ جسم ساسی سے
سحر المحرین" (المعجمہ الکیر الفظر ہی حدیث ۱۸ میروت ۱۸ ایس ا

سحر المحرين" (المعجم الكبير المضرين حديث 214 ، يروت 14 / ٢٦٠)

- ٢٢٤ ساكل في جو خد مت اقد س حضور سيدالرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم على حاضر الركراو جات نماز الإجتم اور حضور والافرائيات ارشاد فرمايات كه دودن حاضر روكر بمارت يجمع نماز پرجه بيله دن بر نماز البيناول وقت اور دوسر دون بر نماز آخر وقت پرهاكر ارشاد بهوات الوقت بين هذين وقت ان دونول وقتول كه در ميان بهاس حديث على نمائي وطحاوى في جابر رضى الله تعالى عليه وسلم عن مواقيت تعالى عند مواقيت كالله عند مواقيت المصلاة فقال صل معى فصلى الظهر حين ذاغت الشمس والعصر حين كان فنى كل شنى مثله قال ثم صلى الظهر حين كان فنى الانسان مئله.

رسول الله صلى الظهر حين كان فنى الانسان مئله.

نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو تو ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیااور عصر اس وقت پڑھی جبکہ ہر چیز کاسا میں ہوا۔ راوی نے کما کہ پھر ظہر اس وقت پڑھی جبکہ انسان کاسامیہ اس کے قد کے برابر ہوا۔ (اس حدیث میں بھی ظہر کی تاخیر اور عصر کی تعجیل مراو ہے۔) (مولف)" قادی رضویہ ۲۰ مس ۳۳ حاجز البحرین" (نمائی اول میں ۸۸، باب اول وقت العصر)

۲۲۸ سنن انی داور می بستد سیح ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه حدیث ماکل بول بے ان سائل سأل النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فلم پر د علیه شیئا حتی امر بلالا فاقام الفجر حین انشق الفجر وفیه فلما کان من الغد اقام الظهر فی وقت العصر الذی کان

قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس او قال امسى.

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ایک سائل نے سوال کیا تواس کو پچھ جواب نہیں دیا یمال تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو (اقامت کسنے کا) تھم فرمایا تو انھوں نے فجر ک اقامت اس وقت کمی جب فیری طلوع جواج کا تھا (1918ء میں یہ ہے کہ) دوسرے دن جماعت ظر

# 109

ویرہ وزہ وقت عصرے پہلے قائم ہوئی اور عصر پڑھی کے سورج زروہ و چکا تھایا کہا کہ شام ہوگئی۔ (شام سے مراو قریب بغروب) (مولف) " قادی رضویہ جماص ۳۵ سے حز البحرین" (ابوداؤدا / ۵۵)

جمع صوری مے تعلق اور د زاحادیث حیبه:

٢٢٩ - الم طحاوى فراك حدثنا فهد ثنا الحمانى ثنا ابن عيينة عن ابن ابى نجيح عن اسمعيل بن ابى ذويب قال كنت مع ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فلما غربت الشمس ان نقول الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة العشاء وراثينا بياض الافق فنزل فصلى ثلثا المغرب واثنتين العشاء وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل.

اساعیل ابن ابی ذویب نے کہا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کے ہمراہ تھا اور جب سورج غروب ہو گیا تو ہم نے کہنا چاہا کہ نماز مکر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی سابی چلی گئی اور ہم نے افق کی سفیدی و کیمی تواتر کراس وقت مغرب کی تمین رکعتیں اور عشاء کی دور کعتیں پڑھیں اور کما کہ ای طرح حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ (مولف) " فادی رضویہ جم میں اور کما کہ ای طرح حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ (مولف) " فادی رضویہ جم میں الصلابین)

مهر مدیث السرض الله تعالی عند مروی بطریق عقیل بن فالد عن ابن شاب عن السر جس کے ایک لفظ میں ہے کہ ظہر کو وقت عصر کل تاخیر قرماتے الشیخان وابو داؤد والنسائی حدثنا قتیبة زاد ابو داؤد وابن موهب المعنی قالا نا المفضل ح والبخاری وحده حدثنا حسان الواسطی وهذا لفظه ثنا المفضل بن فضالة عن عقیل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیع الشمس اخر الظهر الی وقت العصر ثم یجمع بینهما واذا زاغت صلی الظهر ثم ركب ولفظ قتیبة ثم نزل فجمع بینهما فان زاغت الشمس قبل ان برتحل صلی الظهر ثم ركب.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب زوال منمس سے پہلے كوچ فرماتے تو ظهر كووقت عمر تك مؤخر فرماكر دونوں كو جمع فرماتے اور جب كوچ سے پہلے سورج ذهل جاتا تو ظهر پڑھ كر سوار ہوتے \_ (مولف)" قادى Book & Book الله عمرین "(بخاری ا/ ۵۰ اباب بوحر الظهر https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

P 4.

ی تعصر)

جہالوداع کے مبارک موقع پر منی میں ہر نمازاس کے اسے وقت پر اواکی منی:

ا ٢٣١ جية الودائ من عديث طويل سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنما صحيح مسلم . في ه من طاحظه بو في تن في فلما كان يوه التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج ركب رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب و لعشاء والفجر

جب مفوی و فاهم کا (صمح) ہوئی محلیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عشم جی کا حرام ہا تدھ کر منی اور چلے ور حضوری نور مسلی اللہ تمالی ولیہ وسٹم سوار ووٹ تو منی میں نفیر وعصر و مفرب وعشاء اور انجر پانچ ک نمازیں پڑھیں۔" فاوی رضویہ فاسم سام سام سام البدین "(مسلم اول میں ۳۹۳ ،باب سعدہ نسی مسی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

تعین او تات معلق مزید ته مدیش :

۲۳۲ مسلم ونسائی وائن ابان و عجادی کے سال ان لفظوں سے ہم اخو الظهو حتى كان قريبا من وقت العصو بالامساء

یجر ظمر کی تاخیر فرمائی یمال تک که وفت عصر دیروزوے قریب ہوگئ۔(مسلم اول ص ٢٢٣، باب الصلوات الحدس)

۲۳۳ مسلم شریف میں حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا ذالت المشمس و کان ظل الوجل کطولہ مالم یحضو العصر.

ظر کاوقت اس وقت ہے جب سورج و علے اور ساریہ آدمی کااس کے قد کے برابر ہوجائے جب سے ایک معرکاوقت نہ آئے۔ "قاوی رضویہ جماص ۳۳۵۔ اجز البحرین" (مسلم اول ص ۲۲۳، باب الصلوات الحمس)

سے ۲۳ امام طحاوی حضرت ابو سعید خاری د ضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث امامت جریل میں راو ک حضور دالا صلوات اللہ تعالی علیہ و سلامہ نے فرمایا صلی الطبھو و فنی کیل شنبی مثلہ۔ ظہران منت پڑھی کہ سامیہ ہر چیز کااس کے برابر ہو گیا۔ جن کے زدویک ایک مثل کے بعد

click For More Books
https://archive.org/details/@zoharbbasanattari

#### 711

ين (شرح معاني الآثار ا /٨٨، باب موافيت الصلوة)

۳۵-امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز رمنی الله تعال منه کالیک روز نماز مصر کو بهت اخیر کرنااور عروه بن زبیر کا آگر حدیث امامت جبر میل ساناک هیچو نیم بایس مروی اس میں طبر انی ک روایت یول ہے دعا المعؤ ذن لصلاۃ العصر فامسی عصر بس عبدالعویز فیل ان یصلیها۔

یعنی عمر نے شام کروی اور بنوز نماز عصر ندیز حمی دحدیث آل مرا ایہ ہے کہ شام قریب آلی د یہ کہ شام می ہوگئی، خود صحیح بخار ان کتاب بدا الحدیق میں ہے جو انعصر شید عصر میں آبتھ تا نیر کی، افادہ الحافظ می فتح الدری د (میم کیے عبرانی صدیث ۱۱ میروت ۱۸ (۲۵۹) ( افارانی دران ۳۵۷) ( افارانی دران ۲۵۷) ( افاران

۲۳۱ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوارش: فرویا کے تحری کھاؤ ہویں ال تک کہ ابن ام مکتوم اوّان دے ،اس پر صحح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے ہے قال کان رجلا لاینادی حنی یقال له اصبحت اصبحت

وہ اذان نہ ویا کرتے تھے یمال تک کہ ال سے کما جاتا صبح ہو گئی صبح ہو گئی۔اس قول کے یہ معنی ہیں صبح قریب آئی صبح قریب آئی۔( بخاری اول ص ۸۱ مباب دانہ الاعسی الح

٢٣٧\_ اسى مديث من ارشاد اقدس صلى ابلد تعالى عليه وسلم بفائه لا يؤدن حتى بطلع

ابن مكتوم اذان شيس ديت يهال تك كه فخجر طلوع كرے دار شاد شانعى كتاب الصوم من عها حتى يقارب طلوع الفجر العنى يهال تك كه طلوع فخر قريب آئے۔ "فآدى رضويہ جام ملاح من ٣٣٦، حاجز البحرين" (بخارى اول ص ٢٥٤، باب قول كبى صلى الله تعالى عب وسعم الابسعكم من سحوركم الخ)

جع صوري کي اور دو حديثين:

٢٣٨\_مسلم حدثني عمرو الناقد نا شبابة بن سوار المدانني ناليث بن سعد عن عقيل فذكر وفيه اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهسا.

ظر كومؤخر فرمات يهال تك كه عصر كاول وقت د خل دو تا نجر حق كرت\_ (مسلم الدماء.

بأب جواز الجمع بين الصلابير)

مابر بن دان این وهب نی جابر بن click For More Books امان و مابر بن https://archive.org/details/@zoharbhasanattari

اسماعيل عن عقيل وفيه يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. مغرب کو تاخیر کرتے یہاں تک کہ شفق ڈو ہے کے وقت اے اور عشاء کو ملاتے یا نہیں جن فرماتے کہ شفق ڈوپ جاتی۔" فآدی رضویہ ج۴م ۳۵۱، حاجز البحرین" (مسلم ۴۳۵/، باب حوال الحمع بين الصلاتين) او قات نماز كي تعيين پراور چند حديثين:

۴۴۰ حدیث سائل که صحیح مسلم و سنن الی د اؤد و سنن نسائی و مندامام احمر و حجج امام این ابان ومصنف طحاوی میں سید ناابو مو ی اشعری رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ،اس میں ظمیر روز اول کی نبت مسلم ونسائی کی روایت ایوں ہے اقام بالظهر حین زالت الشمس والقائل یقول قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم.

ظمر سورج ڈھلتے ہی قائم فرمائی اس حال میں کہ کہنے والا کیے ٹھیک دوپسر ہے اور حضور ان ے زیادہ جائے تھے۔ (مسلم اول ص ۲۲۳ء باب او فات الصلوات الحمس)

٢٣١\_ابوداؤد كے بير لفظ بيں حتى قال القائل انتصف النهار وهو اعلم\_

یمال تک کہ کہنے والے نے کماد و پہر ہوااور حضور کو حقیقت امر کی خوب خبر تھی۔" فآویٰ رضوية ج٢ص ٥ ٢ م- حاجز البحرين "(ابوداؤداول ص ٥ ٥، باب المواقيت)

۲۳۲\_ عیسیٰ احمہ وطحاوی کے لفظ ہوں ہیں والقائل یقول انتصف النھار اولم و کان اعلم منهم.

کنے والا کہتا دو پہر ہے یا بھی دو پہر بھی نہ ہوا۔ اور حضور کے علموں سے ان کے علموں کو کیا تبت تحى- "قلوى رضويه جمم ٢٥ معاجز البحرين" (شرح معانى الآثار ١ / ٨٨ باب مواقيت الصلوة) ۲۴۳ مه صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داؤد و سنن نسائی و کتاب طحاوی میں پار و حدیث سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه دربارة انكار جمع بين الصلاتين يدب صلى الفجو يو مئذ قبل ميقاتها\_( بخاري ا/٢٢٨ باب متى يصلى الفحر بحمع)

٣٣٢\_ ابوداؤد كے لفظ يول بي صلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها (ابوداؤدا / ٢٦٧ باب الصلواة بجمع)

٣٣٥\_ طحاوي كي روايت يول ب صلى الفجر يومنذ بغير ميقاتها (خرح معاني الآثار click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## TYP

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ مز دافہ میں صبح کی نماز اس کے دقت سے پہلے پڑھی ہے دقت پڑھی ( یعنی طلوع فجر سے پہلے نہیں بلکہ وقت معاد سے پہلے۔ مولف)

۲۳۷ سیح بخاری شریف میں عبدالرحمٰن بن بزید نخی سے فود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے۔ ٹم صلی الفجر حین طلع الفجر قائل یقول طلع الفجر وقائل یقول لم یطلع الفجر واولہ قال خرجنا مع عبداللہ الی مکۃ ٹم قدمنا جمعا۔

المحدیث. لینی ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جی کو چلے مز دانہ پنجے تو

وہاں حضرت عبداللہ نے تماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھی کوئی کتا فجر ہوگئی ہے کوئی کتا ابھی شیں۔ کہند میدار میں دیوری

( بخارى اول ص ٢٢٨ ، باب منى يصلى الفحر بحمع)

عدالله باصحابه صلاة المغرب فقام اصحابه يتراؤن الشمس فقال ماتنظرون قالوا ننظر اغابت الشمس فقال ماتنظرون قالوا ننظر اغابت الشمس فقال عبدالله هذا والله الذي لااله الاهو وقت هذه الصلاة. الحديث.

یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عند نے اپناصحاب کو نماز مغرب پڑھائی ان کے اصحاب اٹھ کر سورج دیکھنے گئے فرمایا کیاد کیمنے ہو عرض کی ہدد کیمنے ہیں کہ سورج دوبایا نہیں فرمایا فتم اللہ کی جس کے سواکوئی سچا معبود نہیں پھٹے ہیہ عین وقت اس نماز کا ہے۔" فاوی رضویہ ۲۶ ص ۳۵۸ ساحد

البحرين "(شرح معاني الآثار ا/٩٢ باب مواقيت الصلوة)

سحرى اور تماز فجر كے در ميان كچھ فاصلہ تہؤ تاجا ہے: مربوع سندى مسلمة زىن كاران الحراج طحادى بطريق

۲۳۸\_ بخاری مسلم ترفزی نسانی این ماجه طحاوی بطریق انس رخی الله تعالی عنه حضرت زید بن عابت رخی الله تعالی عنه سے راوی قال تسمعونا مع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ثم قمنا الی الصلاة قلت کم کان قلر ما بینهما قال خمسین آیة.

ر ملم مل میں ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز فجر کے لئے کھڑے ہوئے میں کتنا فاصلہ دیا کما بچاس آیت پڑھنے کا۔ (سلم اول م ۳۵۰ میاب فضل السحور الخ)

الکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی ان Alick For Mose Books کی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی ان https://archive.org/details/@zohaibhasabactari

77.

- بخاري اول سر ۱۹۸۳ب وقت الفحر) -

انتائے وقت تحرابتدائے وقت فجرہے ·

۲۵۰ رنائی و طحاوی زربن حیش سے راوئ قال قلنا لحذیفة ای ماعة تسحوت مع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسام قال هوالنهار الا ان الشمس لم تطلع.

ہم نے صدیفہ رضی الله تعالی عند سے پوچھا آپ نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ کس وقت سحری کھائی تھی کماون ہی تھ مگرید کہ سورج نہ چکا تھا۔ (نمائی ۱۳۰۳/ سحور)

ا ٢٠٠ - امام طحاوي كي روايت من يول صاف تربيد قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع

میں نے کما بعد صبح کے کما بال بعد صبح کے مگر آفآب نہ لکلا تھا۔ اعلیمنر ت امام احمہ رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رائے فقیر میں ان روایات کا عمدہ محمل میں ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم نبوت کے مطابق حقیقی متمائے کیل پر سحری تاول

فر الى كه فراغ كے ساتھ بى صبح جبك آئى، حذیفه رضى الله تعالى عند كو ممان ہواكہ سحرى دن ميں كا كى بعد صبح ،اور واقعى جو مخص سحرى كا بچھلانواله كھاكر آسان پر نظر اٹھائے تو صبح طالع پائےوہ سوا

اس كے كيا ممان كرسكتا ہے۔ (شرح معانى الآثار ا/٣٢٣ كتاب الصدم)

وقت زوال ہیا ہتدائے ظہرہے : •

الوقت اوراس من السر في التي سنن من باب وضع كياباب المسافر يصلى وهويشك في الموقت اوراس من السر في الله صلى الله صلى المدون الله صلى المدون الله على المدون المدون الله على المدون المدون الله على المدون المدون الله على المدون المدون المدون المدون الله على المدون الله على المدون الله على المدون الله على المدون المدون

#### + 40

الله تعالى عليه وسلم فى السفر فقلنا ادالت انسمس اولم تزل صلى الظهر ثم ادتحل. جب بم حضوراقدس صلى النه تعالى عليه وسلم ك بمراه ركاب سنر مين بوت بم كت سورج دُهلايا البحى وُهلا نهين ، حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم اس وقت نماذ ظهر برُه و كركوچ فركه ية - (ابوداؤدلول، م ١٥٠ اباب ندكور)

۲۵۳ - ابوداتودای باب می اور نیز ترائی وطحاوی انسین انس رضی الله تعالی عند ہے راوی کان رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم اذا نزل منز لا لم پر تحل حتی يصلی الظهر فقال له رجل وان کان نصف النهار .

نیعنی رسول انله صلی الله تعالی علیه وسلم جب سی منزل میں از تے بے ظهر پڑھے کو چ نه فرماتے سمی نے کمااگرچہ ووپیر کو فرمایا اگرچہ ووپیر کو۔"فآدی رضویہ جم ۳۱۰، حاجز البحرین" (ابوداوداول، من ۲۰ اباب مذکور)

۲۵۳۔ تمائی کے افظ ایول جی فقال رجل وان کانت بنصف النھار قال وان کانت بنصف النھار۔

لیعتی کمی نے پوچھااگرچ وہ نمازوو پسر میں ہوتی فرمایا اگرچہ دو پسر میں ہوتی ۔" آوی رضویہ ج ۲ ص ۲۱ ساسر البحرین " (نمائی اول ص ۷ ماب تعصیل الظهر فی السفر)

گری میں تاخیر ظهر متحب :

۱۵۵۔ سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایان شدة الحو من فیح جھنم کے جھنم گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے تواس میں نماز ظر محتدے وقت میں پڑھو۔" قادی رضویے جسم ۱۳۹۱ء حاجز البحرین "( بخاری ا / ۲۷ باب الابراد بالظهر فی السفر)

مغرب وعشاء کے در میان جع صوری کے بارے میں ایک حدیث:

من نسائى اخبرنا المؤمل بن اهاب قال حدثنى يحيى بن محمد الجارى وفى مصنف الطحاوى حدثنا على بن عبدالرحمن حدثنا نعيم بن حماد قالا ناعبدالعزيز بن محمد الطحاوى حدثنا على بن عبدالرحمن حدثنا نعيم بن حماد قالا ناعبدالعزيز بن محمد (زاد نعيم) الدرا وردى عن مالك عن ابى الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. (زاد نعيم) يعنى الصلاة ولفظ المؤمل غابح الم غابح الله عبري ورمول الله تعالى عليه وسلم بمكة المؤمل غابح الله على الله تعالى عليه وسلم بمكة الصلاة ولفظ المؤمل غابح الم المناه على الله تعالى عليه وسلم بمكة المدون (زاد نعيم) يعنى الصلاة ولفظ المؤمل غابح الم المناه والله على الله تعالى عليه وسلم بمكة المدون (زاد نعيم) بمكة المدون المؤمل غابح المؤمل غابح الله تعالى عليه وسلم بمكة المدون (زاد نعيم) بمكة المدون المؤمل غابح المؤمل غابح الله تعالى عليه وسلم بمكة المدون ال

### FYY

فجمع بين الصلاتين بسرف قال ابو داؤ د حدثنا محمد بن هشام جار احمد بن حنيل نا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة اميال يعني بين مكة وسرف.

یعنی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو مکه معظمه می آفآب دوبایس مغرب وعشاء موضع سرف میں جع فرما کیں۔ ابود اؤد نے بشام بن سعد سے نقل کی کہ مکہ وسرف میں دس میل کا فاصلہ ہے۔ (نمائی ا / 19، الوقت الذی بحمع المغیم الغ ، ابود اؤد ا / ۱۱ ایاب الحمع بین الصلاتین الغ) کے ۲۵۔ مؤطائے امام مالک میں بستہ صحیح علی شرط الیخمین ہے عن یحیی بن صعید انه قال سالم بن عبدالله ما اشد مار آیت امائ اخو المغرب فی السفر فقال سالم غربت الشماس و نحن بذات الجیش فصلی المغرب بالعقیق.

یعنی بچی بن سعیدانصاری نے امام سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی همتم سے ہو چھاآپ نے اپنوالد ماجد کوسفر میں مغرب کی تاخیر زیادہ سے زیادہ کس قدر کرتے فرمایا ذات المجیش میں ہمیں سورج ڈو بااور مغرب عقیق میں پڑھی۔" فآدئ رضویہ ج۲ص ۷۰ ساحا جز البحرین" (مؤطا مالک ص ۵۱، فصر الصلاة فی السفر)

مل سے سرف تک حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بارے میں ایک حدیث

۲۵۸-ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنماکی مدیث میں ہے اصبح النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بملل ثم داح وتعشی بسوف

سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملل میں صبح ہوئی پھر تشریف لے چلے اور شام کا کھاناسر ف میں تناول فرمایا۔ ملل مدینہ طیبہ ہے ستر ہ میل ہے۔

پابندی وقت کے ساتھ نماز مجگانہ کی محافظت کرنے والا داخل جنت ہوگا اس پر چند احادیث کریمہ

۲۵۹ امام احمد بمستم محمل مسلم على الله تعالى عنه سراوى قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات المخمس وكوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عندالله دخل الجنة او قال وجبت له الجنة او قال حرم على النار.

click For More Books

# 144

کی ان کے رکوع و بیجود واو قات پر محافظت اور یقین جانے کہ دہ اللہ عزوجل کی طرف ہے ہیں جنت میں جائے ، یا فرمایا جنت اس کے لئے واجب ہو جائے یا فرمایا دوزخ پر حرام ہو جائے۔ (مند احمد صحصہ علی علی میں اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

۲۲۰ ابوداؤد سنن اور طبرانی مجم میں بستد جید ابودرداء رضی اللہ تعالی عند سے راوی حضور پر نور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حمس من جاء بھن مع ایمان دخل المجنة من حافظ علی الصلوات المخمس علی وضوئهن ورکوعهن وسجودهن ومواقیتهن . المحدیث

پانچ چیزیں ہیں کہ جوانسیں ایمان کے ساتھ بجالائے گاجنت میں جائے گاجو پچگانہ نمازوں کی ان کے وضوان کے رکوع ان کے سجود ان کے او قات پر محافظت کرے اور روزہ و حج وزکو ۃ وعشل

جنابت بجالائے۔" فآوی رضوبین ۲م ۲۰ سحاجز البحرین" (کنزالعمال م ۳۱۸ ج۰۰) ۲۲۱ امام مالک وابود اؤد و نسائی وابن حبان اپنی صحاح میں عباد ہ بن صامت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ میں جب نے اصل کیا ہے۔ اللہ میں اسان میں میں دوروں کا میں میں دوروں کا میں میں دوروں کی ساتھ کیا ہے۔

ے راوی حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرماتے ہیں: خمس صلوات افترضهن الله علی الله علی الله علی الله علی الله عمد ان بعض له و من له بفعل فلس له علی الله عمد ان بغف له و من له بفعل فلس له علی الله عمد ان بشاء غفه له و ان شاء عذبه

عهدا ان یغفر له ومن لم یفعل فلیس له علی الله عهد ان شاء غفرله وان شاء عذبه

پاچ نمازی الله تعالی نے فرض کیں ہیں جو ان کاوضوا چھی طرح کرے اور انہیں ان کے
وقت پر پڑھے اور ان کار کوع و خشوع پور اکرے اس کے لئے الله عزوجل پر عمد ہے کہ اے بخش
وے اور جو ایسانہ کرے تو اس کے لئے الله تعالی پر کچھ نمیں چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔ هذا
لفظ ابی داؤد۔(ابوداؤداول ص ۲۱، باب المحافظة علی الصلوات)

الاعرابي من حضرت قاده بن ربعی انساری رضی الله تعالی عند الاعرابی من حضرت قاده بن ربعی انساری رضی الله تعالی عند عدر الدی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمات بین الله عزوجل فرماتا به انبی فرضت علی امتك خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من جاء بحافظ علیهن لوقتهن علی امتك خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من جاء بحافظ علیهن لوقتهن

ادخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلاعهد له عندى ميں نے تيرى امت پر پانچ نمازيں فرض كيں اور اپنياس عمد مقرر كرلياكہ جو ان ك

و قتوں پران کی محافظت کر تا آئے گااہے جنت میں داخل کروں گااور جو محافظت نہ کرے گااس کے click For More Books

#### TYA

۲۹۳\_وارى حضرت كعب بن عجر ورضى الله تعالى عنه براوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البيت رب بحل وعلا بروايت فرمات بين وه ارشاد كراب من صلى الصلاة لوقتها فاقام حدها كان له على عهد ادخله الجنة ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندى عهد ان شئت ادخلته النار وان شئت ادخلته الجنة

جو نمازاس کے وقت میں ٹھیک ٹھیک اداکرے اس کے لئے بھے پر عمد ہے کہ اے جنت میں داخل فر ماؤں اور جو وقت میں نہ پڑھے اور ٹھیک ادانہ کرے اس کے لئے میرے پاس کوئی عمد شیں بیاجوں اے دوزخ میں ایجاؤں اور جاہوں تو جنت میں۔" قلوی رضوبین ۲۳ ماہور البحرید" (سن المدرمی باب استحداب الصلوة فی اول الوقت ممالان ا/۲۲۳)

۳۲۲ طرانی بستد صالح عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے راوی ایک دن حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم سے فرمایا جانے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے عرض کی خداور سول خوب دانا ہیں فرمایا جانے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے عرض کی خدا ورسول خوب دانا ہیں فرمایا جانے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے عرض کی خداور سول خوب دانا ہیں فرمایا تمہار ارب جل و ملا فرماتا ہے۔ و عزتی و جلالی لا یصلها احد لوقتها الا اد حلته الجنة و من صلاها لغیر و قتها ان شئت رحمته وان شئت عذبته.

مجھے اپنے عزت و جلال کی قتم جو محض نماز وقت پر پڑھے گااہے جنت میں واخل فرماؤل گا اور جو اس کے غیر وقت میں پڑھے گا چاہوں اس پر رحم کرول چاہول عذاب (المعمم الكبير للطبراني عديث ١٠٥٥٥ بيروت ٢٨١/١٠)

۲۲۵ طبراتی اوسط مین الک رضی الله تعالی عند سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے میں من صلی الصلوات لوقتها و اسبغ لها وضؤها و اتم لها قیامها و خشوعها و رکوعها و سجودها خرجت و هی بیضاً مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتنی و من صلاها لغیر وقتها و لم یسبغ لها وضؤها و لم یتم خشوعها و لا رکوعها و لاسجودها خرجت سوداء مظلمة تقول ضبعك الله كما ضبعتنی حتی اذا كانت حیث شأ الله لفت كما یلف النوب الخلق ثم ضرب بها وجهه.

جویانجوں نمازیں اپنے اپنے و قتول پر پڑھے ان کاو ضوو قیام و خشوع ور کوع و مجور پور آکرے وہ ماز سفیدر نے انتخاب کی اور Glick For More Books کی اور مفاد میں مقاطت کی اور مفاد کی کا مور کی مفاط کی اور مفاد کی مفاد کی اور مفاد کی مفاد کی اور مفاد کی کا مفاد کی مفاد کی کا مفاد کا مفاد کی کا مفاد کا مفاد کی کا مفاد کی کا مفاد کا مفاد کی کا مفاد کا مفاد کی کا مف

# 119

جو غیروفت پر پڑھے اوروضوو خشوع ور کوئ و ہجود پورانہ کرے وہ نماز سیاہ تاریک ہو کریہ کہتی نکلے کہ اللہ مختبے ضائع کرے جس طرح تونے ججھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب اس مقام پر پہنچ جمال تک اللہ عزوجل چاہے پرانے چیتھڑے کی طرح لیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائے۔" فقوی رضویہ جم، مس محرح البحرین"۔ (محمع لرو ند باب فی المحدودة على النسوانی وفعہ الرحوین "۔ (محمع لرو ند باب فی المحدودة على النسوانی وفعہ الرحوین "۔

۲۹۷\_ایوداود حضرت فضالدزبرانی رضی الله تعالی عند سدراوی قال علمنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فکان فیما علمنی و حافظ علی الصلوات الخصس معلی الله تعالی علیه وسلم فکان فیما علمنی و حافظ علی الصلوات الخصس بھی تعلیم محصد حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم نے سائل دین تعلیم فرمائان میں بیر بھی تعلیم فرمائان کی محافظت کر۔(ایوداوداول، ص ۱۱ مهاب المحافظة علی الصلوات)

٢٦٧ - بخارى مسلم ترندى نسائى وارمى عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے راوى قال سنالت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اى العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها.

میں نے سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بوچھاسب میں زیادہ کیا عمل اللہ عزوجل کو بیار اے فرملیا نماز اس کے وقت پر اداکرنا۔ (بخاری اول، ص ۷٦، باب فضل الصلاة لوقتها)

۲۱۸ يه قصب الايمان من بطريق عكرمه امير المومنين عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند عداوى قال جأ رجل فقال يا رسول الله اى شى احب الى الله فى الاسلام قال الصلاة لوقتها و من ترك الصلاة فلا دين له و الصلاة عماد الدين

ایک مخص نے خدمت اقدی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یار سول اللہ اسلام میں سب سے زیادہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے فرمایا نمازہ قت بر پڑھنی جس نے نماز چھوڑی اس کے لئے دین نہ رہا نماز دین کا ستون ہے۔ (شعب الایمان حدیث ،۲۸۰۷ بیروت ۳۹/۳)

تين چيزول كى حفاظت كرفيوالا سياولى ب:

٢٦٩ طبراني مجم اوسط من السرص الله تعالى عند سراوى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ثلث من حفظهن فهو ولى حقد و من صبعهن فهو عدو حقا السلاة و المصيام و المجنابة.

click For More Books

نماز اور روزے اور عسل جنابت۔" فآوی رضوبہ ،ج۲، ص۹۵ حاجز البحرین"۔ (محمع الزوائد باب فرض الصلولة بيروت ار ٢٩٣)

عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے عاملوں كو حفاظت نماز كى تاكيد كى اس پرايك حديث:

٠ ٢ ١- امام مالك مؤطا مين تاقع سے راوى ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاة فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه و

وقوت الصلوة)

من ضيعها فهو ما سواها . الحديث.

امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اپنے عاملوں کو فرمان بھیجے کہ تمہارے کامول میں مجھے زیادہ فکر نماز کی ہے جواہے حفظ اور اس یر محافظت کرے اس نے اپنے وین کی حفاظت کرلی اور جس نے اسے ضائع کیاوہ اور کاموں کو زیادہ تر ضائع کرے گا۔ (مؤطامانک، مسس،

تعین او قات کا حکم شارع کی جانب سے ہواہاس پر چند حدیثیں:

۷ ۲ - بخاری و مسلم صحاح اور امام مالک وامام این ایی ذئب مؤ طالور ابو محمد عبدالله وار می مند

میں حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی جبریل نے بعد تعیین او قات عرض کی بهذا امرت

اس كاحضور كو حكم ديا گيا\_ ( بخارى اول ، ص ٥ ٤ ـ باب مواقيت الصلاة و فضلها)

٢٧٢ ـ ابن الي ذئب كے لفظ يول ہے عن ابن شهاب انه سمع عروة بن الزبيو

يحدث عمر بن عبدالعزيز عن ابي مسعود الانصاري ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة

فدخل عليه ابو مسعود فقال ان جبريل نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فصلی و صلی و صلی وصلی و صلی ثم صلی ثم صلی ثم صلی ثم صلی ثم صلی ثم

قال هكذا امرت.

یعنی جریل امین نے دونوں روز امامت سے تعیین اوقات کر کے عرض کی ایسا ہی حضور کو تھم -- (شرح الزرقاني على المؤطا باب وقوت الصلوة مصر ام 10)

۲۷۳ مندامام ابن راہویہ میں مطول ومفصل ہے فبی آخرہ ثم قال جبویل ها بین ،

هذين وقت صلاق

# 141

الوقت بيروت ار ٢٠٥)

۳۷ که وار قطنی و طبرانی وابوعمر و بن عبدالبر ابو مسعود بثیر بن ابی مسعود وونول صحاییول رضی الله تعالی عنما سے راوی جبریل نے عرض کی مابین هذین و قدت بیعنبی امس و الیوم.

کل اور آج کے وقتوں کے در میان ہر نماز کاوقت ہے۔" نآدی رضویہ ،ج۲، ص ۴۸۰، عاجر '''''

البحرين" ـ (التعهيد حديث ثالث و عشرون لا بور ٣٠١ ٣٠١)

۲۷۵ ابو داؤد و ترمذی شاقعی علیادی این حبان حاکم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنماے راوی جم عل نے گزارش کیالہ قت ماہید، هذب الدفت

تعالی عنماے راوی جبریل نے گزارش کی الموقت مابین هذین الوقتین. وقت وہ ہے جوان دونوں و قتوں کے در میان ہے۔ (ابوداؤد،اوّل ص ۵۶، باب المواقیت)

المعوافیت) میں است کے در در اور کا میں ہوت کے در در در در در در اور کا میں ہوت المعوافیت) کے ۲۷۲ نسانی و طحاوی و حاکم و ہزار ابو ہر بر ہ ر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے عرض کی الصلاۃ مابین صلاتك امس و صلاتك اليوم.

المعيدو ما المحرفاي برين عرف المحادة مابين صلاتك امس و صلاتك ممازد بروزه وامر وزه ك على مماز بر (نمانً اول، س ٨٤، باب آخر وفت الفظهر)

۲۷۷۔ بزار کے یمال ہے ثم فال ما بین هذین وقت

ان دو کے اندروفت ہے۔ (نسائی اول، ص ۹۲، باب اوّل دفت العشاء) ۲۷۸ نسائی واحمہ واسحاق وابن حبان وحاکم جابر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰه تعالیٰ عنہ ہے راوی

جریل نے گزارش کی مابین هاتین الصلاتین وقت.

الن دو تمازول كاندروقت ب\_ (نائى اوّل، م ٨٩، باب آحر وقت العصر)

۲۷۹ طحاوی ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے راوی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه

وسلم نے قرمایا جریل نے گزارش کی الصلاۃ فیما بین ھذین الوقتین۔ تمازان دونوں و قتون کے در میان ہے۔ (شرح معانی الانار، ۱۱۸۸ باب مواقیت الصلوٰة)

۲۸۰ مسلم ترندی نسائی ابن ماجه طحاوی حضرت بریده رضی الله تعالی عنه ہے راوی حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایاو قت صلات کم بین مار ایسم.

تماری نماز کاوقت اس کے در میان ہے جو تم نے ویکھا۔ (مسلم لول، ص ۲۲۳،باب اوقات الصلوات الحصر)

٢٨١ مسلم كے دوسرے طريق ميں ب\_ما بين ماد أيت وقت۔

اے سائل جو تو نے و محاول اور کا clack For Nore Books (سلم اول، س ۲۲۳، باب اوفات https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# 141

الصدر ت الحمس)

۸۲ ۲ رندی کے یمال ہوں ہے۔مواقیت الصلاة کما بین هدين،

نماز کے وقت ایسے ہیں جیسے ان وو کے ور میان ۔ " فاوی رضویہ ،ج ۲ ، ص ۸۱ ، حا۔ ر

بحرين" (ترقدى اول اص مه ايوات الصلوة بال منه)

۳۸۳ مسلم ابود اؤد نسائی این ابان طحاوی حضرت ابوم و سی اشعمر می رضی الله تعالی عنه سنه راوى حضور يرنورصلى الله تعالى عليه وسلم نه فرمايا الموقت بين هذين

وقت النادوك ورميان بر (سلم إول، سر ٢٣٣ ماب وفات السلوات للحصر)

٨٨٠ على الحريق عطاً بن الي رباح لعض صحابه لعني جابر بن عبد الله رصى الله تعالى عنهما ے اور اهام عیسیٰ بن ابان بلفظ عن عطأً بن ابی زیاح قال بلغنی ان رجلاً اتی النبی صلى الله تعالى عليه وسلم راوى حضور يرتور سنى الله تعالى عليه وسلم نے قرمايا بابين صلاحي في هذين الوقتين وقت كله.

جن دوو قتوں پر میں نے نمازیں پڑھیں!ن کے اندراندر سب وقت ہے۔" فقادی رضویہ ہے ، ص ٨١ ٢- داجز البحرين" (شرح معاني الانار ١٠ ٨ باب مزاقيت الصلوة)

٢٨٥ ـ و لفظ الحجج ثم قال ما بينهما وقت.

ان دونول کے در میان وقت ہے۔ (محمع الزوائد باب بیان الوقت بروت ار ۳۰۵)

۲۸۷ مالک و نسانی و بزار حضر ، ت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور اتور صلی الله تعالى عليه وسلم نے قرمليا ما بين هذين وقت.

الن دو ك در ميان وقت ب\_وفيه الاقتصار على ذكر الفجر فكانه مختصر قلت فقد

رواه الدار قطني في سنه من حديث قتادة عن انس مطولا. (ثالى، ١٩٢ كتاب المواقيت) آخری زمانے میں کچھ امراء ہوں مے جو غیر وقت میں نماز پڑھیں مے اس مضمول ہے "

٢٨٧ مسلم ابود او و ترند أن نسائي احمد داري حضرت ابو ذر رضي الله تعالى عند عد اوي قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ضرب فخدى كيف انت اذا بفيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقنها قال قلت ما تأمرني قال حمل الصلاة لوقتها. الحديث.

click For More Books

(https:///andhive.org/details/@konailmasanattair

# 145

ہوگاجب توایے لوگول میں رہ جائے گاجو نماز کواس کے وقت سے تاخیر کریں سے میں نے عرض کی حضور مجھے کیا تھم ویتے ہیں فرمایا تو وقت پر پڑھ لینا۔ (مسلم اوّل، ٢٣٠ـ١٣١، باب کراهة ناحیر الصلاة عن وقتها الخ)

۱۸۸- احمد الوداؤدوائن ماجد بستد صحیح عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے راوی حضور اقد سلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا سیکون علیکم بعدی امراء تشغلهم اشیاء عن الصلاة لوقتها . الحدیث .

میرے بعد تم پر کچھ حاکم ہول کے کہ ان کے کام وقت پر انسیں نمازے روکیس کے یہال کے کام وقت پر انسیں نمازے روکیس کے یہال کک کہ وقت نکل جائے گاتم وقت پر نماز پڑ ھنا۔" فآوی رضویہ ،ج، م، ۱۲ معاصر البحرين" (ابوداؤو ماؤل میں ۱۲ مباب اذا احر الامام لصلاۃ عن الوقت)

۱۲۸۹ ابوداود حضرت عبدالله بمن مسعودر ضى الله تعالى عند سراوى قال الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف بكم اذا اتت عليكم امراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرنى اذا ادركنى ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها و اجعل صلاتك معهم سبحة.

مجھ سے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم پروہ حکام آئیں گے کہ غیر وقت پر نماز پڑھیں گے میں نے عرض کی یار سول اللہ جب میں ایساوقت پاؤں تو حضور مجھے کیا حکم و ہے ہیں فرمایا نماز وقت پر پڑھ اور الن کے ساتھ نغل کی نیت سے شریک ہوجا۔ (ابوداؤداول، ص ۲۲، باب اذا احر الامام الصلاة عن الوقت)

ظرومغرب كے آغازوانتاكابيان۔

بوبريه المعنى وطحاوى بسمة صحيح بطريق محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح ابوبريه رضى الله تعالى عند سے راوى حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بي ان للصلاة اولا و آخرا و ان اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس و آخر وقتها حين يدخل وقت العصر و فيه ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس و ان آخر وقتها حين يغيب الشفق.

بینک نماز کے لئے اول و آخر ہے اور بینک آغاز وقت ظمر کا سورج ڈی مطلے ہے اور ختم وقت خمر کا سورج چھپے ہے اور بینک انتااس کے در تام پر کا دوت عصر آنے پر ہے اور بینک انتااس کے در کا درجہ کی سورج چھپے ہے اور بینک انتااس کے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

YLC

وقت كى شفق دوبيد "قادى رضويه ،ج ٢، ص ٣٨٣ حاجز البحرين" ( ترقدى اول ، ص ١٩٩ ، ابواب الصلاة باب منه )

۲۹۱ مسلم وابوداؤدونائی وعینی بن ابان حضرت عبدالله بن عمروبن عاصرضی الله تعالی عنمات و مسلم وابوداؤدونائی وعینی بن ابان حضرت عبدالله به مسلم و مسلم الله تعالی علیه وسلم نے قرمایاوقت الظهر مالم بحضر العصر و وقت المغرب مالم یسقط ثور الشفق.

ظر کاونت جب تک ہے کہ عصر کاونت نہ آئے اور مغرب کاجب تک ہے کہ شفق نہ ویا۔ دوات الصلوات العمس)

نمازاس مدتک مؤخر کرناکہ دوسری کاوقت آجائے حرام و گناہ ہے:

۲۹۲ مسلم واحمد وابوداؤد وابن ماجه وطحاوی وابن حبان جعزت ابو قاده انصاری رضی الله تعالی عنه عدراوی حضور پر نورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں لیس فی النوم تفریط و انها التفریط فی الیقظة ان تؤخر صلاة حتی ید خل وقت صلاة اخری .

ر مسام سویے میں پچھے تنقیر نہیں تنقیر تو جاگتے میں ہے کہ توایک نماز کواتنا پیچھے ہٹائے کہ دوسری نماز کاوقت آجائے۔ بیہ حدیث خود حالت سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد

ہاب فیمن نام عن صلاۃ او نسبہا) ۲۹۳ \_ بزار و محی السنة بغوی حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی قال عند میں اللہ میں میں اللہ عدالہ علیہ میں اس میں قبل اللہ میں جدا اللہ میں میں اللہ میں میں میں المجدور

مَّلَت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قول الله عزوجل الذين هم عن صلاتهم ساهون ، قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.

میں نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ہو چھاوہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ عزوجل قر آن مجید میں فرمایا ہے الن تمازیول کے لئے جواپی تمازے نے خبر ہیں ارشاد فرمایاوہ لوگ جو تماز کواس کے وفت سے بٹاکر پر حیس۔ (کشم الاسٹر عن زوعد لیزار باب فی الذین یو حروب المسلمة المع بروت الر 194)

المال الصالحي (فساق سناه) عن الله الصالحي (فساق سناه) عن الله الصالحي (فساق سناه) عن https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# 110

مصعب بن سعيد عن ابيه رضى الله تعالى عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذين هم في صلاتهم ساهون قال اضاعة الوقت.

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا فرمایاس سے مرادوقت کھونا ہے۔ (شرح انسیة للامام البعوی باب مراعه الونت بیروت الر٢٣٦)

او قات نماز کی ابتدااور انتاکا بیان:

۲۹۵ امام ابن ابان حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عثما عدراوى قال وقت الطهر الى العصر ووقت العصر الى المغرب ووقت المغرب الى العشاء و العشاء الى الفجر.

ظر كاوقت عصر تك يهاور عصر كاوقت مغرب تك اور مغرب كاعشا اور عشاكا فجر تك . (السنن الكبرى للبيه في كتاب الصلوة بيروت اله٣٦٧)

غیروقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے:

۲۹۲\_امام طحاوی شرح معانی الا تاریس راوی حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عند سے سوال موا ماالتفریط فی الصلاة

نماز میں تفریط کیا ہے فرمایان تؤخو حتی یجی وقت الاحریٰ۔ بیر کہ توایک نماز کی تاخیر کرے یمال تک کہ دوسر گاکاوقت آجائے۔ (شرح معانی الانار، الر ۹۸، باب الحصع بین الصلاتیں) ۲۹۷ نیز ای میں حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالیٰ عنما ہے راوی قال لا تفوت صلاة حتی یجی وقت الاحریٰ۔

نماز فوت نمیں ہوتی جب تک وسری کاوقت نہ آجائے، یعنی جب دوسری کاوقت آیا پہلی قضا ہوگئے۔" فآوی رضویہ ، ن ۲، ص ۳۸۵ ۳۸۳ حاجز البحرین"۔ (شرح معانی الانار، ۱۸۹ باب المحمع بین الصلابین)

دو نمازیں هفتہ جمع کر کے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے:

٢٩٨ مؤطالهم محمد من عقال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه كتب في الآفاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاة و اخبرهم (يخبرهم) ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. اخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن

### YLY

یعنی امیر المومنین امام العادلین ناطق بالحق و الصواب عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے تمام آفاق میں فرمان واجب الاذعال نافذ فرمائے که کوئی شخص دو نمازیں جمع نه کرنے پائے اور ان میں ارشاد فرمادیا که ایک وقت میں دو نمازیں ملانا گناه کبیرہ ہے۔" فادی رضویہ ،ج۲،م ۳۹۳ ساھو البحرین"۔ (مؤطاامام محمد، م ۳۲ اله باب المحمع میں الصلاتین فی السفر و المعطر)

اله قامة ظر معم كرار م الشعب

او قات ظمر وعصر کے بارے میں چار حدیثیں:

۲۹۹ حدیث جریل بروایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میں نمائی کے یہاں ہوں ہے۔ ان جبریل اتبی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین کان الظل مثل شخصہ فصلی العصر ثم اتاہ فی الیوم الثانی حین کان ظل الرجل مثل شخصہ فصلی الظهر. (نسائی الرم) آخر وقت العصر)

و و سودو ركاروايت يم مكث حتى اذا كان فئ الرجل مثله جاء ه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم جاء ه من الغد حين كان فئ الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصلي الظهر بـ (نمائي، اراه، اول وقت العشاء)

ا ۳۰۰ مند اسحاق من بروایت الی مسعود بدری رضی الله تعالی عند یول بے اتا ه حین کان ظله مثله فقال قم فصل فقام فصلی العصر اربعا ثم اتاه من الغد حین کان ظله مثله فقال له قم فصل فقام فصلی الظهر اربعا. (دار قطنی باب امامة حبریل ملتان ار ۲۲۰)

الله الله الله المحمد والرقطني وطبراني وابوعمر كريال براويت عقبه بن عمروو بشير بن عقبه رضى الله تعالى عثما الول به حمد صل العصو فصلى تعالى عثما الغد حين كان ظل كل شئ مثله فقال صل الظهر فصلى. (دار قطنى باب امامة حبريل ملنان ابر ٢٥١)

بی سب حدیثیں تقر تے صرح بی که روح المین علیه الصلاة والسلیم ظهر کے لئے حاضراس وقت ، وئے جب سابیہ ایک مثل کو پہنچ چکا تھااس وقت نماز پڑھنے کے لئے عرض کی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی۔" نآوی رضویہ ،ج۲، ص ۱۸۵ سے حاجز البحرین"۔ حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مز داغہ میں مغرب و عشاجمع فرمائی :

- صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داؤد و سنن نسائی و

مصنف طحاوى مين بطومه Books مصنف طحاوى مين بطوله المختصرة و مطوله https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# 144

مروى و هذا لفظ البخارى حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا ابى ثنا الاعمش حدثنى عمارة عن عبد الرحمن عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال مارأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب و العشاء و صلى الفجر قبل ميقاتها. (بخارى اول، ٣٢٨، باب متى يصلى الفجر بحمه)

٣٠٠٣ و لمسلم حدثنا يحيى بن يحيى و ابوبكر بن ابى شيبة و ابوكريب جميعا عن ابى معوية قال يحيى اخبرنا ابومعوية عن الاعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال مارأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة الا لميقاتها الاصلاتين صلاة المغرب و العشاء بجمع و صلى الفجر يومنذ قبل ميقاتها. (ملم اول، ص ١٣٥ ، باب استحباب زيادة التعليس الخ)

۱۳۰۵ و حدثناه عثمان بن ابی شببة و اسحاق بن ابراهیم جمیعاً عن جویو عن الاعمش بهذا الاسناد قال قبل وقتها بغلس (مسلم ار ۱۳۱۲) استحباب زیاده التعلیس الغ)

یعنی حضرت حاضر سنر و حضر و مصاحب و طازم جلوت و ظلوت سید البشر صلی الله تعالی علیه و سلم سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند که سابقین اولین فی الاسلام و طاز مین خاص حضور سیدالانام علیه افضل الصلاة والسلام سے تھے ہوجہ کمال قرب بارگاه المبیت رسالت سے سمجھ جاتے اور سنر و حضر میں خدمت والا منزلت منزلت بستر گشری و مسواک و مطهر ه داری و گفش برداری محبوب باری صلی الله تعالی علیه و سلم سے معزز و ممتازر سیج ارشاد قرماتے بیں میں نے بھی نہ و یکھی و کم حضور پر تورسید عالم صلی الله تعالی علیه و سلم سے بیشتر تاریکی میں پڑھی۔" قادی رضویہ بن ۲، میں او سرحان البحرین"۔ دو نمازیس کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جے مز دلقہ میں عشا کے وقت پڑھا تحالور وہال فجر بھی روز کے معمولی وقت سے بیشتر تاریکی میں پڑھی۔" قادی رضویہ بن ۲، میں او سام حاصر البحرین"۔ بھی روز کے معمولی وقت سے بیشتر تاریکی میں پڑھی۔" قادی رضویہ بن ۲، میں او سام حاصر البحرین البحد الله بن نافع عن ابی مو دو د عن مسلمیمان بن ابی یعیبی عن ابن عمو رضی الله تعالی عنهما قال ماجمع رسول الله صلیمان بن ابی یعیبی عن ابن عمو رضی الله تعالی عنهما قال ماجمع رسول الله صلیمان بن ابی یعیبی عن ابن عمو رضی الله تعالی عنهما قال ماجمع رسول الله صلیمان بن ابی علیم و سلم بین المغوب و العشاء قط فی السفر الامرة.

یعنی حضر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمعی کسی سفر میں سناء ملا کرنہ پڑھی سواایک بار کے۔" فاوی رضوبیہ ، ۲۶، ص داند For More Books الصلاح https://archive.org/details/azobaitshasan

# TLA

تين باتيس گناه كبير ه بين :

٤ ٠ ٣- امام محمد رضي الله تعالى عنه آثار ماثور و كتاب الحج عيلي بن ابان من روايت قرمات إلى اخبرنا اسمعيل بن ابراهيم البصرى عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن ابي قتادة العدوي قال سمعت قرأة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه ثلث من الكبائر الجمع بين الصلاتين و الفرار من الزحف و النهبة.

یعنی حضر ت ابو قناد ۃ عدوی کہ اجلہ اکا برو ثقات تابعین ہے ہیں بلکہ بعض نے اشیں صحابہ مِن گنا، فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کاشعہ و فرمان سناکہ تین با تم کبیر و گناہوں ہے ہیں وو نمازیں جمع کرنااور جماد میں کفار کے مقابلے سے بھاگنااور کسی کا مال لوٹ لینا۔ یہ حدیث اعلی درجہ کی سیجے ہے اس کے سب رجال اسلیل بن ابراہیم بن علیۃ ہے آخر تک ائم افتات عدول رجال صحیح مسلم ہے ہیں۔" فادی رضویہ ،ج۲، ص ۳۹۳ حاجز البحرین"۔ (كنزالعمال، باب الحمع بين الصلاتين حديث ٢٢٤ ٢٦ ٢٢٨)

عرفات ومزولفه میں جمع بین الصلاتین جائز ہاس کے علاوہ کمیں جائز نہیں:

٣٠٨\_ سنن نمائي كتاب المناسك باب الحمع بين الظهر و العصر بعرفة ميں ہے۔ اخبرنا اسمٰعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير بن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها الا بجمع وعرفات

یعنی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ہر نمازاس کے وقت بی میں پڑھتے تھے مگر مز دلفہ و عرفات میں۔ "فآدی رضوبہ،ج ۲،م ١٠٠١ حاجز البحرين"\_(نسائى دوم، مسس،باب ندكور)

٠٩ ٣٠٩ حديث النسائي ايضا في المناسك باب جمع الصلاتين بالمز دلفة اخبرنا القاسم بن زكريا ثنا مصعب بن المقدام عن داؤد عن الاعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جمع بين المغرب و العشاء بجمع.

بیشک نبی صلی الله تعالی علیه وسلم مز دلفه میں مغرب و عشاء کو جمع فرماتے تھے۔ ( مولف)

# 149

• اس حدیث این معوور منی الله تعالی عنه دوسرت مخرج مروی صحیح بخاری وسنن نسانی سے سیدنا ام محمد نے آثار مروبیہ کتاب الحج میں بست جلیل وصحیح روایت فرمائی اخبرنا سلام بن سلیمان الحنفی عن ابی اسحاق السبیعی عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمة بن قیس و الاسود بن یزید قال کان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یقول لا جمع بین الصلاتین الا بعرفة الظهر و العصر.

یعنی عبدالله بن مسعودر صی الله تعالی عنه فرماتے تھے جن نین ساتین جائز نمیں کر عرف میں ظمر وعصر۔ (ظهرین عرفه وعشا کمین مزولفه کے سوادو نمازوں کا قصد أایک وقت میں جمع کرنا سنر أحضر أبر گز کسی طرح جائز نہیں احادیث مذکورہ اس کی ممانعت پر شاہد عدل ہیں۔ (مولف) " نقوی د ضویہ بنج ۲، م ۳۰۳ حاجز البحرین"۔

حضرت عبدالله بن مسعودر ضي الله تعالى عنه كي فضيلت پر چندا عاديث كريمه:

ااسداین مسعود رضی الله تعالی عندکی نسبت حدیث میں ہے، حضور پر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایات مسکوا بعہد بن ام عبد (مسعود)

ان کے عمد کولازم پکڑو۔ رواہ الترمذي عنه رضي الله تعالىٰ عند (رَمَدَى دوم، ص٢٢١، مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه)

۳۱۲ ریده بی این مسعود بین جنمیس حذیفه رخی الله تعالی عند صاحب مرتر سول الله صلی الله تعالی تعالی علیه وسلم فرماتے ان اشبه الناس د لا و سسمتا و هدیا بوسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لابن ام عبد

بیک چال و حال روش میں سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ عبداللہ بن مسعود میں رضی اللہ تعالی عند ،رواہ البخاری و الترمذی و النسائی۔ (بخاری اول ، ص ۵۳ مناقب عبدالله بن مسعود) (ترفدی دوم ، ص ۲۲۱ مناقب عبدالله بن مسعود)

سیسی این مسعود میں جنہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه فرماتے کنیف ملئ علما۔

ایک گھری ہیں علم سے بھری ہوئی۔ (مستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة كلمات دعا بن مسعود۔ بيروت ٣١٨/٣)

click For More Books

TA.

مارضی لھا ابن م عبد و کرھت لامتی ماکرہ لھا ابن ام عبد۔
میں نے اپنی امت کے لئے پند فرمالیا جو کچھ عبداللہ بن مسعود اس کے لئے پند کرے اور
اپنی امت کے لئے ناپند کیا جو اس کے لئے عبداللہ بن مسعود نا پند کرے۔ رواہ الحاکم بسند
صحیح۔"فقوی رضویہ ،ج، ص ۳۱۲۔ ۳۱۳، حاجر البحرین"۔ (کنزالعمال، ص۲۸۲، ۱۲۳)

# 111

# احاديث

# فآوى رضوبيه جلددوم

انتظار صلاة اور تاخیر جماعت کے بارے میں ایک حدیث:

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد نماز پڑھ لیتے اور حاضری میں دیر طاحظہ فرماتے تو تاخیر فرماتے اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد نماز پڑھ لیتے اور حاضری میں دیر طاحظہ فرماتے تو تاخیر فرماتے اور بھی سب لوگ حاضر ہوجاتے اور تاخیر فرماتے یہاں تک کہ ایک بار نماز عشا میں تشریف آور بھی سب لوگ حاضر ہوجاتے اور تاخیر فرماتے یہاں تک کہ ایک بار نماز عشا میں تشریف آور ی کابہت انتظار طویل صحابۂ کرام نے کیابہت دیر کے بعد مجبور ہو کر امیر المو منین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دراقد س پرعرض کی عور تیں اور بچے سو گئے اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ تعالی عنہ نے دراقد س پرعرض کی عور تیں اور بچے سو گئے اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بر آمد ہوئے اور فرمایار و نے زمین پر تمہد سے سواکوئی نمیں جو اس نماز کا انتظار میں رہو۔" فادی رضویہ ہے ۲۲ س ۳۲۹ "(بخاری اول)

ص٨١، باب وقت العشاء الى نصف الليل)

فجر میں اسفار متحب ہے:

٣١٦ - ترندى ابوداؤدو نسائى دارى ابن عدى طبراتى حفرت رافع بن خد تجرض الله تعالى عند سے راوى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيس اسفروا بالفجر فائد اعظم للاجو.

لیعنی صبح کو خوب روشن کرو که اسفار میں اجر زیادہ ہے۔" فآدی رضویہ ،ج۲، ص ۳۳۸" (ترندی اول ، ص ۳۰ ماجأ بالاسفار بالفحر)

٣١٧ و لفظ الطبراني فكلما اسفرتم بالفجر فانه اعظم للاجر. (المعجم الكبير للطبراني حايث رافع بن خديج \_معر\_٢٥١/٣)

١٨- و لفظ ابن حبان كلما اصبحتم بالصبح فانه اعظم لاجور كم

(الاحسان بترتيب صحيح بن حبان كتاب الصلاة شيخو يوره ١٣ /٣)

ان الفاظ کا حاصل یہ ہے کے جس قدر اسفار میں مبابغہ کروے تواب زیاد ہیاؤ کے۔

ttps://archive.org/details/@zohaibhasanattar

# TAT

٣١٩ طرائى وابن عدى نے الله صابى الله عالى الله صلى الله تعالى على على الله تعالى على على الله تعالى على عليه وسلم لبلال يا بلال ناد بصلاة الصبح الفجر حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بلال سے ارشاد فرمایا اے بلال فجر كى اذان اس وقت دیا كرو جب لوگ اپنے تير گرنے كى جگهيں وكيھ ليس بسبب روشنى كـ (محمع الزوائد باب وقت صلاة الصبح بيردت ار ٣١٦)

۳۲۰ ابن خزیر اپن صحح اور امام طحاوی شرح معانی الآثار میں بسع صحح حضرت ابر اہیم تحقی رضی الله تعالی رضی الله تعالی مند سے روایت کرتے ہیں ما اجتمع اصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم علی شی کما اجتمعوا علی التنویر.

اصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایسائس بات پر اتفاق نه کیا جیسا تنویر واسفار پر۔ حدیث محصن سے ثابت که نماز فجر اول وقت پڑھناسید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کی عاوت شریفه کے خلاف تھا۔ (شرح معانی الانار ار ۱۹۰ اباب وقت الفحر)

مغرب وفجر کے بارے میں ایک عدیث:

۳۲۱ حضرت ابن معود رضی الله تعالی عد نے مردلف میں حضور کے مغرب کو بوقت عشااور فجر کو اول وقت پڑھنے کی نبعت فرمایا۔ ان ھاتین الصلاتین حولتا عن وقتیهما فی ھذ: المكان.

یعنی بید دونول نمازیں اپنوفت سے پھیر دی گئیں۔" فاوی رضویہ، ج ۲، ص ۳۳۹" ( بخاری ارماد) کتاب الصلورة منی بصلی الفحر بحمع)

مرمول من تاخر ظهر متحب،

٣٢٢ حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيرداذا اشتد الحو فابر دوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه

جب رمی سخت ہو توظر کو محند اکروکہ شدت گری وسعت دم دوز حسے ہے۔ (مسلم اول ۱۳۱۸ ۔ بناب استحباب الابراد بالظهر الخ)

۳۲۳ بخاری و نرائی انس رضی الله تعالی عنه ہے راوی و اللفظ للنسائی قال کان رسول click For More Books

https://archive.org/dehaiks/@zohaibhasahattari

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب مرى موتى نماز ٹھنڈى كرتے اور جب سر دى موتى تَعِيل فرمات\_( نمائى اول، ص 2 مرتعميل الظهر في البرد)

٣٢٣ يخاري مسلم ابود اؤدا بن ماجه نے سيد ناابي ذر رضي الله تعالىءند سے روايت كى قال اذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر و قال شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا في التلول.

یعنی مؤذن نمی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اذان ظهر دی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا محند اکر محند اکر یا فرمایا نظار کرا نظار کراور سختی گرماجنم کی وسعت نفس ہے ہے تو جب گرمی زا کد ہو نماز <del>ٹھٹ</del>ٹ کرویسال تک کہ ہم نے دیکھا ٹیلوں کا سامیہ۔" فآدی ر نسویہ ،ج ۲، م ٣٣٢ " ( بخاري الر ٢ ك باب الابراد بالظهر في شدة الحر) (الوواؤوار ٥٨ باب وقت صلوة الظهر)

امت جرئل عليه السلام كے بارے من ايك حديث:

٣٢٥\_اخرج ابوداؤد و الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امني جبرئيل عند البيت مرتين فصلي بي الظهر حين زالت الشمس و كان قدر الشراك. الحديث.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرماياكه جرئيل عليه الصلوة والسلام نے بيت الله ك پاس دوبار میری امامت کی ظهر کی نماز زوال مش کے وقت پڑھائی اور سورج کا سابیہ بشت قدم پر تھا۔ زوال مٹس کے بعد وقت ظہر شروع ہوجاتا ہے۔ (مولف)" نآدی رضویہ ،ج،م ، ۳۳۳" (ابوداؤداول، ص ٥٦ باب المواقيت)

يجاسوال يوچمنامنع ہے:

٣٢٧ - مديث من بنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن نفل المسائل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے زياد واور بے جاسوال يو چھنے سے منع فر ملا ہے۔" فاوى رضويه برج ۲، ص ۴۵ " (كنزالعمال، ص ۱۶، ج۱۰)

متورات كے لئے زيارت قبور كرنامع بے:

٣٢٧\_لعن رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرت القبور و المتخذين

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# TAF

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے زيارت قبول كرنے والى عور تول اور قبرول كو سجده كاه بنانے والول پر لعنت قرمائى ہے۔ (مولف) "فآدى رضويه ،ج ٢، ص ٣٥٢" (مكافق اول ، ص ١٥٠ باب المساحد و مواصع الصلاة فصل الثاني)

قبر کے سامنے نماز پڑھنامنع ہے:

٣٢٨ رواه وكيع بن الجراح في مصنفه فيما حكاه ابن حزم عن سفين بن سعيد عن حميد عن انس قال رأني عمر رضى الله تعالىٰ عنه اصلى الى قبر فنهانى فقال القبر امامك.

٣٢٩\_قال و عن معمر عن ثابت عن انس قال رأني عمر اصلي عند قبر فقال لي القبر لا تصل اليه قال ثابت فكان انس يأخذ بيدي اذا اراد ان يصلي فيتنحى عن القبور.

سمعت الحسن عن حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول بينا انس رضى الله تعالى عنه يصلى الى قبر فناداه عمر القبر القبر و ظن انه يعنى القمر فلما رأى انه يعنى القبر تقدم و صلى و جاز القبر

ان حدیثوں کا حاصل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے و کیھ کر فرمایا قبر قبر تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حالت نماز ہی میں آم کے بڑھ گئے۔ (مولف)"فادی رضویہ ہے، م ۳۵۳"۔

مار نفل گر میں پڑھنا بھرے:

۳۳۱ مدیث می با جعلوا فی بیوتکم من صلاتکم و لا تتخذوها قبورا. نواقل میں سے کچھ اپنے گرول میں پڑھا کرواور انہیں قبر ستان نہ بتاؤ۔ (مولف)" فاوی رضویہ، ج۲، ص۵۵ "(بخاری ار ۱۵۸ باب النطوع فی البیت)

نماز فجر کے بعد نفل پڑھنا مروہ ہے:

٣٣٢ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا که نماز فجر کے بعدار تفاع مش تک کوئی نفل نماز فہر کے بعدار تفاع مش تک کوئی نفل نماز شمیں ہے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج۲، من ۳۱۱"۔ (بخاری اول ، من ۸۳۸ باب لاتنحری الصلاة فبل click For More Books غرب الله https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## TAD

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاذان وينافاب ب- حديث مس ب:

۳۳۳\_ اخوج التومذي انه صلى الله تعالى عليه وسلم اذن في سفر و صلى باصحابه.

نبی مسلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک مرتبہ سنر میں افران دی اور صحابہ کی امامت فرمائی۔ (مولف) "فآدی رضوبیہ،ج،مرے،۳۲

نماز جنازه میں چار تکبیریں ہیں اور جنازہ کی مشرو عیت مدینہ عیبہ میں ہوئی:

٣٣٣ الحرج الحاكم في المستدرك و الطبراني و البيهةي في سننه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال آخر ماكبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الجنازة اربع تكبيرات و كبر عمر على ابي بكر اربعاً و كبر ابن عمر على عمر اربعاً و كبر الحسن بن على على الربعاً و كبر الحسين بن على على الحسن بن على اربعاً و كبر الحسين بن على على الحسن بن على اربعاً و كبر الحسين بن على على المدينة المنورة.

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب
سے اخیر میں نماز جنازہ چار تحبیروں سے پڑھی اور حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حفزت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ چار تحبیروں سے پڑھی، اور ابن عمر نے حضزت عمر

ر منی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار تکبیروں ہے ،اور حسن بن علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چار تکبیروں سے اور حضرت حبین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار

تحمیروں سے اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ چار تحمیروں سے پڑھی اور اسلام میں سب سے پہلے جنازہ مدینہ منورہ ہی میں مشروع ہوا۔ (مولف)" فآوی رضوبہ ،ج ۴،

ص ٢٧٤ "(المستدرك للحاكم النكبير على الجنائز اربع بيروت ١٨٦١) تاخير ظمر كاسخباب يردوحديثين:

۳۳۵\_( بخاری مسلم ابوداؤدو غیره) کے دوسرے طریق میں ہے۔ کنا مع النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فی السفر (سفر) فاراد المؤذن ان یؤذن الظهر فقال النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ابرد ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد حتی رأینا فنی التلول. الحدیث

بم نی صلی الله تعالی علی Books به Click Bor Mone Books ن ن اراد کیا کی طهر کی اذان https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TAY

وے حضور نے ارشاد فرمایا محصند آکر پھر چاہاکہ اذان دے پھر فرمایا محصند آکر یمال تک کہ ہم نے ٹیلول کے سائے دیکھے۔" فآوی رضویہ ،ج ۲، ص ۲۳۳"۔ (ابوداؤدار ۸۵و قت صلوة الظهر)
۲ س ۲ ابوداؤد و نسائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔قال کان قدر صلاة رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الظهر فی الصیف ثلثة اقدام الی خصسة اقدام.

گری میں نماز حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدار تین قدم سے پانچ قدم کے سے بانچ قدم کے سے اپنچ قدم کے سے اپنچ مشل ہو جاتا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرماتے۔ "فادی رضویہ ،ج ،م س ۳۳۳ "۔ (نسائی اول ،ص ۸۸ ، باب الابراد بالظهر)

تقير مجر سے متعلق ايك عديث جليل:

سے سے مصور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد مدینہ طیبہ بنا فرمائی وہ ایک نخلتان تھاجس میں مشر کین وفن ہوتے تھے فامر بقبور المشر کین

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا کہ مشر کول کی قبریں کمود دیں۔اوروہ نجس منی بھینک دی گئی چروہاں مسجد کریم تعمیر فرمائی۔ کما فی صحیح البخاری وغیرہ۔"فآدی رضویہ معرف میں ملام میں"کا تاریخ اور اللہ المدار و اللہ ماری میں کے ملائدی

مج ۲، ص : ۳۳۲ " ( بخاري الر ۲۱ ، باب هل ينبش فبور مشركين الخ)

جمال کوئی تعقیروا قع ہووہاں ہے ہٹ کر نماز پڑھنی چاہئے: یو سوسوں سے مالم صلی دائے اقدال خار مسلم نے قدم ثمور کی

۳۳۸ سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے قوم ثمود کی جائے ہلاک میں نماز ند پڑھی کہ وہاں عذاب نازل ہوا تھا۔

۱۳۳۹ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے شب تعریس جب نماز فجر سوتے میں قضا ہوئی صحابہ کرام رضی الله تعالی عشم کو تھم فرمایا کہ نماز آمے چل کر پڑھو کہ یمال تمهارے پاس شیطان حاضر ہوا تھا۔" فآدی رضوبیہ ، ۲۶، ص ۲۴، "

قبر كے سامنے نماز ير هنامنع ه:

سیح بخاری شریف میں ہے وأی عمو وضی الله تعالیٰ عبه انس بن مالك وضی الله تعالیٰ عبه يصلی عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالاعادة۔

امرال منین عن Click For More Books و انس بن الک رسمی الله حالی عنه کو قبر https://archive.org/details/@zohaibhasanättari

کی طرف نماز پڑھتے دیکھا فرمایا تبر قبر وہ نمازی میں آگے بوھ گئے اور اعاد ہ کا تھم نہیں فرمایا۔

" فقوى د ضوير ٢٢ ص ٣٥٣ " ( بخارى ا / ٢٦١ ل تنبش قبود مشركى الحاهلية الغ )

الصلاة خير من النوم ے متعلق مديث ميں بك

٣١ سويني صلى الله تعالى عليه وسلم في اذان فجر من الصلاة حير من النوم

مقرركر نيكي اجازت عطا فرمائي \_ اخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه \_ "قادى رضوية ٢٥٥ ص ٣٥٨" (المعجم لكبير للضرائي عن بلال بن رباح -يروت ا (۳۵۵)

مؤذن تكبير كمنے كازياد و مستحق بے:

۳۲ ۳۳ مند امام احمد وسنن اربعه وشرح معانی لآ ثار میں زیاد بن حارث صدائی رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی میں نے اذان کھی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنجیر کہنی جابی فرملا یقیم اخوصداء فان من اذن فهو يقيم.

قبیلة صدا كا بعانی ا قامت كے كاكه جواذان دے وي تحبير كے۔" فاوي ر مويه ٢٠ ص٥١٠" (تقى الولص • هاب ما حاء ان من اذن الغ) (شرح معانى الآثار ا/ ١٥٨ باب اقامة المؤذن وغيره)

آغازاذان كے بارے ميں ايك مديث ياك:

٣٣٣ - حديث من ايك باركايه ذكر آيا ہے كه جب عبدالله بن زيدر منى الله تعالى عنه نے خواب میں اذان ویکھی اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم ہے عرض کی ارشاد ہوا بلال کو سکھادو کہ ان کی آواز بلند ترہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کھی جب تکبیر کہنی جاہی عبداللہ بن زیدر منی الله تعالی عنه ناوم بوئے اور عرض کی خواب تو میں نے دیکھا تھا میں تحبیر کہنا جا ہتا مول فرملیا تو تمهیس کموانھول نے تکبیر کی۔رواہ الامام احمد وابوداؤ دو الطحاوی عنه رضی الله تعالىٰ عنه\_ (يعنى اضل به ب كه مؤزن بى تكبير كے\_ مولف)" فاوى رضويه ج٢ ص٢٢٠" (الواوة وا / 7 ك الرجل يؤذن ويقيم آخر)

شرعی اصول سے جو باتیں متصادم ہون وہ مر دود بدعت سیئہ ہیں حدیث میں ہے:

٣٣٣\_ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ليس منه فهو رد.

رسول الله عملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که دس میں جونی چیز نکالاوہ مردود ہے۔ click For More Books

#### TAA

(مولف) (اخرجه البخارى ومسلم و ابوداؤد و ابن ماجة عن ام المومنين الصديقه رضى الله تعالى عنها)" قآوى رضوي ح٢ص ٢٥ ٣ (مسلم دوم ص ٢٥، باب نقض الاحكام الباطلة الخ، اين ماجه السه اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) تعليم اذان كي بارك من دوحديثين:

عبدالله بن ذید نے فرمایا حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے عرض کی حضور نے فرمایا
ان هذه لرؤیا حق انشاء الله تعالیٰ ثم امر بالتاذین فکان بلال مولیٰ ابی بکر یؤ ذن بذلك.
ان شاء الله تعالی به خواب بے شک حق ہے پھرر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بلال
مولی ابی بکررضی الله تعالی عنه کو اذان کا حکم دیا۔وہ اس طور ند کور پر اذان دیا کرتے۔"فادی رضویہ
حمل ۲۳ م ۲۳ " (ایوداؤداول ص ۲۲، باب کیف الاذان)

٣٦٣ - سيح مسلم وسنن نسائى وغير بها مين ابو محذوره رضى الله تعالى عند سے جو حديث ب كد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اسين اذان تعليم فرمائى اس مين بھى شماد تين كے بعد ايوں بے حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله اكبر الله اكبر لااله الا الله " فآوئ رضوية ٢٢ ص ٣٤ " (مسلم اول ص ١٦٥ ، باب بدء الاذان)

نیکی کی طرف بلانا بھی نیکی ہے صدیث میں ہے:

۳۷ سر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے جيں من دعا الى هدى فله اجره واجر من تبعه۔

جو کسی نیک بات کی خم ف بلاے اس کے لئے اس کا خود اپنا جرب اور جھنے اس نیک فعل میں شرک ہوں ان سب کا ثواب ہے اور ان کے ثوابوں میں کچھ کی نہ ہو۔ " فادی رضویہ ۲۳ م ۵۵ میں مسلم در میں میں مسلم در میں میں مسلم در میں سے سے ک

نا فطبه بیره ن محمد زور سنت مش<sub>ور</sub>ه سند .

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### TAG

تعالى عنه قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابى بكر وعمر.

یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سام جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی اور ایساہی ابو بھروعمر رضی اللہ تعالی عنما کے زمانے میں۔ اور بھی منقول شیس کے حضورا قدس صلی اللہ تعالی جمیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو ،اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کے لئے بھی ایسا ضرور فرماتے۔" فادی رضویہ حسم میں معامی سے معامی سامند واوراول میں ۱۵۵، باب وقت احمدہ)

قطع صف منوع ہے:

۳۹ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرماتے ہیں من قطع صفا قطعہ الله

جو صف کو قطع کرے اللہ است قطع کروے. رواہ النسائی والحاکم بسند صحیح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما۔ " فآوگار ضویہ ۴۴ ص ۳۹۱" (نمائی اول ص ۳۱ امن وصل صفا) سنتوں کازندہ کرنے والا جنتی ہے:

۳۵۰ انس رضی الله تعالی عنه کی حدیث میں ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة. جمہ نے مرک سنت نے دری میک اسر مجھ سرمحت سے اور جے مجھ سے محت

جس نے میری سنت زندہ کی بیٹک اے مجھ سے محبت ہے اور جے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رواہ السحزی فی الابانة و الترمذی بلفظ من احب (ترزی دوم ص ۹۲، باب الاحذ بالسنة الخ)

٣٥١ ـ بلال رضى الله تعالى عنه كى حديث برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين من احيا سنة من سنتى فقد امينت بعدى فان له من الاجو مثل اجور من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا.

جومیری کوئی سنت زندہ کرے کہ لوگوں نے میرے بعد چھوڑوی ہو جتنے اس پر عمل کریں سب کے برابر اسے تواب ملے اور ان کے توابوں میں کچھ کی نہ ہو۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجة عن عمر وبن عوف رضی الله تعالیٰ عنه۔ " قادیٰ رضویہ جمم ۴۳ " (ترندی دوم ص ۹۹، باب الاحد بالسنة لخ)

سی مٹی ہوئی سنت پر عمل کرنے والے کو سو شسیدوں کے برابراجر ملے گا:

19.

فرمات ين من تمسك بسنتي عند فساد امتى فله اجر ماثة شهيد.

جو فساد امت کے وقت میری سنت مضبوط تھاے اسے سو شمیدوں کا تواب ملے۔ رواہ البیعقی فی الزهد۔ "قاوی رضویہ ۲۳ م ۳۹۳ (محکوة اول م ۲۰، باب الاعتصام بانکتاب والسنة،

البيهقى في الزهد من الرهد من الرهد من المعلق المعلق المعلق المعلق المعتصام بالمكتاب والسنة

كتاب الزهد الكبير للبيهقى، دارالقلم الكويت ص101)

کھڑے ہو کر تکبیر سننا مروہ ہے حدیث میں ہے:

٣٥٣\_ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لاتقوموا حتى تروني .

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب تک جھے آتے ہوئے نہ دیکھو تو کھڑے نہ ہو۔ (مولف) (کھڑے ہوکر تکبیر سننا کروہ ہے یمال تک کہ علاء فرماتے ہیں کہ جو شخص مجد میں آیااور تکبیر ہورہی ہے وہ اس کے تمام تک کھڑ اندر ہے بلکہ بیٹھ جائے یمال تک کہ مکبو حی علی الفلاح تک پنچ اس وقت کھڑ انہو، یہ اس صورت میں ہے کہ امام بھی وقت تکبیر محبور میں ہواور اگروہ حاضر نہیں تو مؤذن جب تک اے آتانہ وکھے تکبیر نہ کے نہ اس وقت تک کوئی کھڑ انہو۔ منہ )" فاوی رضویہ ۲۲۰ ملم ۱۲۲۰/ بباب منی بفوم الناس للصلوہ)

بقدراستطاعت نبي عن المعريرايك حديث :

٣٥٣ قال صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو محض کوئی بری بات دیکھے تواہے چاہئے کہ اس کواپنے ہاتھ سے بدل دے آگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو توزبان سے منع کرے چر آگر زبان سے منع نہ کر سکے تو دل سے ضرور برا جانے اور یہ ایمان کا اونی درجہ ہے۔ (مولف) "فآوئ د ضویہ جمع من المدیم من الابعان النے)

نماز عيد كے لئے اذان وا قامت كچھ شيں ب:

۳۵۵ روی مسلم عن جابر رضی الله تعالیٰ عنه ان لا اذان للصلاة يوم الفطر ولا اقامة ولا نداء ولاشنی.

مسلم نے جابرر ضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کد عید الفظر کے دن نداذان ہے ندا قامت نداء ندادر کچھ۔ (مولف) "نآوی رضویہ ج۲ص ۵۰۲" (مسلم اول ص ۲۹۰، کتاب صلاة

¥91

المام كے علاوہ أكر كوئى تحبير كے تواجازت مؤذن كے بغيرن كے:

٣٥٦ صديث من إ المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة

مؤذن اذان کامالک ہے اور امام تکبیر کا۔ یعنی تکبیر امام ک اجازت سے کمی جائے۔ (مولف) " فآوی رضویہ ۲۲م ۵۰۸ " (کنزالعمال ۷ / ۳۸۸)

مجدين كمشده منى تلاش كرنايادريافت كرنامنع ب:

سيح مسلم شريف ميں النه جريره رضى الله تعالى عنه سے ہر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں من سمع رجلا ينشد ضالة فى المستجد فليقل لا دادها الله عليك فان المستاجد لم تبن لهذا.

جو می ہوئی پیر کو معجد میں دریافت کرے اس سے کمواللہ تیری می چیز کھے نہ ملائے کہ معجدیں اس لئے منبیل بنیں۔ "فآوی رضویہ ج مس ۱۰ د" (مسلم اول ص ۲۱۰، باب النهی عن نشد الضالة فی المسحد)

عيدين من الصلاة جنهعة كمناجا تزب:

٣٥٨ ـ روى الامام الشافعي عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عيدين من مؤذن كو حكم فرمات كه الصلاة جامعة وكارب. " فقوى رضويه جم ٥٠١ (الام للشافعي من قال لا اذان للعبدين بيروت (٢٣٥)

امام ومؤذن كے بارے ميں ايك حديث:

9 A سرني صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي الامام ضامن والمؤذن مؤتمن.

امام ومدوار مه اورموون المين مهرواه ابوداؤد الترمذى وابن حبان والبيهقى عن ابى هريرة واحمد عن ابى امامة رضى الله تعالى عنهما بسند صحيح " قاوى رضوي ج٢ عنهما واحمد عن ابى امامة رضى الله تعالى عنهما بسند صحيح " قاوى رضوي ح٠٥ عن ١٥٥ من الح

# تعار ف

# منير العين في حكم تقبيل الابهامين (انگو ٹھے چو منے کامفصل بیان )

ا متلاج میں سوال آیا کہ اذان میں کلمہ اشیدان محمد رسول اللہ سن کر انگوشھے چوم کر آتھھوں ے اگانا کیاہے ؟اس کے جواب میں امام احمدر ضانے ارشاد فرمایا کہ

حضورير نور شفيع يوم النشور صاحب لولاك صلى الله تعالى عليه وسلم كانام ياك اذان ميس سفتے وتت اگو مٹھے یاانگشتان شمادت چوم کر آنکھوں ہے لگانا قطعا جائز جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلا کل کیٹر و قائم ،اور اگر خود کوئی دلیل خاص نہ بھی ہوتی تو شرع سے منع وار د نہ ہونا ہی جواز کے لئے کا فی تھا پھریسال تو حدیث و فقہ وار شاد علماء عمل قدیم سلف صلحاسب کچھ موجو د ہے۔

امام احمد رضا بریلوی نے اس رسالہ میں امام علام حمس الدین سخاوی کی کتاب "المقاصد

الحسنة في الاحاديث الدائرة على الالسنة" \_ الموشح يوم كر آكمول \_ الكات ك جوت میں آٹھ حدیثیں پیش کی بین اور ثابت کیا گیاہے کہ یہ بلاشبہ جائز و مستحن اور سنت صدیق ہ۔ اور صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ ہے ہی اس فعل کا جوت عمل کے لئے کافی ہے کہ صدیق ے کی شک کا ثبوت بعینہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ثبوت ہے۔ اگر چہ بالحضوص

حدیث مر فوع درجهٔ صحت تک مر فوع نه ہو۔

اور امام احمد رضائے اس رسالے میں حدیث واصول حدیث پر کلام کرتے ہوئے تمیں افادات ارتام فرمائ اور ثابت كياكه حديث ضعيف بهي باب فضائل مين قابل جحت اور لاكن عمل ہے اور حدیث موضوع کب قراریاتی ہے ، چنانچہ فرماتے ہیں کہ

اللہ محد مین کرام کا کی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں،اس کے بیہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط وباطل ہے بلکہ صحیح ان کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ در جہ کی حدیث ہے جس کے شر انکا کافی سخت اور

د شوار ہیں، محد ثمین کے نزد یک جب بھی ان شر الطامیں پڑھ کی ہوتی ہے تو فرمادیتے ہیں کہ حدیث صیح شیں بعنی میہ حدیث اس درجۂ ما

اس سے دوسر سے در جہ کی حدیث کو حسن کہتے ہیں بیا آنکہ سیجے نہیں پھر بھی اس میں کوئی قباحت ضیں ہوتی ورنہ حسن ہی کیوں کملاتی فقلا تناءو تاہے کہ اس کایابیہ بعض اوصاف میں اس بلند م تے ہے جھا ہوتا ہے۔

🛠 کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجبول ہونا آگر اثر کر ۲ ہے تو صرف اس قدر کہ ا ہے

ضعیف کهاجائے نہ کہ باطل و موضوع۔ ہے اس طرح سند کا منقطع ہونا متازم وضع شیں، ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علماء کے

نزدیک توانقطاع ہے صحت وجیت بما میں پچھے خلل نسیں آتا۔

انقطاع توایک امر سل ہے، جے صرف بعض نے طعن جانا، علماء فرماتے ہیں حدیث کا مضطرب بلکه منکر ہونا بھی موضو عیت ہے علاقہ نسیں رکھتا۔

🏠 جس حدیث میں راوی بالکل مہم ہووہ تھی موضوع شیں کہ بیہ صرف مورث ضعف ہےنہ کہ موجب وضع۔

🛠 ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہدینا ظلم و جزاف ہے۔ اللہ اللہ اللہ عنو کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول کرلے اس کی حدیث بھی موضوع نہیں،مثلاراوی کی اپنی مرویات میں الیی غفلت کہ دوسرے کی تلقین قبول کرلے بعنی

دوسر اجو بتادے کہ تونے یہ ساتھادی مان لے۔ سمی راوی پر غفلت کاطعن قس ہے بدتر اور جمالت سے چار در جہ زیادہ سخت ہے۔

بجرامام احمدر ضانے ننبة الفحر کے حوالے ہے اسباب طعن کی دس فتسیں بیان فرمائیں۔ (۱) كذب، (۲) شمت، (۳) كثرت غلط، (۴) غفلت، (۵) فتق، (۲) وجم، (۷) مخالفت نقات، (۸) جمالت، (۹) بدعت، (۱۰) سوء حفظ اور تصریح فرمائی که هر پسلا

> دوسرے عن زے۔ 🛧 منکرالحدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں۔

🛠 متر وک کی حدیث بھی موضوع نہیں کہ ضعیفوں میں سب سے بدتر درجہ متر وک کا ہے جس کے بعد صرف متہم ہالوضع ہاکذاب د جال کامر تبہ ہے۔ بجر موضو عیت حدیث کس طرح تابت ہوتی ہے ؟اس سلسلے میں امام احمدر ضار قمطراز ہیں۔

click For More Books

https://archive.org/ddyails/@zohajbhaganattari

ا۔ قرآن عظیم، ۲۔ یاست متوازہ، ۳۔ یا جماعی قطعی قطعیات الد اللة ۳۔ یا عقل صریح، ۵۔ یا حسن صریح ۲۔ یا تاریخ بقینی کے ایسا مخالف ہوکہ تاویل و تطبیق کا احمال نہ رہے۔ ۷۔ یا معنی هنچ و فتیج ہوں جن کا صدور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول نہ ہو جیسے معاذ اللہ کسی فسادیا ظلم یا عبث یاسفہ یامد ح باطل یاذم حق پر مشتل ہونا۔

۸۔ یا لیک جماعت جس کاعد د حد تواتر کو پنچ اور ان میں احتمال کذب یا لیک دوسرے کی تقلید کانہ رہے اس کے کذب و بطلان پر گواہی متند الی الحس دے۔

9- یا خبر کسی ایسے امرکی ہو کہ اگر واقع ہوتا تو اس کی نقل وخبر مشور و مستفیض ہو جاتی مکر اس روایت کے سوااس کا کہیں پتہ نہیں۔

۱۰ یا کسی حقیر فغل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت یا صغیر امر کی ندمت اور اس پر وعید و تهدید میں ایسے لمبے چوڑے مبالع ہول جنہیں کلام معجز نظام نبوت سے مشابہت نہ رہے۔ میہ دس صور تیں تو صرح کے ظہور دو ضوح وضع کی ہیں۔

اا۔ یابوں تھم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظار کیک وسخیف ہوں جنہیں سمع دفع اور طبع منع کر ہے اور نا قل مدعی ہو کہ بیہ بعینہاالفاظ کر سمۂ حضور اقصح العرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یاوہ محل ہی نقل بالمعنی کانہ ہو۔

۱۲۔ یانا قل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سید هم وعلیهم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں جیسے حدیث لمحمل لمحمی و دمك دمی (تیم اگوشت میر اگوشت تیم اخون میر اخون)۔

السایا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ بیر دایت اس شخص نے کمی طمع سے یا غضب و غیر حاکے باعث ابھی گڑھ کر چیش کردی ہے جیسے حدیث سبق میں زیادت جناح اور حدیث ذم معلمین اطفال۔

۳۰ ا۔ یا تمام کتب و تصانیف اسلامیہ میں استقرائے تام کیا جائے اور اس کا کمیں پر تہ نہ چلے۔ یہ صرف اجلئہ حفاظ ائمکہ شان کا کام تھا جس کی لیافت صد ہاسال سے معدوم۔

10۔ باراوی خود اقرار وضع کردے خواہ صراحة خواہ الی بات کے جو ہمنز له 'اقرار ہو ، مثلاً ایک چنخ سے بلاواسطہ بدعوی ساع روایت کرے مجراس کی تاریخ و فات وہ بتائے کہ اس کااس سے

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattavi

موضوعیت حدیث کے جوت کی یہ تمام صور تیں رقم کرنے کے بعد امام احمد رضافر ماتے

یہ پندرہ باتیں ہیں شایداس جمع و تلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ ملیں۔ جو حدیث ان پندرہ دلاکل سے منزہ ہو محدث آگر اس پر تھم وضع کرے تواس سے نفس حدیث پر تھم لازم نہیں بلکہ صرف اس سند پر عائد ہو گاجواس وقت اس کے بیش نظر ہے۔

بالجمله اس قدر پراجماع محققین ہے کہ حدیث جب ان دلاکل و قرائن قطعیہ و عالبہ سے خالی مواور اس کامدار کسی متم بالکذب پرنہ ہو تو ہر گزیمی طرح اے موضوع کہنا ممکن شیں۔

مدیث اگر متعدد طریقوں ہے روایت کی جائے اور وہ سب ضعف رکھتے ہوں توضیف ضعیف طعیف ملک ہے ہوں توضیف ضعیف ملک کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اگر ضعف غایت شدت و قوت پر نہ ہو تو جبر نقصان ہو کر حدیث در جہ حسن تک پہنچتی اور مثل صحیح خود احکام حلال میں ججت ہو جاتی ہے۔

الم حصول قوت کے لئے کھے بہت ہے ہی طرق کی عاجت نہیں صرف دو بھی ال کر قوت

الل علم كے عمل كر لينے ہے بھى حدیث قوت پاتى ہے اگر چہ سند ضعیف ہو۔
جن باتوں كا ثبوت حدیث سے پایا جائے وہ تین قتم ہیں۔

ا۔ عقائد میں حدیث احاد اگر چہ صحیح ہو کافی نہیں۔ کہ بیاصول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں ناصر بقتیں کیا اور سے مدان کافان نہیں لگا اس سر کئر حدیث متواتر و مشہور کی ضرورت

خاص یقین در کار اور بیر حدیث احاد کاا فادہ نہیں بلکہ اس کے لئے حدیث متواتر و مشہور کی ضرورت

۲۔ دربار و احکام حدیث ضعیف کافی نہیں۔ جوت احکام کے لئے حدیث کا می لذات یا حسن لذات خواولغیر و ہو ہو ناضر در ک ہے۔

حدیث ضعیف پر عمل نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس عظیم و جلیل رسالے میں علم حدیث واصول حدیث سے متعلق اہام احمد رضا بر بلوی نے جو تحقیقات بازغہ حوالۂ قلم کی ہیں وہ یقیعاً انہیں کا حصہ ہیں۔ لور بڑے سائز کے ۷ واصفحات پر پھیلا

ہوا یہ گرانفقدر رسالہ امام احمد رضا کی حذافت فی الحدیث کاواضح ثبوت ہے اس رسالہ مبارکہ میں ستر click For More Books احادیث https://archive.org/details/@zoha/bhasahae/a

# احاديث

## منير العين في حكم تقبيل الا بها مين

حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت انگوشھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز ہے اس کے ثبوت میں آٹھ احادیث و آثار

۱۹۰ مسح العينين بباطن انملتى السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن اشهد ان محمد العينين بباطن انملتى السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن اشهد ان محمد رسول الله مع قوله اشهد ان محمدا عبده و رسوله رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. ذكره الديلمى في مسند الفردوس من حديث ابى بكرالصديق رضى الله تعالى عنه انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمد رسول الله قال هذا و قبل باطن الانملتين السبابتين و مسح عينيه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت عليه شفاعتى. ولايصح

یعنی مؤذن ہے اشھد ان محمد رسول اللہ من کر انگشتان شادت کے پورے جانب باطن ہے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور بید وعا پڑھنا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دیدا و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا۔ اس حدیث کو دیلمی نے مند الفردوس میں سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو اشھد ان محمد رسول اللہ کتے سابیہ وعا پڑھی اور دونوں کلے کی انگلیوں کے پورے جانب زیریں ہے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے بیارے نے کیااس پر میری شفاعت طال ہوجائے۔ اور بید حدیث اس درجہ کونہ پیٹی جے میرے بیارے نے کیااس پر میری شفاعت عال ہوجائے۔ اور بید حدیث اس درجہ کونہ پیٹی جے محد شین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت نام رکھتے ہیں۔ "فآوی رضویہ ، ج، میں ۱۹۵، منبر العین" کو المفاصد الحسنه حرف العبم حدیث ۲۱۱۔ بیروت، میں ۲۵۔

ا٣٦٦ بجر قرمايا و كذا ما اورده ابوالعباس احمد بن ابى بكر الرداداليمانى المتصوف فى كتابه "مهرها المعلم المع

انقطاعه عن الخضر عليه السلام انه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله مرحبا بحبيبي و قرة عيني محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه و يجعلهما على عينيه لم يرمدا ابدا.

یعنی ایسے بی وہ حدیث کہ حضرت ابوالعباس احمد بن ابی بکر رواد یمنی صوفی نے اپنی کتاب
"موجبات الرحمة وعزائم المغفر ة" میں ایس سندے جس میں بجابیل بیں اور منقطع بھی بیں حضرت
سیدنا خضر علیہ السلام ہے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن ہے اشھد ان محمد رسول
الله من کر مر حبا محبیدی و قرة عینی محمد بن عبداللہ صلی الله تعالی علیہ سلم کے بھر دونوں الگوشھے چوم کر
آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں مجمی نہ دکھیں۔ (المفاصد الحسنه حرف العبم حدیث ۱۰۱۔
بیرات، م ۳۸۳)

٣٦٢ - پر قرمایا ثم روی بسند فیه لم اعرفه عن اخی الفقیه محمد بن البابا فیما حکی عن نفسه انه هبت ریح فوقعت منه حصاة فی عینه و اعیاه خروجها المته اشد الالم وانه لما سمع المؤذن یقول اشهد ان محمد رسول الله قال ذلك فخرجت الحصاة من فوره قال الرداد رحمة الله تعالى و هذا یسیر فی جنب فضائل الرسول صلى الله تعالى علیه وسلم.

یعنی پر الیی سند کے ساتھ جس کے بعض رواۃ کو میں نہیں پنچانا۔ فقیہ ابن البابا کے بھائی سے روایت کی کہ وہ اپنا حال بیان کرتے تھے ایک بار ہوا چلی ایک کئری ان کی آ نکھ میں پڑگئی نکالتے تھک مجے ہر گزنہ نکلی اور نمایت سخت درد پہنچایا انہوں نے مؤذن کو اٹھد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے یمی کما فور آنکل گئی رواور حمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مضور آئی بات کیا چیز ہے۔" نآدی رضویہ ،ج ۲، ص ۵۲۰ منبر العین" (المفاصد الحسب مدیث العین" (المفاصد الحسب مدیث العین" (المفاصد الحسب

٣٩٣ كير قرمايا و حكى الشمس محمد بن صالح المدنى امامها و خطيبها فى تاريخه عن المجد احد القدماً من المصريين انه سمع يقول من صلى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا سمع ذكر فى الاذان و جمع اصبيعه المسبحة و الابهام و قبلهما و مسح بهما عينيه لم يرمدا ابدا.

لعني شمس الدين محمر بن محمر بن محمر بن محمر الله عن المريخ من محمر معرك المعرف المحمد المحمد

ے کہ سلف صالح میں تھے نقل کیا کہ میں نے انہیں فرماتے سناجو محض نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاذ کریاک اذان میں س کر کلمہ کی انگلی اور انگو ٹھا ملائے اور انہیں پوسہ وے کر آتھوں ہے لگائے اس كى آئكيس كبحى ندو تهيس-"فآوى رضويه ،ج٢، ص ٥٢١ منير العين" (المقاصا. الحسنه خديث ۱۱۰۱\_بيروت، ص ۱۸۳)

٣٢٣ ـ كِم قرملياقال ابن صالح و سمعت ذلك ايضا من الفقيه محمد بن الزرندى عن بعض شيوخ العراق و العجم و انه يقول عندما يمسح عينيه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب قلبي و يانور بصري و يا قرة عيني و قال لي كل منهما مذفعلته لم ترمد عيني.

یعنی ابن صالح فرماتے ہیں میں نے بید امر فقیہ محمہ بن ذر ندی ہے بھی سنا کہ بعض مشاکح عراق یا مجم سے راوی تھے اور ان کی روایت میں یوں ہے کہ آنکھوں پر مس کرتے وقت یہ ورود عرض کرے صلی اللہ علیک یاسیدی یار سول اللہ یا حبیب قلبی و نور بھری ویا قرۃ عینی۔اور دو نوں صاحبول بعنی میخ مجدد و فقیہ محمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب سے ہم یہ عمل کرتے ہیں ماری أ كصيل ندو تعيل (المقاصد الحسنه حديث ١٠٢١ ديروت، ص ٣٨٣)

٣١٥ عر تجر قرملياقال ابن صالح و انا ولله الحمد و الشكر منذ سمعة منهما استعملته فلم ترمد عيني و ارجو ان عافيتهما تدوم واني اسلم من العمر انشاء الله تعالى.

یعنی امام ابن صالح ممروح نے فرملیا اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جب سے میں بید عمل ان دونوں صاحبوں سے سناائیے عمل میں رکھا آج تک میری آتھیں نہ د تھیں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ الحجى ريس كى اور من مجمى اندهانه مول كاانشاء الله تعالى \_ (المقاصد الحسنه حديث ١٠٢١\_ بيروت، ص ۱۸۳)

٣٢٣ ـ پيم قرماياقال روي عن الفقيه محمد بن سعيد الخولاني قال اخبرني الفقيه العالم ابو الحسن على بن محمد بن حديد الحسيني اخبرني الفقيه الزاهد البلالي عن الحسن رضى الله تعالى عنه انه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله مرحبا بحبيبي و قرة عيني محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم و يقبل ابهاميه و يجعلهما على عنيه لم يعمول برمد click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattasi

٣٦٧ يم قرباي وقال الطاؤسي انه سمع من الشمس محمد بن نصر البخاري خواجه حديث من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة انشهادة ظفرى ابهاميه و مسهما على عينيه و قال عند المس اللهم احفظ حدقتي و نورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و نورهما لم يعم.

یعنی طاؤی فرماتے ہیں انہوں نے خواجہ کمس الدین محمد بن الی نفر بخاری سے یہ حدیث کی کہ جو شخص موذن سے کلمہ شمادت من کراگو تھول کے ناخن چو مے اور آ کھول سے ملے اور بیہ و عاء پڑھے۔ اللهم احفظ حدقتی و نورهما ببر کة حدقتی محمد رسول الله صلی الله تعالى علیه وسلم و نورهما اندهانہ ہو۔" فادی رضویہ، ج ۲، م ۵۲۲ منبر العبن" (المقاصد الحسنة حدیث ۱۰۲۱ میروت، م ۳۸۵)

كرے ہوكرجوتے بننامعے:

۳۲۸ کان النبی صلی الله تعالی علیه و سلم ینهی ان یتنعل الرجل قائما۔ حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کھڑے ہوکر جوتا پہننے سے منع فرملا کرتے تھے۔ (مولف)۔"فآدی رضویہ سنج، م ۵۲۵ منیر العین"۔(کنزالعمال، م ۲۹۳سج ۱۹)

مسلمان کی عمر کے حساب علائمی دوراور در جات میں ترقی ہوتی ہے:

۳۹۹ موضوعات ابوالفرج میں یہ حدیث کہ جب مسلمان کی عمر چالیس برس کی ہوتی ہے اللہ تعالی جنون و جذام و برص کواس سے پھیر دیتا ہے اور بچاس سال والے پر حساب میں نری اور ساٹھ برس والے کو توبہ و عبادت نصیب ہوتی ہے ہفتاد سالہ کواللہ عزوجل اور اس کے فرشتے دوست رکھتے ہیں ای برس والے کی نکیاں قبول اور برائیاں معاف نوے برس والے کے سب دوست رکھتے ہیں ای برس والے کی نکیاں قبول اور برائیاں معاف نوے برس والے کے سب اللہ بچھلے گناہ مغفور ہوتے ہیں وہ زمین میں اللہ عزوجل کا قیدی کملا تاہے اور اپ گر والوں کا شفیع میں داند بر اس معاف نوے کے سب در ایکاں معاف معافرہ ہوتے ہیں وہ نے ہیں اللہ عزوجل کا قیدی کملا تاہے اور اپ گر والوں کا شفیع میں در اس کا حدود ایک کا میں معافرہ کو معافرہ کو معافرہ کو معافرہ کی معافرہ کی معافرہ کی معافرہ کی معافرہ کو معافرہ کی کی معافرہ کی معافر

r ..

اون کالباس استعال کرنے ہے ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔

١٤٠ حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه عليكم بلباس الصوف تجدوا

حلاوة الايمان في قلوبكم. الحديث بطوله

اونی لباس استعمال کروا ہے و لول میں ایمان کی لذت و حلاوت پاؤ گے۔ (مولف)" فآدی رضویہ ،ج۲، ص۵۳۳۔منیر العین"۔ (کنزالعمال، مر۲۱۹،ج۹۹)

مرد کوسرخ رنگ کے استعال سے بچناجائے:

ا ٢ ٣ - كتاب الاصابه في تمييز الصحابه من مديث عد ان الشيطان يحب الحمرة فاياكم و الحمرة و كل ثوب فيه شهرة.

بیشک شیطان سرخ رنگ کو پیند کرتاہے توتم سرخی اور ہراس کپڑے سے بچو جس میں نمودو شهرت ہو۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج۲، ص ۵۳ منبر العین"۔

مریض کی عیادت سنت ہے مگر تمین امراض میں عیادت نہیں ہے حدیث میں ہے۔

27 سر ابن على محفى نے مرفوعاً حدیث روایت كى ثلثة ليس لهم عيادة الرمد و

الدمل و الضرس.

تین مرض ہیں جن میں عیادت نہیں ہے آشوب چشم، پھوڑا تھنسی اور دانت کا درد۔ (مولف)" فآوی رضویہ بج۲، م ۵۴۱مد منیر العین"۔

حصول علم كى تاكيد برايك حديث:

٣٤٣\_اطلبوا العلم و لو بالصين.

علم دین طلب کرواگر چه چین جانا پڑے۔ (مولف) "فآدی رضویہ ،ج ۲، ص ۵۳۲ منیر

العين"\_(كتزالا يمانج: ١٠٠، ص: ٤٩)

قريش كا يك عالم دين كى فضيلت:

٣٧ سرحديث من ہے عالم قويش بعلوء الارض علما۔ (زرقانی شرح مواهب) قريش كار سے علما۔ (زرقانی شرح مواهب) قريش كار ي

٥٣٣، منير العين"\_(شرح الزرقاني على المواهب الـ تحمد الثاني في اثباته بالاشياء،

click For More Books العبات العامره معمر https://archive.org/details/@zohaibhasanaţtari

F-1

20 ٣ حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.

مسواک کے ساتھ نماز بے مسواک کی ستر نمازوں سے بہتر ہے۔ ابو تعیم نے کتاب السوال میں دو جیدو سیح سندول سے روایت کی، امام ضیاء نے اسے سیح مختارہ اور حاکم نے سیح متدرک میں داخل کیا اور کما شرط مسلم پر صیح ہے امام احمد وابن خزیمہ و حارث بن ابی انهامہ و ابو تعلی وابن خوریہ و حارث بن ابی انهامہ و ابو تعلی وابن تعدی و بزار و حاکم و بیعتی وابو تعیم و غیر ہم اجلائے محد شین نے بطریق عدیدہ واسانید متنویہ احاد بیث اللہ و متین صدیقہ و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر و جابر بن عبداللہ وانس بن مالک و احاد بیث ام المومنین صدیقہ و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر و جابر بن عبداللہ وانس بن مالک و امالدرواء وغیر هم رضی اللہ تعالی عنم سے تخ تی کی۔ (منداحہ ، ۱۲ ۲۲ مند مائٹ) دادود ہش کرنے والی خاتون کے بارے میں ایک حدیث :

۳۷۳-حدیث حسن صحیح مروی سنن ابی داؤد و نسانی و صحیح مختاره و غیرها صحاح و سنن ان رجلاً اتی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فقال ان امرأتی لاتدفع ید لامس فقال طلقها قال انی احبها قال استمتع بها.

ایک مرونے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں آکر عرض کی کہ میری ہیوی
کی کا سوال رو نہیں کرتی ہے فرمایا طلاق دے دواس نے عرض کی میں اس سے محبت کر تا ہول
حضور نے فرمایا تواس سے فائدہ حاصل کرو۔ (مولف) (ای کل من سالھا شیا من طعام او
مال اعطته و لم ترد هذا هو الراحج عندنا فی معنی الحدیث و الله تعالی اعلم) لیعنی جو
شخص بھی اس عورت سے کھاتایا مال وغیرہ کا سوال کر تاوہ دے دیتی اور کسی کا سوال رو نہیں کرتی،
حدیث کا کی معنی ہمارے نزدیک رائے ہے۔ منہ حاشیہ۔"قادی رضویہ، ج ۲، مس سس سد منبر
العین "(ابوداؤداول، می معنی ہمارے نزویج الابکار) (نمائی دوم، ۲۱ مباب ترویج الزائیة)

تین اولاد میں ہے کی کانام محمد ندر کھنا جمالت ونادانی ہے:

عنهما الله تعالى عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد له ثلثة اولاد فلم يسم احدهم محمدا فقد جهل.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے تین اولاد ہوں اور اس نے کسی کا نام محمد شیس رکھا تو جمالت و نادانی کا کام کیا۔ (مولف) "فآدی رضویہ، جم، ص ۲۴، ص ۴۵۔ منبر

داندل (کنزالعمال، من دعر ج۲۲)

#### r.+

ونبه يا بكرى جنتي جانور إس لئے اس كاكرام كرو:

۸ سرحدیث میں ہے۔ اکر موا المعزی و امسحوا برغامها فانها من دواب الجنة. و نبہ یا بکری کااکرام کرواور اس کی ریند ہو تھے دو کہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے۔

(مولف) (الحامع الصغير مع فيض القلير حديث ١٣٢١ بيروت، ١٢/١٩)

اکرام علاء پرایک حدیث۔

9 ٢ ٣- جامع صغير مي ب اكرموا العلماء فانهم ورثة الانبياء .

علماء كى تعظيم كروكه يه انبياء كے وارث بير (مولف) (ابن عساكر و الخطيب فى التاريخ) قادى رضويه، ج٢، ص ٥٣٨ منير العين " (الحامع الصغير مع فيض القدير حديث ١٣٢٨ يروت ٢ ر ٩٣)

وضوك بعد توليد عيانى صاف كرناجا تزب حديث من ب:

۳۸۰ روت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت كان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. رواه الترمذي وهو ضعيف و لكن يجوز العمل بالضعيف في الفضائل.

ترفدی نے ام المومنین صدیقة رضی الله تعالی عنما سے روایت کی حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم وضو کے بعد رومال سے اعضائے مبارک صاف فرماتے۔ یہ حدیث ضعیف ہے محر فضائل میں ضعیف پر عمل روا۔" فادی رضویہ ،ج ۲، من ۵۵۳۔ منبر العین" (ترفدی، ۱۸۹ باب العندیل بعد الوضوء)

کی فضیلت والی بات پر شرعاً عمل کرنا جائز ہے اور فضیلت پانے کی ولیل ہے اس پر چند احادیث کریمہ :

#### r. r

اعطاه الله تعالىٰ ذلك و ان لم يكن كذلك

جے اللہ تبارک و تعالی ہے کی بات میں کھے فضیلت کی خبر پنچ دوا پے یقین اور اس تواب کی امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہے وہ فضیلت عطافر مائے آگر چہ خبر تھیک نہ ہو۔ یہ لفظ حسن کے ہیں۔ (کنزالعمال میروت، ۱۵؍ ر ۱۹۷)

۳۸۲\_اور دار قطنی کی حدیث می ایول ب- اعطاه الله ذلك النواب و ان لم یكن مابلغه حقا.

الله تعالى اسوه و أواب عطاكر ب أكر يدجو حديث بيني حق ندجو (كتاب الموضوعات باب من بلغه ثواب الخيروت ١٥٣ / ١٥٣)

٣٨٣ \_ ابن حبان كى حديث من به لفظ بين كان منى او لم يكن \_

چاہوہ صدیث مجھ سے ہویانہ ہو۔ (کتاب الموضوعات باب من بلغه النع بروت ١٥٣/٣) مديد مديد كاذبار

اگرچه اس حدیث کاراوی جمونا مور "قادی رضویه من ۲، ص ۵۵۱ منیر العین"

۳۸۵ مام احمدوا بن ماجه وعقیل سیدناابو بر بره رضی الله تعالی عند سے راوی حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین ماجاء کم عنی من خیر قلته اولم اقله فانی اقوله و ماجاء کم عنی من شو فانی لا اقول الشو.

حمیں جس بھلائی کی مجھ سے خبر پنچ خواہ وہ میں نے فرمائی ہویانہ فرمائی ہو میں اسے فرماتا ہول اور جس بری بات کی خبر پنچ تو میں بری بات نہیں فرماتا۔ (منداحر ۱۲ مردیات اسی مریرہ)

٣٨٧\_ابن ماجه ك لقظ بي إير ماقيل من قول حسن فانا قلته

جو نیک بات میری طرف سے پنچائی جائے وہ میں نے فرمائی ہے۔ (این ماجداقل مص سباب اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم)

٢٨٨ عقلي كاروايت يول بخدو ابه حدثت به او لم احدث به

اس پر عمل کروچاہوہ میں نے فرمائی ہویا شیں۔ و فی الباب عن ثوبان مولی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهم۔ (کزاهمال مسسمان ۱۰،۳۳۰) مسلی الله تعالیٰ علیه وسلم و عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهمد وکرایت رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم فع الموه فع المحجوة فقاعت المان و امى يا رسول الله انه https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### P . 1

قد بلغنا عنك انك قلت من سمع حديثا فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب اعطاء الله ذلك الثواب و ان كان الحديث باطلا فقال اى ورب هذا البلد انه لمنى و انا قلته.

میں نے حضور رحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں حطیم کعبہ معظمہ میں ویکھا عرض کی بیار سول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہمیں حضور سے حدیث بہنجی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی حدیث الی سے جس میں کسی ثواب کاذکر ہووہ اس حدیث پر بامید ثواب عمل کرے اللہ عزو جل اسے وہ ثواب عطافر مائے اگر چہ حدیث باطل ہو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قتم اس شہر کے رب کی بیشک یہ حدیث مجھ سے ہور میں نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ " فادی رضویہ ،ج ۲، م سے ۵۵ ۔ منیر العین "۔

۱۹۹ سر ابویعلی اور طبرانی مجم اوسط میں سید کاالی حزه انس رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالی فضیلة فلم يصدق بها لم يشلها.

جے اللہ تعالی ہے کی فضیلت کی خبر پنچ وہ اے نہ مانے اس فضل ہے محروم رہے۔ ابو عمر بن عبد البر نے حدیث ند کور روایت کر کے فرمایا اهل الحدیث بجماعتهم بتساهلون فی الفضائل فیروونها عن کل و انما بتشددون فی احادیث الاحکام. تمام علائے محد ثین امادیث فضائل میں نرمی فرماتے ہیں انہیں ہر شخص ہے روایت کر لیتے ہیں ہال احادیث احکام میں کتی کرتے ہیں۔" فقائل میں نرمی فرماتے ہیں انہیں ہر شخص ہے روایت کر لیتے ہیں ہال احادیث احکام میں کتی کرتے ہیں۔" فقائل میں نرمویہ، ج۲، ص ۵۵۷۔ منیر العین"۔ (مسند ابویعلی انس بن مالك حدیث الاحدیث عدیث اللہ ع

بندے کے گمان کے اعتبارے اللہ تعالی جزامرتب فرماتا ہے اس پر تمن حدیثیں:

۳۹۰ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم این رب عزوجل وعلاے روایت فرماتے ہیں کہ مولی سبحانہ و تعالی فرماتا ہے انا عند ظن عبدی ہی۔

میں اپنے بندہ کے ساتھ وہ کرتا ہول جو بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ رواہ البخاری و ..... و الترمذی و نسانی و ابن ماحة عن ابی هريرة و الحاکم بمعناہ عن انس بن مالك۔ ٢٠٥٠ كنار مناه علي وسلم رباب منه)

click For More Books https://acchive.org/details/@zohaibhasanattari

#### r.0

اب جيماچا جم محمد بر ممان كر عند الطبراني في الكبير و الحاكم عن واثلة بن الاسقع رُضى الله تعالى عنه بسند صحيح (المستدوك على الصحيح للحاكم كتاب التوبة بيروت ١٣٠٠)

۳۹۲ تير كاحديث من يوال زيادت بهدان ظن خيرا فله و ان ظن شرا فله و الله و ان ظن شرا فله و الله أكر بحلا ممان كرك كا تواس كے لئے بها في اور برا ممان كرك كا تواس كے لئے برائى۔ رواه الامام احمد عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه بسند حسن على الصحيح و حوه الطبرانى فى الاوسط و ابونعيم فى الحلية عن واتلة رضى الله تعالى عنه "تروى رشويه الحمام مهر العين" (كنزالعمال م ١٨٠٠ج ٣)

درود پاک کی فضیلت و بر کت پرایک مدیث جلیل :

٣٩٣ كشف الغمة عن جميع الامة من ارثار قرايا كان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صلى على طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب بالما وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من قال صلى الله على محمد فقد فتح على نفسه سبعين بابا من الرحمة و القى الله محبته فى قلوب الناس فلا يبغضه الا من فى قلبه نفاق. قال شيخنا رضى الله تعالى عنه هذا الحديث و الذى قبله رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه الصلاة و السلام عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهما عندنا صحيحان فى اعلى درجات الصحة و ان لم يثبتهما المحدثون على مقتضى اصطلاحهم

حضور پر نور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے جو بھے پر درود بھیج اس کادل نفاق ہے ایبایاک ہو جائے جیسے کیڑایاتی ہے ، حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے جو کے صلی الله علی محراس نے سر دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لئے الله عزو جل اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گاکہ اس سے بغض نہ رکھے گام روہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ ہمارے شخ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا یہ حدیث اور اس سے پہلی ہم نے بعض اولیاء سے روایت کی جس انہوں نے سیدنا خطر علیہ اصلاۃ والسلام انہوں نے حضور پر نور سید الانام علیہ افضل الصلاۃ والمل السلام سے یہ دونوں حدیث میں ہمارے نزدیک اعلی درجہ کی صبح جیں آگر چہ محد شین اپنی اصطلاح کی بنا پر انہیں دونوں حدیث میں ہمارے نزدیک اعلی درجہ کی صبح جیں آگر چہ محد شین اپنی اصطلاح کی بنا پر انہیں دانول حدیث میں مارے نزدیک اعلی درجہ کی صبح جی انہوں کے حصور بیا منہ دونوں حدیث میں انہوں کے حصور بیا منہوں کے میں مارے نزدیک المنام میں دونوں حدیث میں مارے نزدیک المنام کی منا پر انہیں دونوں حدیث میں مارے نزدیک المنام کی منا پر انہیں دونوں حدیث میں مارے نزدیک المنام کی منا پر انہیں دونوں حدیث میں مارے نزدیک المنام کی منا پر انہیں دونوں حدیث میں مارے نزدیک المنام کی منام کی دونوں حدیث میں مارے نزدیک المنام کی منابر انہوں کے دونوں حدیث میں انہوں کے حصور بیات کی دونوں حدیث میں انہوں کی میں انہوں کی دونوں حدیث میں انہوں کی میں دونوں حدیث میں دونوں حدیث میں دونوں کی دونوں

#### F. 4

فصل فی الامر بالصلواة علی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم۔ بیروت امر ۳۳۵) عتبہ بن حارث نے جس عورت سے نکاح کیاوہ اس کی رضاعی بمن تھی اس کی گواہی جب ان کی رضاعی مال نے وی توعقبہ نے انکار کیااس پر

۳۹۳ مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد قرمایا کیف و قد قبل۔
کیول کر ته مانے گا حالا نکه کما تو گیا۔ (اس کے بعد دونول میں تفریق کردی گئی) رواہ
البخاری عن عقبة بن الحارث النوفلی رضی الله تعالی عند ( بخاری ۱۱ ۹ اباب الرحلة فی
المسألة النازلة)

شبهات سے بیخے کے بارے میں دوحدیثیں:

٩٥ سرقال صلى الله تعالى عليه وسلم دع ما يريبك الى مالا يريبك

جم من شهر براته ووه كام چهوژو اوراي كى طرف آجم من كه وغدغه شيل رواه الامام احمد و ابوداؤد الطيالسي و الدارمي والترمذي و قال حسن صحيح والنسائي و ابن حبان و الحاكم و صححاه و ابن قانع في معجمه عن الامام بن الامام سيدنا الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما بسند قوى و ابونعيم في الحلية و الخطيب في التاريخ بطريق مالك بن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما - "قاوى رضويه ، ٢٦، ص ٥٦٣ مر العين "(منداجم ، ١١ / ٢٠٠) (ترقرى ووم ، ص ٥٨ - ابواب القيمة)

٣٩٦ قرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبر لدينه و عرضه و من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا و ان لكل ملك حمى الا و ان حمى الله محارمه.

جو شہات ہے بچاس نے اپ دین و آبرو کی حفاظت کرلی اور جو شہمات میں بڑے حرام میں بڑجائے گاجیے رہنے کی گرد چرانے والانزد یک ہے کہ رہنے کے اندر چرائے من لوہر باوشاہ کا ایک رمنا ہوتا ہے من لواللہ عزوجل کار مناوہ چیزیں ہیں جواس نے حرام فرما کیں۔ رواہ الشیخان عن النعمان بن بشیر رضی الله تعالیٰ عنهما۔ "فاوی رضویہ، جا، ص ۵۱۳ منبرالعین"۔ (مسلم دوم، ص ۲۸ ماں اعد الحلال و ترك الشهان)

ازاں میں تر سیل اور اقامت میں صدر کرے اور از ان واقامت کے در میان کھے فاصلہ رکھے:

click For More Books

click For More Books

click For More Books

click For More Books

تعالىٰ عليه وسلم قال لبلال (يابلال) اذا اذنت فترسل (في اذانك) و اذا اقمت فاحدر و اجعل بين اذانك و اقامتك قدر ما يفرغ الآكل من اكله في غير المغرب و الشارب من شربه و المعتصر اذا دخل لقضاء حاجته.

ترندی نے جاہرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال رضی الله تعالی عنه ہے فرمایااذان تھہر ٹھہر کر کہا کر اور تنہیر جلد جلد اور دونوں میں اتنا فاصلہ رکھو كه كھانے والا كھانے اور يينے والا يينے اور صرورت والا قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ " فتون رضويد بن ٢٠، ص ٢٥ منير العين "\_(ترقدى اول، ص ٨٨\_باب ماحاً في الترسيل في الاذان)

نشر لگانے کے بارے میں ایک حدیث:

٣٩٨-ايك حديث ضعيف مي بده ك دن تجين لكانے سے ممانعت آئى ہے كه من احتجم يوم الاربعاء ويوم السبت فاصابه برص فلايلومن الانفسه

جوبدھ یا ہفتہ کے روز تچھنے لگائے بھراس کے بدن پر سفید داغ ہو جائے تواہیے ہی آپ کو طامت كرے\_(مراكل ابوداودم ١٨، ماجاء في الطب)

حدیث کوضعیف سمجھ کر مل نہ کرنے ہے برص میں متلا ہو جانے کے بارے میں تمن روایتیں: 99 سرام سيوطي لآلي وتعتبات من مند الفردوس ديلي سے نقل فرماتے ہيں سمعت ابي يقول سمعت ابا عمرومحمد بن جعفر بن مطر النيشا پوري قال قلت يوما ان هذا الحديث ليس بصحيح فافتصدت يوم الاربعاء فاصابني البرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك والاستهانة بحديثي فقلت تبت يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فانتبهت وقدعافاني الله وذهب ذلك عني.

ایک صاحب محمرین جعفرین مطار نیثابوری کو فصد کی ضرورت تھی بدھ کادن تھا خیال کیا کہ حدیث ند کور تو سیح نہیں فصد لے لی فور أبرص ہو گئی خواب میں حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضورے فریاد کی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرملیا خرد ار میری حدیث کوبلکا نه سمجمناانعول نے توب کی آنکھ کھلی تواجھے تھے۔"فاوی رضور بن

ص ٥٦٥ منير العين"\_

click For More Books دران بن Click Cor More Books ان بن

#### r. A

هارون الحافظ الرازى قال سمعت ابا معين الحسين بن الحسن الطبرى يقول اردت الحجامة يوم السبت فقلت للغلام ادع لى الحجام فلما ولى الغلام ذكرت خبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاصابه وضح فلا يلومن الا نفسه قال فدعوت الغلام ثم تفكرت فقلت هذا حديث فى اسناده بعض الضعف فقلت للغلام ادع الحجام لى فدعاه فاحنجمت فاصابنى البرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك والاستهانة بحديثى فنذرت لله نذرا لنن اذهب الله مابى من البرص لم اتهاون فى خبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صحيحا كان اوسقيما فذهب الله عنى ذلك البرص.

ابن عساکرروایت فرماتے ہیں ابو معین حسین بن حسن طبری نے مجھنے لگانے چاہے ہفتہ کا دن تھا غلام سے کما تجام کو بلالا جبوہ و چلا صدیث یاد آئی بھر کچھ سوچکر کما حدیث میں توضعف ہے غرض اگا گئے برص ہو گئی خواب میں حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کی فرمایاد کچھ میری حدیث کا معاملہ آسان نہ جانتا، انھول نے منت مانی اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دے تو اب بھی حدیث کا معاملہ میں سل انگاری نہ کروں گا صحیح ہویا ضعیف نئہ فرز جل نے شفا بخشی۔ "فادی رضویہ ج محاملہ میں سل انگاری نہ کروں گا صحیح ہویا ضعیف نئہ فرز جل نے شفا بخشی۔ "فادی رضویہ ج محاملہ میں سل انگاری نہ کروں گا صحیح ہویا ضعیف نئہ فرز جل نے شفا بخشی۔ "فادی رضویہ ج محاملہ میں سل انگاری نہ کروں گا صحیح ہویا صحیف

ا ٢٠٠ وردالنهى عنه (عن تقليم الاظفار) يوم الاربعاء وانه يورث البرص وحكى عن بعض العلماء انه فعله فنهى منه فقال لم يثبت هذا فلحقه البرص من ساعة فرأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى منامه فشكى اليه فقال له الم تسمع نهى عنه فقال لم يصح عندى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يكفيك انه سمع ثم مسح بدنه بيده الشريفة فذهب مابه فتاب عن مخالفة ما سمع.

#### r . 9

مبری الا کمه و الا برص محی الموتی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپناد ست اقد س که پناه دوجهال ور تظیر بیکسال ہے ان کے بدن پر لگا، یا فور أا چھے ہو گئے اور اس وقت تو به کی اب بھی حدیث س کر مخالفت نه کرول گا۔ (از علامه شماب الدین خفاجی مصری حفی رحمة الله تعالی علیه فی نسیم الریاض شرح امام قاضی عیاض)" قاوی رضویہ ۲۵ میر نعین "راسیم الریاض شرح الشفا عصل و اما نظافة حسمه ، بیروت ار ۳۳۳)

سر برارم به كمه طيب بوير صاور جم ك لئي ير صدونول كى مغفرت بويائى :

٣٠١ حقال الشيخ محى الدين ابن العربى انه بلغنى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه من قال لا اله الا الله سبعين الفا غفر الله تعالى له ومن قيل له غفر له له ايضاً فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروى من غير ان انوى لاحد بالخصوص فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسألته عن السبب فقال ارى امى في العذاب فوهبت في باطنى ثواب التهليلة المذكورة لها فضحك وقال انى اراها الآن في حسن المآب فقال الشيخ فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحديث.

سیدی شخ اکبرام محی الدین ابن عربی رضی الله تعالی عند نے فر مایا بجھے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم سے حدیث بینی تھی کہ جو شخص سر بزار بار لا اله الا الله کے اس کی مغفرت ہو میں نے لا اله الاالله استے بار پڑھا تھا اس میں کی ہواور جس کے لئے خاص نبت نہ کی تھی اپنے بعض رفیقوں کے ساتھ ایک دعوت میں گیاان میں ایک جو ان کے لئے خاص نبت نہ کی تھی اپنے بعض رفیقوں کے ساتھ ایک دعوت میں گیاان میں ایک جو ان موں کا شہرہ تھا کھاتے کھاتے رونے نگا میں نے سب پو چھا کھا اپنی ماں کو عذاب میں دیکتا ہوں میں نے اپنے دل میں کلمہ کا تواب اس کی ماں کو عشدیا فور آجوان بننے لگا اور کھا اب میں اے اچھی جگہ دیکھتا ہوں ، امام محی الدین قدس سرہ فرماتے ہیں تو میں نے حدیث ہے صحت میں جو ان کے کشف کی صحت سے بچانی اور اس کے کشف کی صحت سے جانی امام سیوطی کے کشف کی صحت سے بچانی اور اس کے کشف کی صحت سے جانی امام سیوطی تعقیت میں امام بیمیتی سے ناقل تداولها الصالحون بعضهم عن بعض و فی ذلك تقویة تعقیات میں امام بیمیتی سے ناقل تداولها الصالحون بعضهم عن بعض و فی ذلك تقویة کی تقویت ہے۔ "آتی شرفوع اسے صالحین نے ایک دوسر سے سے اخذ کیا اور ان کے اخذ میں حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔ "آتی شرفوع اسے صالحین نے ایک دوسر سے سے اخذ کیا اور ان کے اخذ میں حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔ "آتی شرفوع اسے صالحین نے ایک دوسر سے سے اخذ کیا اور ان کے اخذ میں حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔ "آتی شرفوع اسے صالحین نے ایک دوسر سے سے اخذ کیا اور ان کے اخذ میں حدیث می قوع کی تقویت ہے۔ "آتی شرفوع اسے صالحین نے ایک دوسر سے سے اخذ کیا اور ان کے اخذ میں حدیث می خوا

مفدم غ كابد الكاعديث:

click For More Books

P1

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبيته معه في البيت.

مرغ سفید میراخیر خواه اور میرے دوست کاخیر خواه اور الله تعالی کے دعمن کادعمن ہے نبی صلی الله تعالی کے دعمن کادعمن ہے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم اسے شب کو مکان خوابگاه اقد س میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو بکر برقی نے ابو زیدا نصاری رضی الله تعالی عنه ہے روایت کی۔" فاوی رضویہ ۲۳ م ۸۳ منیر شعین" کے ابو زیدا نصاری رک کے اگر لکڑی وغیرہ نہ ہو تو خط تھینی دے :

۳۰۳ سنن ابى داؤد وابن ماجة ميں بطريق ابوعمر يا ابومحمد بن محمد بن حريث عن جده حريث رجل عن بنى عذرة عن ابى هويرة رضى الله تعالى عنه عن ابى القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم دربارة سره تمازى مروى هوا فان لم يكن معه عصا فلنخطط خطا

اگراس کے پاس نکڑی نہ ہوا ہے سامنے ایک خط تھینے لے۔ امام ابود اور نے کماامام سفیان بن عینہ نے فرمایالم نجد شینا نشد به هذا الحدیث ولم یجنی الا من هذا الوجه ، ہم نے کوئی چیز نہ پائی جس سے اس حدیث کو قوت دیں اور اس سند کے سواد وسرے طریق سے نہ آئی۔ "فی و فقادی نہ سویہ جسم سا ۱۳ منیر العین "(ابود اور اول ص ۱۰۰، باب الحط اذا لم یحد عصا) ذیور کی ذکو قاسے متعلق ایک حدیث

مديث سيح زكوة على مروى سنن الي واؤدونائى امرأة اتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال تعطين زكوة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيمة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت هما لله ورسوله.

صحت میں کھے شبہ نہیں، امام ترفری جامع میں روایت کر کے فرمایا لایصح فی هذا الباب عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سنی اس باب میں نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سنی اس باب میں نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سنی اس باب میں نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم المترمذی قصد الطریقین الذین ذکرهما والافطریق ابی داؤد لامقال فیم شاید ترفری الن دوطریق کو کتے ہیں جو انھوں نے ذکر کے ورز مند الی واؤد میں اصلا جائے گفتگو نہیں، ابن القطان نے فرمایا الما ضعف هذا الحدیث لال عنده فیه ضعفین ابن جائے گفتگو نہیں، ابن الصباح انھول نے اس وجہ سے تصعیف کی ان کے پاس اس کی مند میں دور اوی ضعیف خرکرہ الامام المحقق فی الفتح نم العلامة القاری فی المرقاة۔" فاوئ رضویہ ۲۲ ضعیف میں المرقاة۔" فاوئ رضویہ ۲۲ میں ۱۳۳ میں العین "(نمائی اول میں ۳۳۳ میاب زکوۃ الحدی الابوداؤدار ۲۱۸ بیاب الکنز ماھو)

حضرت کعب بن مالک نے قبولیت تو یہ کے بعد اپناسار امال صدقہ کر دیا : صد

۳۰۹ می بخاری و صحیح مسلم نے حدیث توبہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عند میں روایت کیا کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی عرض کی یار سول اللہ ان من (تمام) توبتی ان انتخلع من مالی صدقة الی الله والی رسوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم.

یار سول الله میری توبه کی تمامی میہ ہے کہ میں اپناسارا مال الله اور الله کے رسول کے لئے صدقہ کردوں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے انکار نه فرمایا۔ "فاوی رضویہ جمم ۱۳۵ منیر العین" (بخاری اول م ۱۹۲) باب لاصدقة الا عن ظهر غنی الخ)

حضور سرور کا ئنات صلی الله تعالی علیه وسلم کاایک مشهور معجزه:

مولی علی کرم اللہ تعالی مافظ الثان عسقلانی والم والم والموا ماہ عرب مرجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ڈوباہوا آفآب بلیث آیا مغرب ہو کر پھر عصر کاوقت ہو گیایال تک کہ امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر اداک۔ جے طحادی وامام قاضی عیاض وامام مخلطائی وامام قطب خینری وامام مافظ الثان عسقلانی وامام خاتم الحاظ سیوطی وغیر ہم اجلہ کرام حسن وصحیح کما، کما عمو مفصل فی الشفاء و شروحه و المواهب و شرحها۔" فادی رضویہ حسم ۱۸۳۳ مسمس من الباب الرابع) منبر العین "(خفاشریف جام ۱۸۵ فصل فی انشفاق القعر وحس الشمس من الباب الرابع)

بیں رس ریساں میں سے اور اہیم میں دور کعت نماز پڑھے بھر آپ زمزم ہے تووہ گناہ

ے پاک ہوجائے:

click For More Books ابراهیم https://archive.org/details/dzohaibhasanattari

#### MIT

فركع عنده ركعتين ثم اتى زمزم فشرب من مائها اخرجه الله من دنوبه كيوم ولدته امه.

جوسات پھیرے طواف کر کے مقام ابراہیم میں دور کعت نماز پڑھے پھر زمزم شریف پر جاکر اس کاپائی ہے اللہ عزوجل اے گناہوں ہے ایساپاک کردے جیسا جس دن مال کے پید ہے پیداہوا تھا۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں حیث اخر جه الواحدی فی تفسیرہ و الجندی فی فضائل مکة والدیلمی فی مسندہ لایقال انه موضوع غایته انه ضعیف۔" فآوئ رضوبہ ٢٥ مسالہ میں الاحبار الموضوعة حرف المیم پروت م ٢٣٧)

9 - ۲ - میزان مبارک میں حدیث ہاصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم میرے صحابہ ستارول کی مائند ہیں ان میں سے جس کی کی تم نے پیروی کی ہدایت یاب ہوجاؤ گے۔ (مولف)" قاوگار ضویہ ۲۶ ص ۵۲۰ منیر العین" (العیزان الکبری فصل فان ادعی احد من العلماء النح البابی مصرا / ۲۰)

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے گھوڑے کولحیف کہتے ہیں:

۱۳۱۰ البخارى يقول في صحيحه حدثنا على بن عبدالله بن جعفر ثنا معن بن عيسى ثنا ابى بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف.

ابی بن عباس رضی اللہ تعالی عند نے کما کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تھوڑا ہمارے باغ یں رہتا تھا جے لحیف کماجاتا۔ (مولف)" فآدی رضویہ ۲۶ ص ۵۷۳ مند العین" (بخاری ا/۴۰۰، باب اسم الفرس و الحمار)

امت مرحومه بارش كى ما تندى:

ااسم المام ابن حجر نے فرملیا مند الی یعلی میں ایک حدیث ہے حدثنا جویریة بن اشر س قد احبرنا عقبة بن ابی الصهباء الباهلی قال سمعت الحسین یقول سمعت علیا یقول قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مثل امتی مثل المطر لایدری اوله خیر ام آخره.

click For More Books

[https://arhkive.org/details/@zohaibhasanattari

#### MIM

شیں جانا جاتا ہے کہ اس کا اول بھتر ہے یا آخر۔ (مولف)" قاوی رضویہ ج۲ ص ۱۰۵ منیرالعین" (ترفدی دوم ص ۱۱۳ بب)

مریض کی عیادت نه کرنے اور بھوکول کو کھانا نمیں کھلانے سے اللہ تعالی روز قیامت بندے سے بوچھے گاحدیث میں ہے:

الله صلى الله صلى الله عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله عزوجل يقول يوم القيمة يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى الحديث وفيه يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه اما علمت انك لواطعمته لوجدت عندى يا ابن آدم استقيتك فلم تسقنى. الحديث المعروف.

حضرت ابوہر برہ ورضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا۔ اے ابن آدم میں مریض ہو گیا تھا تم نے میری عیاوت نہ کی، اسی میں ہے کہ اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا تم نے مجھے کھانا ضیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گااے میرے رب میں کیے کھانا کھلاتا تو تورب العالمین ہے رب فرمائے گاکیا تھے معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا تو تم نے کھانا نہیں کہ میرے فلال بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا تو تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ (مولف) تقادی رضویہ جمام اللہ منبر العبن (مسلم دوم میں مالکہ منبر العبن (مسلم دوم میں میں باب فضل عبادہ العریض)

### نماز من سر وبالكل سائے ندر كے بلكه كھاد هرر كے:

ابها روی ابوداؤد من حدیث ضباعة بنت المقداد بن الاسود عن ابیها رضی الله تعالیٰ عنه قال ما رأیت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یصلی الی عود و لا عمود و لا شجرة الا جعله علی حاجبه الایمن او الایسر ولایصمد له صمدا. حضرت مقداو بن اسودر منی الله تعالی عنه فرماتے بی که ش ب رسول الله صلی الله تعالی عنه فرماتے بی که ش ب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کوکسی لکڑی یاستون یادر خت کی طرف بالکل سیدها نماز پڑھتے ہوئے جمیں دیکھا تعالیٰ علیه وسلم کوکسی لکڑی یاستون یادر خت کی طرف بالکل سیدها نماز پڑھتے ہوئے جمیں دیکھا بال دائیں یا باکس ابروکی جانب کر لیتے اور سر و کو سیدها اپنے سامنے نمیس رکھتے تھے۔" نادی موسی تا میں دائی میں دائی ماروں کا میں دائی میں دور دائی میں میں دائی میں دائیں میں دائی میں

ركوع سے يملے تنوت ير صنے كے بارے من ايك حديث:

۳۱۳ عن ابراهیم عن علقمة عن عبدالله عن امه انها قالت رأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قنت فی الوتر قبل الرکوع کما فی المیزان. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کی مال کهتی بین که مین نے رسول الله صلی الله تعالی

علیہ وسلم کووتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے دیکھا ہے۔ (مولف)" فاوی رضوب ہے ہیں ہے۔ مالکہ تعالی علیہ وسلم کووتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے دیکھا ہے۔ (مولف)" فاوی رضوبہ ج مس ع ۲۳، منیرالعین"۔

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے رب کودیکھنے کے بارے میں ایک حدیث:

۳۱۵ مدیث ش ب رأیت ربی فی صورة شاب له وفرة. صحیح محمول علی رویة المنام اوموؤل ـ

میں نے اپنے رب کو ایک جوان کی شکل میں دیکھاجواس کے لئے مکمل تھی۔ یہ صرف تعبیر کے لئے ہے در نہ وہ شکل وصورت ہے پاک ہے۔ (مولف) (کنزالعمال ص۲۰۶۳) مومن کی خصلت سے متعلق ایک حدیث :

۱۲۳ صدیث می ب المومن غر کریم والمنافق خب لئیم موضوع (اخرجه ابوداؤد والترمذی والحاکم عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه بلفظ الفاجر مکان المنافق حاشیه)

مومن بھولا تخی ہو تاہے اور منافق کمینہ بخیل۔ (مولف)" فاوی رضویہ ج م س ۱۳۳ ،منبہ العین" (تر ندی دوم ص ۷ اہاب ما جاء فی البحل)

كى كوكافر كماجائ اوروه عندالشرع كافرنه بوتوقائل كافر بوجائ كااس پر تين مديشين كاس حديث ماشهد رجل على رجل بكفر الاباء احدهما. ضعيف

جب کوئی آدمی کسی پر کفر کی شمادیت دے تودونوں میں سے ایک کی طرف ضرور رجوع ہو۔ ف)

٣١٨\_ وللبخارى عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه رفعا من قال لاخيه يا كافر فقد بأبها احدهما\_

جب کوئی شخص این بھائی مسلمان کو کافر کے توان دونوں میں ایک کی رجوع اس طرف click For More Books https://archaye.org/details/@zohajithasandttari

#### T10

١٩٩ و البن حبان عن ابي سعيد رضى الله تعالىٰ عنه بسند صحيح مرفوعا مااكفر رجل رجلا قط الا باء بها احدهما.

یعنی بھی ابیانہ ہوا کہ ایک مخص دوسرے کی تکفیر کرے اور وہ دونوں اس سے نجات پاجائیں بلکہ ان میں سے ایک پر ضرور گرے گی۔ (مولف) (کنزالعمال ص ۶۱ ۳ ج ۳) ضروریات دین کاعلم حاصل کرنافرض ہے :

٣٢٠\_ صديث ميں ہے طلب العلم فريضة على كل مسلم طرقها واهية

والصحيح انه لاينزل عن الحسن علم دين كا حصول بر مسلمان پر فرض ہے۔ (مولف) (ابن ماجہ اول ص ٢٠، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) (كيمائ سعادت مترجم ص ١٢ بيان طلب علم)

خیر کی تعلیم و بےوالاعابد محض سے افضل ہے:

ا ۳۲۱ مديث من عن ادى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على العابد. الحديث ضعيف اسناده لكنهم يتساهلون في الفضائل.

جس نے فرائض ادا کئے اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دی تووہ عابدے افضل ہے۔ (مولف)

" فقوى رضويه ج ع ص ١٣٢ منير العين"

وضور ہے کے باوجودوضو کرنانور علی نورہے:

٣٢٢ حديث من بالوضوء على الوضوء تؤر على نور. لم يوجد

وضو پروضو کرنازیادتی نور کاسب ہے۔ (مولف)

نماز کوستون دین کها گیاہے: سوروری و میر اللہ اوقید ادران

٣٢٣ مديث من ب الصلاة عمادالدبن ضعيف

نمازدین کاستون ہے (مولف)

سخی اور بخیل کے کھانے سے متعلق ایک مدیث:

٣٢٣\_ حديث، طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء. في المقاصد رجاله ثقات وفي المختصر منكر.

تخى كا كھاناشفائے اور بخیل كا كھانا يارى (مولف) (كنزالعمال ص٢٥٦ج٣)

آب زمزم کے فوائد:

click For More Books

F14

آب زمزم ای بات کے لئے ہے جس کے لئے بیا جائے۔ (مولف) (ابن ماجہ ووم ص ۲۲۲ باب الشرب من زمزم)

مجدو کے بارے میں ایک حدیث جلیل:

٣٢٦ في مسلم ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة من يجددلها دينها . صححه الحاكم ورواه ابوداؤد

بے شک اللہ تعالی ہر عدی کے ختم پراس امت کے لئے ایک مجدد بیجے گاکہ امت کے لئے اس کادین تازہ کرے گا۔ امت کے لئے اس کادین تازہ کرے گا۔ (مولف) (ابوداؤددوم ص ٥٨٩ کتاب الملاحم باب مابد کر فی فرن المانة) تین نفوس قد سے کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی عدیث میں ہے:

٣٢٧ في الوجيز. انا وابوبكر وعمر خلقنا من تربة واحدة. فيه مجاهيل له طريق وله شاهد.

حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اور ابو بکر و عمر رضی الله تعالیٰ عنماایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ (مولف)

آخری زمانے کے خلفاءے متعلق ایک حدیث:

۳۲۸۔ حدیث ش ہے یکون فی آخر الزمان خلیفة لایفضل علیہ ابوبکر ِلاعمر۔

آخر زمانے میں ایک خلیفہ ایہا ہوگا کہ اس پر نہ ابو بکر کو فضیلت دیجائے گی نہ عمر کو۔ (مولف)" فآویٰ رضوبہ ج۲ص ۲۳۳، منیرالعین"

### 214

# تعارف

مج السلامة في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة (اقامت كروران الكوشي يومني كاثر عي حكم)

مع جواب الآخر السياه كو فآدى الديه معروف فآدى الثرفيه سے منقول مع جواب كا اللہ موال آياكہ جس وقت موذن اقامت ميں اشد ان محدر سول اللہ كے تو سننے والا دونوں الكو شوں كوچوم كر آئكموں يرر كھي نہيں ؟

اورر کھناکیساہے ؟اور بیر کہ اذان پر قیاس کر کے جواب تحریر نہ کریں۔ صاحب فآویٰ اشر فیدنے جوجواب تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ

صاحب فآوی اشر فید نے جو جو اب تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ "اول اذان ہی میں انگو شھے چو مناکی معتبر روایت سے ثابت نہیں اور پہر بعض لوگوں نے اس بارے میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نزدیک ثابت نہیں، کر اقامت میں تو کوئی ٹوئی

بھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہیں اقامت میں اگو تھے چو منااذان کے وقت سے بھی زیادہ بدعت و بے اصل ہے اس واسطے فقہاء نے اس کا بالکل اٹکار کیا ہے۔"

ب ما ہے وہ سے اس طرح لکھا امام احمد رضا بر بلوی نے سوال وجواب دونوں کا جواب و لا کل ساطعہ سے اس طرح لکھا

مسلمان اگر وقت اقامت بھی تقبیل کرے ہر گز کوئی وجہ ممانعت نہیں، اور اے شرعاً ناجا زند کے گا محروہ کہ شرع پر افتر اکر نایا نام واکر ام سید الانام علیہ افضل الصلاة والسلام سے جاتا ہے۔

ای طرح نمازواستماع قرآن مجیدواستماع خطبہ جن میں حرکت منع ہے اور ان کے امثال مواضع لزوم محدور کے سوا جمال کمیں بھی یہ فعل بنظر تعظیم و محبت حفرت رسالت علیہ افضل الصلاقوالتية ہو جيساكہ بعض مجان سركارے مشہورہے بسر حال محبوب محمودہے۔

اور نام اقدس من کرانگو تھے چو منا آنکھوں سے لگانا عرفاد کیل تعظیم و محبت ہے۔ مجرامام احمر رضانے صاحتی بھن بھن کے بیونائے میں (۳۰)وجوہات https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### MIA

ہے تردید کی اور اخیر میں لکھاکہ

بالجملہ محکرین کے پاس کوئی دلیل نہیں ، اور ادعائے بے دلیل سے بدتر کوئی شکی ذلیل نہیں۔

دربار و اذان تواحادیث وارد اور اس کااسخباب کتب فقہ میں مصرح توانکار نہیں مگر جہل مبین اور بے منع شرعی منع کرنا ظلم مہین ، کہ منع کاادنی در جہ کراہت ہے اور کراہت کے لئے دلیل خاص کی حاجت ہے اور سے دلیل شرعی ادعائے منع شریعت پرافتراو تسمت ہے۔

ا قامت میں اگو شھے چونے کی تحقیق پر مشتکل ۱۳ صفح کے اس رسالۂ جلیلہ میں آٹھ مدیثیں شامل ہیں۔

# احادبيث

نهج السلامة في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة

ا تگوشھے چوم کر آنکھول سے نگاناسنت صدیق ہے

۳۲۹\_ مندالفردوس کی حدیث میں بروایت صدیق اکبرر ضی الله تعالیٰ عنه ہے کہ انھوں نے اذان میں نام سن کر انگلیوں کے پوروں کو بوسہ دیکر آنکھوں پر پھیرار سول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل مافعل خلیلی فقد حلت علیه شفاعتی.

جو ایسا کرے جیسا میرے اس پیارے نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہوجائے۔ (المقاصد الحسنه حرف اليم حديث ١٠٢١ بيروت م ٣٨٣)

• ٣٣٠ - جامع الرموزوكتر العبادو غير بها من به فانه صلى الله تعالى عليه وسلم يكون له قائدا الى الجنة

جوابیا کرے گارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے پیچھے بیچھے اسے جنت میں لے جا کیں گے۔" فادی رضویہ ۲۵م ۱۵۵ نهج السلامة "(حامع الرموز باب الاذان ایران ۱۲۵/۱) سنت کا انکار کرنے والا لمعون ہے حدیث میں ہے:

سلى الله وكل الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين سنة لعنتهم لعنهم الله وكل نبو ، مجاب (الى قوله) والتارك لسنتى. رواه الترمذي عن ام المومنين والحاكم عنها وعن على والطبراني بلفظ سبعة لعنتهم وكل نبى مجاب عن عمر وبن شغوى رضى الله تعالى عنهم بسند حسن.

کچھ لوگ ہیں جن پر میں نے لعنت کی اللہ ان پر لعنت کرے اور ہر نبی کی دعا قبول ہے از پنجملہ ایک وہ کہ میری سنت کا منکر ہو۔"فآوی رضویہ ۲۶ م ۲۵۱ نہم السلامة" (مفکوة اول ص ۲۲، باب الابعان بالقدر)

صدیق اکبروفاروق اعظم رضی الله تعالی عنمای اقتداء کی تاکید پرایک مدیث:

۳۳۲ مدیث می ارشاد فر مایا اقتدو ا بالذین من بعدی ابی بکر و عمو

click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### --

ان دوكى پيروى كروجو مير \_ بعدوالى امت بهول كے ابو بكرو عمر رضى الله تعالى عتمادرواه احمد والترمذى وحسنه وابن ماحة والروبانى والحاكم وصححه وابن حبان فى صحيحه عن حذيفة والترمذى والحاكم عن ابن مسعودوابن عدى عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم "تاوى رضوية ٢٥١ منهج السلامة "(ت تى الول ص ٢٥٠ مناف ابو بكر صديق)

جمادوروزه اور حج کے بارے میں ایک حدیث:

٣٣٣ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرمايا اغزوا تغدموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا وفي حديث حجوا تستغنوا .

جماد كرونيم بت باؤك اور روزه ركمو تقرست به وجاؤك اور حج كرون عنى به وجاؤك روى الاولى الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه والاخرى عبدالرزاق عن صفوان بن سليم مرسلا ووصله في مسند الفردوس. (كتزالممال ص ع ح ٥٠ الرواية الاخرى) (محمع الزوائد باب اغزوا تغنموا الخبيروت ٣٢٣/٥)

الله تعالى سے دعانه مانگنااس كے غضب كاباعث باس ير تين احاديث كريمه:

۳ ۳۳ رنی صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایامن لم یدع الله غضب علیه و رواه ابن ابی شیبة فی المصنف عن ابی هريرة رضی الله تعالی عنه . (كنزالعمال ص۳۳ ج۲)

٣٣٥ وبلفظ من لم يسأل الله يغضب عليه احمد والبخارى في الادب المفرد والترمذي وابن ماجة والبزار وابن حبان والحاكم وصححاه

دونوں صدیثوں کاحاصل یہ کہ جو ابلتد تعالی سے دعانہ کرے گا اللہ تعالی اس پر غضب فرمائے گا۔ (مولف) (ترندی دوم، ص ۲۵ اباب ماحاء فی فضل الدعاء)

٣٣٦\_ وللعسكرى عنه رضى الله تعالىٰ عنه في المواعظ بسند حسن عن ، النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال قال الله تعالىٰ من لايدعوني اغضب عليه.

جو مجھ سے دعانہ کرے گائیں اس پر غضب فرماوں گا۔ (مولف)" فاوی رضویہ ۲ م ۲۲۰،، نهج السلامة "(كنزالعمال ص ۹ ۳ ۲۶)

#### MPI

# تعارف

ایذان الاحر فی اذان القبر (وفن کے بعد قبریرازان کنے کا ثبوت)

محرم الحرام بحن اله میں استفتاء پیش ہوا کہ دفن کے وقت قبر پر اذان کہنا جائز ہے یا نہیں ؟

الم احمد رضائے اس کے جواب میں فرمایاکہ:

بعض علائے دین نے میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان کنے کو سنت فرمایا اور حق یہ کہ اذان فر فی السوال کاجوازیقینی ہے ہر گزشر ع مطہر ہے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلا ممنوع نہیں ہو سکتا، قائلان جواز کے لئے اس قدر کافی ہے جو ممانعت کامدعی ہود لاکل شرعیہ ہے اپناوعوی ثابت کرے۔

پھر بھی مقام تمرع میں ام احمد رضا بریلوی نے پندرہ دلیلوں سے ثابت کیا کہ اذان دافع بلا اور دافع شیطان ہے۔ اور حدیث وفقہ سے ثابت ہے کہ میت کے پاس حالت نزع میں کلمہ طیب لاالہ الااللہ کہتے رہیں کہ اس من کریاد ہو کیونکہ اس وقت شیطان اس کے پاس آکر بھلاد یے ک کوشش کر تاہے ،اس طرح سوال کمیرین کے وقت بھی اے کلمہ پاک سکھانے کی حاجت ہے کہ بعون اللہ تعالی جواب یاد ہو جائے۔ اور شیطان رجیم کے بمکانے میں نہ آئے ،اور بے شک اذان میں بعون اللہ تعالی جواب یاد ہو جو و ہیں بلکہ اس کے تمام کلمات جواب کمیرین بتاتے ہیں، ان کے سوال تمین ہیں۔

من ربك تير ارب كون بر مادينك تير اوين كياب ماكنت تقول في هذا الرجل تواس مرد يعنى في صلى الله تعالى عليه وسلم ك باب من كياا عقادر كهنا تها؟

#### rrr

محمد رسول الله ، سوال ماکنت نقول فی هذا الرحل کاجواب تعلیم کریں گے کہ میں انھی اللہ کارس کے کہ میں انھیکا کارسول جانیا تھا۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جواب مادینك كی طرف اشارہ كریں گے کہ میرادین وہ تھا جس میں نمازر كن وستون ہے کہ الصلوۃ عماد الدین تو بعد و فن اذان و ينااس ارشادكی تقبيل ہے جو نبی صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے حدیث سيح متواتر ند كور میں فرمایا۔

کے بیاں کے علاوہ اور بھی داا کل کثیرہ سے تابت فرمایا کہ تدفین میت کے بعد قبر پر اذان کہنایا تھبیر ودعا کہنا جائزہ مسنون ہے پھر امام احمہ رضائے اس رسالے کے اخیر میں اذان کی بدولت ۲۲ فوائدومنافع رقم کئے ہیں جو مر دول اور زندول کوحاصل ہوتے ہیں۔

#### ~~~

# احاديث

## ايذان الاجر في اذان القبر

جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور سوال تمیرین : و تا ہے تو شیطان رجیم وہاں بھی خلل انداز ہو تاہے اور جواب میں برکاتا ہے اس پر ایک حدیث

تعنی جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب گون ہے شیطان اس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہول اس لئے تکم آیا کہ میت کے لئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی وعاء کریں۔" فآوی رضویہ ج۲ م ۲۱۱ ایدان الاجر" (نوادرالاصول فی معرفة احادیث نرسول الاصل التاسع والاربعون النج بیروت م ۳۲۳)

اذان شیطان کور فع کرتی ہے:

۳۳۸ می بخاری و سیح مسلم وغیر ہائیں حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عندے مروی حضور اقد سلی اللہ تعالی عندے مروی حضور اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذن المعؤذن ادبر الشیطان وله حصاص. جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹھ پھیر کر گوز زناں بھا گتا ہے۔ (مسلم اول ص ۱۲ ا، باب فضا الادان المح)

۹ ۳۳ مر صحیح مسلم کی حدیث جابررضی الله تعالی عندے واضح که چھتیں میل تک بھاگ جاتا ہے۔ (مسلم اول ۱۶۷، ماب فضل الاذان الغ)

۳۴۰ راور خود صديث من آياجب شيطان كاكتكابو قور أاذان كوكه وه دفع بوجائك كالد اخرجه الامام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني في اوسط معاجمه عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه.

وررحمة للعلمين صليحال والمحالية المراكبية المائية المائية المائية المائية المراكبية ا

#### TTT

ا ٣٣٠ امام احمد وطبر اتى و يهقى حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنما به رواى قال لما دفن سعد بن معاذ (زاد فى رواية) وسوى عليه سبح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسبح الناس معه طويلا ثم كبر وكبر الناس ثم قالوا يا رسول الله لم سبحت (زاد فى رواية) ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج الله تعالى عنه.

یعنی جب سعد بن معاذر ضی الله تعالی عنه دفن ہو چکے اور قبر درست کردی گئی نبی صلی
الله تعالی علیه وسلم دیر تک بحن الله تحن الله فرماتے رہے اور صحابۂ کرام بھی حضور کے ساتھ کتے
رہے بھر حضور الله اکبر الله اکبر فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ کما کئے بھر صحابہ نے
عرض کیایار سول الله حضور اول تنہیج بھر تجبیر کیوں فرماتے رہے ارشاد فرمایاس نیک مر دیر اس کی
قبر شک ہوئی تھی یسال تک کہ الله تعالی نے وہ تکلیف دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔" فادی رضویہ ج

میت کے پاس حالت نزع میں کلمہ طیبہ لاالدالااللہ کمتے رہیں کہ اے من کریاد ہو۔ ۱۳۴۲ء حدیث متواتر میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا مو تاکم لا اللہ الا اللہ۔

أيةم وول كولااله الاالله كماؤ رواه احمد ومسلم وابولداؤد والترمذي والنسائي وابن ماحة عن ابي سعيد الخدري وابن ماحة كمسلم عن ابي هريرة وكالنسائي عن ام المومنين عائشة رضى الله تعالى عنهم "قاوي رضويج ٢٣٠ ايذان الاحر" (مملم اول ٢٠٠٠) كتاب الحنائز)

تكبيرے آگ خاموش ہو جاتى ہے:

۳۳۳ - ابویعلی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطفنو االمحریق بالتکہیر .

آگ كو تحبير سے بجھاؤ\_ (محمع الزوائد باب مايقول عند الحريق بيروت ١٠ / ١٣م)

عبر ابن عدی حضرت عبدالله بن عباس اور وہ اور ابن السنی وابن عساکر حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی علیه وسلم عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی علیه وسلم الله بن عمرو بن عاص رسمی الله تعالی علیه وسلم

clink For More Books https://archive.org/details/@zoharbhasanattari

#### rra

جب آگ و میموالله اکبرانله اکبری بکشرت تکرار کرووه آگ کو بجهادیتا ہے۔" فآدی منویج ۲ می ۱۳۲۹ یفاد الله بن المبعد سانگله بلس ۱۳۹۹)

و فن میت کے بعد و عاکر نے کے بارے میں چند حدیثیں :

مسرابن اجروبيق سعيد بن ميتب مراوى قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله فلما اخذ في تسوية اللحد قال اللهم اجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا مختصر.

یعنی حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عند کے ساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا حضرت عبدالله بن عمررضی اللہ تعالی عند کے ساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا حضرت عبدالله رضی اللہ تعالی عند نے جب اے لحد میں رکھا کہا ہم اللہ وفی سبیل اللہ جب لحد برابر کرنے گئے کما البی اے شیطان سے بچااور عذاب قبر سے امان دے پھر فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔"قادی رضویہ ۲۶ س ۲۷ ایدان الاحر" (این ماجہ ص ۱۱۲، باب ماحاء می اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔"قادی رضویہ ۲۶ س ۲۵۰ ایدان الاحر" (این ماجہ ص ۱۱۲، باب ماحاء می اللہ المعبت الفیر)

٣٣٧ ـ اثرامام ترفدى عليم قدس سره الكريم بسند عمرو بن مره تابعى ـ روايت كرت بيس كانوا يستحبون اذا وضع الميت في اللحد ان يقولوا اللهم اعذه من الشيطان الرجيم.

یعنی صحاب کرام یا تابعین عظام مستحب جانتے تھے کہ جب میت لحد میں رکھا جائے تو وعا کریں البی اسے شیطان رجیم سے بناہ دے۔" قادی رضویہ ۲۶ ص ۲۷ ایدان الاحر" (نوادر الاصول الفصل الناسع الاربعون، بیروت م ۳۲۳)

٢٣٨ - اثر، ابن الي ثير استاذامام بخارى ومسلم التي مصنف مين خيم سراوى كانوا يستحبون اذا دفن الميت ان يقولوا بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله اللهم اجره من عذاب القبر وعذاب النار ومن شر الشيطان الرجيم.

متحب جانتے تھے کہ جب میت کود فن کریں یوں کہیں اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اور سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملت پر المی اسے عذاب قبر وعذاب دوزخ اور شیطان ملعون کے شرسے بناہ بخش (مصنف ابن ابی شیبة ماقالوا اذا وضع العبت فی قبرہ۔ کراچی ۳۲۹/۳)

۳۴۸ ابوداود وحاکم و بینتی امیر المومنین عنان رضی الله تعالی عندے راوی کان النبی 

Click For More Books و مالی الله real strips://archive.org/details/@zonarbhasana

#### FFY

لاخيكم وسلوا (واسألوا) له بالتنبيت فانه الآن يسأل.

یعنی حضوراقدی صلی الله تعالی علیه وسلم جب وفن میت سے فارغ ہوتے قبر پروقوف فرماتے اور ارشاد کرتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرواوراس کے لئے جواب کیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعاماتگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔ (ابوداودووم، ص۳۵، باب الاستغفار عند الغبر المبین)

9 میں سید بن منصور اپنے سنن میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی قال کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقف علی القبر بعد ماسوی علی فرق کے اللہ میں منصور استعمال کان دسول الله معالی الله تعالی علیه وسلم یقف علی القبر بعد ماسوی علی فرق کے اللہ میں مناز اللہ میں مناز میں اللہ میں مناز میں

عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره اللهم ثبت عند السنلة نطقه ولا تبتله في قبره بما لاطاقة له به.

بعنی جب مرده دفن ہو کر قبر درست ہو جاتی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجر پر کھڑے ہو کر د عاکرتے البی ہماراسا تھی تیر امہمان ہوااور د نیاا پنے پس پشت چھوڑ آیاالہی سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھ اور قبر پر اس پروہ بلانہ ڈال جس کی اے طاقت نہ ہو۔" فآدی رضو یہ

ج٢ص ١٦٢ ايذان الاحر" (الدر المنتور زير آيت ويثبت الله الذين آمنوا الخ قم ايران م /٨٣)

مه مرسول الله تعالى عليه وسلم قرماتي بين افضل الدعاء الحمد لله سب وعاول ما أفضل وعاء الحمد لله سب وعاول ما أفضل وعاء الحمد لله مستحانى و ابن حبان و الحاكم وصححه عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما (تقى دوم من 121، باب ماحاء ان دعوة المسلم مستحابة)

ا ۳۵ م کین میں ہے ایک سفر میں لوگوں نے بآواز بلند الله اکبر الله اکبر کمناشروع کیا نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا اے لوگوا پی جانوں پر نری کروانکم لاتدعون اصم و لاغانبا انکم تدعون سمیعا بصیرا

تم كى بسرے ياغائب سے وعاشيں كرتے سميح وبصير سے وعاكرتے ہو۔" فآوى رضوبيج ٢ ص ٢ ك ٢ ايذان الاجر" ( بخارى دوم ص ٩٣٣ ، باب الدعاء ادا علاعفية )

دود عائيں قبول ہوتی ہيں حديث ميں ہے:

۴۵۴ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ثنتان الاتو د الدعاء عند النداء

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### MTL

دود عائمیں رد خمیں ہو تیں ایک اذان کے وقت اور ایک جماہ میں جب کفارے لڑائی شروع ہو۔ (ابوداؤداول مس ٣٣٣ مباب الدعاء عند اللفاء)

٣٥٣ اور فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم اذا نادى المنادى فتحت ابواب السمآء واستجيب الدعاء.

۳۵۳ امام احمد مند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیت الحاج فسلم علیه وصافحه و مره ان یستغفر لك قبل ان ید خل بینه فانه مغفور له۔

جب توحاجی ہے ملے اے سلام کراور مصافحہ کراور تیں اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہواس ہے اپنے لئے استغفار کراکہ وہ مغفور ہے۔" فآوی رضوبیج ۴ ص ۱۷۲ بیڈان الاحو" (مند احمہ ص ۱۸ امج ۲)

اذان باعث مغفرت إورمؤذن مغفور ب حديث من ب

٣٥٥ عضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين يغفر للمؤذن منتهى اذانه ويستغفر له كل رطب ويابس مسمعه.

اذان کی آواز جمال تک جاتی ہے مؤذن کے لئے اتنی بی وسنع مغفرت آتی ہے اور جس روختک چیز کواس کی آواز بہنچتی ہے اذان و نے والے کے لئے استغفار کرتی ہے۔ اخر جه الامام احمد بسند صحیح واللفظ له والبزار والطبرانی فی الکبیرعن عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما و نحوه عند احمد و ابی داؤد والنسائی و ابن ماجة و ابن خزیمة و ابن حبان من حدیث ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه و صدره عند احمد والنسائی بسند حسن حید عن البراء بن عازب والطبرانی فی الکبیر عن ابی امامة وله فی الاوساط عن انس بن مالك رضی الله تعالیٰ عنهم ۔ "قاوی رضویے ۲۲ می ۱۹ ابلان الاحر" (منداحم م ۲۵ م ۲۳)

زکر اللہ سے عزاد Rodes Rode الامان کی رحمیں نازل ہوتی ہیں اس پر عمن https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### TTA

احادیث مبارکه:

۳۵۹\_رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے بين مامن شنى انجى من عذاب الله من ذكر الله

کوئی چیز ذکر خدات زیاده عذاب خدات نجات بخشفه والی شمی رواه الامام احمد عن معاد بن حبل و ابن ابی الدنیا و البیهقی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهم " فآوی رضویج ۲ معاد بن حبل و ابن الاحر" (منداحم مرویات معاذبن جبل ۲۵ / ۲۳۹)

مديث من ذكر كرنوالول كى نبت ما من الله تعالى عليه وسلم صحح حديث من ذكر كرنوالول كى نبت فرمات بين حفتهم المملنكة وغشيتهم الوحمة ونزلت عليهم السكينة.

انتین ملا نکه تھیر لیتے ہیں اور رحمت المی و هانب لیتی ہے اور ان پر سکیند اور چین اتر تا ہے۔ رواہ مسلم و الترمذی عن ابی هریرة و ابی سعید رضی الله تعالی عنهما۔ (مسلم دوم ص٣٥٥، باب فضل الاحتماع علی تلاوت القرآن)

۳۵۸ مفیان بن عینه رحمة الله تعالی علیه فرماتے بیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة

نکول کے ذکر کے وقت رحمت المی الرقی ہے۔ (اتحاف السادة المعتقین الفائدة الثانیة التخلص بالعزلة الخ بیروت ۲ /۲۵۰)

اذان واقع وحشت اور باعث اطمینان خاطر ب:

۳۵۹ - ابونعیم وابن عساکر حضرت ابوہریره رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نؤل آدم بالھند واستوحش فنزل جبر نیل علیه الصلاة والسلام فنادی بالاذان. الحدیث

جب آدم علیہ الصلا ةوالسلام جنت سے مندوستان من اترے انھیں گھرام من ہوئی تو جر كيل عليه السلام في الرحام الاولياء مردیات عمرو بن فیس م ۲۹۹ بیروت ۱۰۷/۳)

پیکس مسلمان کی اعانت اللہ عزوجل کو تهایت پیند ہے حدیث میں ہے : ۴۷۰ حضور سد عالم صلی اللہ تعالیٰ علی مسلم فریا تر میں رازامہ ہے :

٣٩٠ مر حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے بين الله في عون العبد ماكان العبد في عون الحبد .

click For More Books

#### r19

مسلم و ابوداؤد و الترمذي و ابن ماجة و الحاكم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه " قاوي رضوييج ٢ص ١٤٤ ايذان الاجر" (مسلم دوم ص ٣٣٥ ، باب فضل الاجتماع على تلاوة الفرآن) اذالن واقع عم والم ب :

۱۳۹۱ مند القروس می حضرت جناب امیر الموسین مولی السلمین سیدنا علی مرتضی کرم الله تعالی عبیه وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراك حزینا فمر بعض اهلك یؤذن فی اذنك فانه در علهم فقال یا ابن ابی طالب انی اراك حزینا فمر بعض اهلك یؤذن فی اذنك فانه در علهم معنی محتی محصور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ممکنین و یکھاار شاد قرمایا اے علی می محتی محصور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ممکنین یا جول اپنے کی محروالے سے كه كه تير سے كان میں اذال كے اذال غم و پر بيثانی ك واقع ہے۔ مولی علی اور مولی علی تک جمل قدر اس صدیث كے راوی جی سب نے قرمایا فجر بته فوجدته كذلك۔

ہم نے اے تجرب کیا توالیا بی پایا۔ ذکرہ ابن حجر کما فی المرقاة۔ (مرقاة المفاتیح باب الاذان۲/۲مالین)

جوكى مسلمان كى تكليف دوركر ب كالله تعالى اس كى تكليف دور فرمائكا صديث مي ب : ٣٦٢ ـ فرمات مين صلى الله تعالى عليه وسلم من كان فى حاجة الحيه كان الله فى حاجته ومن فوج عن مسلم فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيمة ـ

جواب مسلمان بھائی کے کام میں ہواللہ تعالیاس کی حاجت روائی میں ہواور جو کی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کی مصیبتوں ہے ایک مصیبت اس پرے دور فرمائے۔ روالہ المشیخان و ابو داؤ د عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما۔ ( بخاری ا ۱۳۳۰ ساب لایظلم المسلم الح) (ابوداؤددوم ص ۲۰ اباب المواحاة)

مسلمان كاول خوش كرناعبادت،

۳۱۳ مطراتی مجم کیرومجم اوسط میں حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالیٰ عنما سے راوی حضور پر تور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ان احب الاعمال الی الله تعالیٰ بعد الفوائض اد حال السرود علی المسلم

بے شک اللہ تعالی کے نزدیک فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ مسلمان کادل خوش

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

---

٣٦٣ ـ طبرانی مجم كبير و مجم اوسط من حضرت امام ابن الامام سيدنا حسن مجتبى رضى الله تعالى عنها عمروى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ان من موجبات المعفرة ادخالك المسرور على الحيك المسلم

ہے شک موجبات مغفرت ہے ہے تیراا پنے بھائی مسلمان کو خوش کرتا۔" فآوی رضویہ ج ص۷۷ ایدان الاحر" (کنزالعمال ص۲۷۸ ق۲)

بكثرت ذكرالى كرنے كى ترغيب پرچاراحاديث كريمه:

۳۲۵\_ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثو وا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون

الله كاذكراس درجه بكثرت كركه لوگ مجنون بتاكين. اخرجه احمد و ابويعلى وابن حبان والحاكم والبيهقى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه (منداح ۱۹۸۳ج۳)

۲۲ مراور فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله عند كل حجر وشجو برسك و شجر كياس الله كاذكر كرد اخرجه الامام احمد فى كتاب الزهد و الطبرانى فى الكبير عن معاذبن حبل رضى الله تعالى عنه بسند حسن (المعجم الكبير مرويات معاذبن حبل در ١٥٩/٢٠)

٣٢٧ - اثر عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قرمات بي لم يفوض الله على عباده فريضة الاجعل لها حدا معلوما ثم عذر اهلها في حال العذر غير الذكر فانه لم يجعل له حدا انتهى اليه ولم يعذر احدا تركه الا مغلوبا على عقله وامرهم به في الاحوال كلها.

الله تعالی نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقررنہ فرملیا مگریہ کہ اس کے لئے ایک حد معین کردی پھر عذر کی حالت میں لوگول کو اس سے معذور رکھا سواؤ کر کے کہ الله تعالی نے اس کے لئے کوئی حد نبدر تھی جس پر انتہا ہواور نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا مگروہ جس کی عقل سلامت نہ رہے اور بندوں کو تمام احوال میں ذکر کا حکم دیا۔ (تفسیر البغوی المعروف نبه معالم التنزیل مع تفسیر حازن الباہی معرہ / ۲۲۵)

۲۲۸\_اڑ\_ان کے ٹاگردامام مجام فرماتے ہیں الذکر الکثیر ان لایتناهی ابدا۔ click For More Books رکت click For More Books

ص ٧ ٢ ١ ايذان الاجر" ( تغيير بغوى مصر ٥ / ٢٦٥)

مسلمان کو نفع بنچاناکار تواب ہے حدیث میں ہے:

٣٢٩\_ مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ینفع

تم میں جس سے ہوسکے کہ اپنے بھائی مسلمان کو کوئی نقع پنچائے تو الازم و مناسب ہے کہ پنچائے۔ رواہ احمد و مسلم عن حابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما۔ (منداحم ص ٢٥٦) (مسلم ٢٣٠/١، باب استحباب والرفية من العبن الخ)

مومن کی نیت صادقہ اس کے عمل سے افضل ہے حدیث میں ہے:

٧٠ ٧٠ ني صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين نية الموق عن حير من عمله

مسلمان كى نيت اس كے عمل سے بمتر ہے۔ رواہ البيھقى عن انس والطبرانى فى الكبير عن سھل بن سعد رضى الله تعالىٰ عنه ـ "قاوىٰ رضوب ج٢ ص ١٨٠ ايذان الاحر" (كنزالعمال ص٣٣٦ج٣)

جمال اذان كمي جاتى ہےوہ جكہ اس دن عذاب سے مامون ہو جاتى ہے:

ا 2 سمر طبر اتى معاجيم ثلة مين الس بن مالك رضى الله تعالى عنه سے راوى جضور اقدى صلى الله تعالى عنيه وسلم قرماتے بين اذا اذن فى قرية امنها الله من عذابه فى ذلك اليوم وشاهده عنده. فى الكبير من حديث معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه.

جب كى كاول مى اذان موالله تعالى اس كواس دن الني عذاب محفوظ ر كے كااورات الني مشام و قربت مى ركھ كار (مولف) "فادى رضوية ٢٥ ص ١٧ ابدان الاحر" (المعجم الكبير مرويات ابن مالك حديث ٢٣٦ ، بيروت ا /٢٥٧)

#### \*\*\*

# تعارف

## فنآوى رضوبيه جلدسوم

فقهی مسائل کا خزانه "فآوی رضویه جلد سوم" امام احمد رضا بریلوی رضی الله تعالی عنه کی فقاهت واصا، بت رائے کی زند و جاوید تصویر ہے۔اس جلد میں مندر جه ذیل میں ابواب و فصول پر مدلل و جامع بحث کی مخی ہے۔

باب شروط الصلوة، باب اماكن الصلوة، باب صفة الصلوة، باب القراء ة، باب الامامة، با ب الجماعة، فصل المسبوق، فصل الاستخلاف، باب مفسدات الصلوة، باب مكروهات الصلوة، باب الوتر والنوافل، باب احكام المسجد، باب ادراك الفريضة، باب قضاء الفوائت، باب سجود السهو، باب مجود التلاوة، باب صلاة المسافر، باب الجمعة، باب العيدين، باب الكسوف والاستسقاء.

ان ابواب و فصول کے علاوہ اس جلد میں مندرجہ ۳۶ موضوعات پر بھی ضمناً ہزاروں مسائل مذکور ہیں۔

او قات الناداقامة مسائل لقمة اعتكاف احكام قبور، تغير وعلوم قرآن، فوائد ملكيفيه ، فوائد فقهيد ، فوائد المعالي المعنى الباء الرجال عقائد وكالم المسئلة تقليدا مناظرا الرود ملكيفيه ، فوائد تقهيد ، فوائد الصولية ، رسم المعنى الباء الرجال عقائد وكالم المسئلة تقليدا مناظرا الرود المناس المعنى المعنى المناس ا

اس کے علاوہ انتائی وقع اور گرانقدر تحقیقات و تدقیقات پر شمل سولہ رسائل بھی پیش نظر جلد بیں شامل بیں ان بیس ہے میں نے سار سائل سے احادیث کا متخراج کیا ہے جن کا تعارف ان کے اصل مقام پر آئے گااور سر سالوں میں حدیث کا استعمال نہیں ہوا ہے وہ تمین رسالے یہ بیس نعم الزاد لروم الصاد (ضادیر ہے کا بھرین طریقہ)

۔ سالہ فاری الی میں ہے اس میں ایم احریضا پریلوی نے حروف کے مخارج وصفات پر

#### PPP

محققانه مختلوك بخصوصاح فسادكا مخرج متعين كرنے كے بعد لكھتے ہيں كه

اس حرف کواللہ تعالی نے اتنا بلند پیدا کیا ہے کہ کوئی حرف بھی اس کا قریبی گردانا نہیں جاسکتا، اور میہ کہ تمام حروف آپس میں متبائن اور ان کے مخارج الگ الگ ہیں لہذا ضاد کا کسی بھی حرف کے ساتھ بدل کر پڑھنا مردود اور ناجائز ہے۔

۲-القطوف الدانية لمن احسن الحماعة الثانية (جماعت نانيك جُوت مِن)
الم احمد رضائي السرمائي مِن جماعت نانيك جُوت مِن ناور تحقيقات قلمبند كي بين
اور ایک ضابطہ تحریر کیا ہے کہ جب جماعت اولی الل مجدیا الل فد جب کی نہ ہویا اپنے فد ہب مِن فاسده یا محروجہ ہو تو جماعت نانید کی مطلقا اجازت ہے۔ پھر تحر ارجماعت کے جواز وافضلیت کی بارہ صور تمی رقم کی بیں جن میں نزاع کی اصلامی اس سیں۔

سازهار الانوار من صبا صلوة الاسرار (تماز غوثيه سے متعلق اہم نکات اور اس کے پڑھنے کاطریقہ)

اس رسالے میں متعدد طریقوں ہے اسلاف علاء وصلحاء کرام ہے منقول ہے کہ حضرت محبوب سجانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرملیا کہ جس نے کسی معببت میں میراوسیلہ دیا تواس کی مصیبت میں میراوسیلہ دیا تواس کی مصیبت ختم ہو گئی،اور جس نے اپنی حاجت کے لئے مجھ سے مدد ما تکی تواس کی حاجت بوری ہو گی اور جس نے نماز مغرب کے بعد دور کعتیس پڑھ کر صلاۃ وسلام پڑھا اور بھر عراق کی جانب گیارہ قدم میرانام کہتے ہوئے چلا تواللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورافرمائے گا۔

امام احمد رضائے یہ رسالہ مبار کہ خالص عربی زبان میں تالیف فرمایا اور ولا کل کثیرہ اور اقوال سلف سے ثابت کیا کہ نماز غوثیہ بزر گان دین کے معمولات میں سے ہے۔

اور مندرجہ ذیل گیارہ رسائل دستیاب نہ ہونے کی وجہ ہے اس جلد میں شامل نہیں ہوسکتے ہیں۔

ارحسن البراعة في تنفيذ حكم الجماعة (جماعت اولى كيان من) ٢رجمال الاجمال لتوقيف حكم الصلوة في النعال (جوت بن كر تمازيز من كر بيان من)

ازین کافل لحکم القعدة فی المکتوبة والنوافل (نماز فرض و نفل میں قعده کا کیا

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 220

٣-الطرة في ستر العورة - (سر عورت كيان من)

٥ ـ شمامة العنبو في النداء بازاء المنبو - (اذان جعد بيرون مجدكاذي مبرو في علمي -

۲- لوامع البها في المصر للجمعة والاربع عقبيها۔ (جمعہ كے لئے شرش ط ہونے اور احتياطی ظهر كے بيان ميں)

2- احسن المقاصد في بيان ماتنزه عنه المساجد (محدث كياكياكام ناروايس)

٨- رعاية المنة في ان التهجد نفل او سنة ( ثماز تتجد نقل عياست )

٩- ما يحلى الاصر عن تحديد المصر (شركى تعريف اورجعه وعيدين كمال جائزين)

١٠-الرد الاشد البهي في هجر الجماعة الكنگهي - (كنگوي كارو جماعت ثاني

کے بیان میں)

اا۔ وشاح الجید فی تحلیل معانقة العید (نماز عید کے بعد معانقہ کے جائز ہونے کابیان)

اوراس جلد کے حاشیہ پر کہیں کہیں اہم علمی فوائدو نکات بھی مندرج ہیں۔

جہازی سائز کے ۸۱۵ صفحات پر مشتمل اس جلد میں ۲ ۱۰۳۳ سوالوں کے جوابات کے ضمن میں کثیر مسائل فقہیہ اور فوائد نافعہ کے علاوہ کمررات کو چھوڑ کر ۷۲۲ مدیثیں شامل ہیں۔

# تعارف

هداية المتعال في حد الاستقبال (استقبال قبله کی تعیین میں اللہ جل شانه کی رہنمائی)

٢٠رذى الحبه ٣٢٣ ه كوسوال آياكه مندوستان من قبله كى صحيح ست كياب؟ امام احمد رضائے اس کے جواب میں پانچ افادات ذکر کرنے کے بعد جت قبلہ کی تعیین وتديدكے چندطريقے تحرير كئے۔

ارجب تک مشارق ومغارب نه بدلیں جت نه بدلے گ۔

۲۔ علمۂ کتب میں شرت وافیہ رکھتا ہے کہ اتنا بھر سکتا ہے جس میں منہ یعنی وجہ کا کوئی حصہ مقابل کعبہ معظمہ رہے دو مطلح چیزوں میں مقابلہ تھوڑے انحراف ہے زائل ہو جاتا ہے محر قوس كامقابله بانزاف كثير ذائل نه ہوگا، اور حق جل وعلانے انسان كا چرہ مقوس بناياہے توجب تك كوئى صدرخ مقابل رب كاستقبال بالوجه حاصل رب كا\_

س\_وسطراس مقامل ہر دو چیٹم ہے ایک زاویہ بنائے آئکھوں پر گزرتے دوخط لکلیں یہ جمال تك مھيليں كعبہ جب تك ان كے اندر بے جت باقى ب اور دونوں سے باہر واقع ،و تو سيں۔ ۳۔ کعبہ کی جت میہ کہ نمازی کی جبین سے نکلنے والا خط کعبہ پرے گزرنے والے خط سے

سدهااس طرح ملے کہ اس سے دو قائمہ زاویے حاصل ہو جائیں۔ ۵۔ نمازی کے چرہ کی طرف زاویہ قائمہ پر سیدھانط افق کی طرف فرض کیاجائے تووہ خط

كعبه يا موائے كعبہ يرے گزرے۔ ٧- الل مشرق كا قبله مغرب ، المي مغرب كامشرق، الل جنوب كاشال، الل شال كا

جنوب، توجب تک ایک جت دوسرے ہے نہ بدلے مثلار لع مغرب میں قبلہ ہے بیار بع شمال یا ر بع جوب كى طرف منه كرے جت قبله باقى رے كى۔

اس لئے ہندوستان میں ستار و قطب دا ہے شانے پرلیا گیااور قدیم سے عام مساجدای ست پر بنیں کہ بین المغربین کااور طاع میں موجود اعتبال میں المعنور اعتبال میں المغرب سدھے ہی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### --4

شانے پر ہو تاہے۔

اور ہندوستان کے طول وعرض کے متعلق امام احمد رضانے ایک لطیف بات تحریر کی ہے کہ:
ہندوستان آٹھ درج عرض شالی سے چنجیس درج تک آباد ہے، اور طول شرقی چھیاسٹھ
درج سے بانوے تک، یہ بھی ہندوستان کی خوش نصیبی ہے کہ ۲۲ عدد ہیں اسم جلالت اللہ کے،
اور ۲۲ مام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔

اور سوال میں صرف ہندوستان کی ست قبلہ مطلوب تھی، مگر امام احمد رضانے جیسا کہ ان کا طریقت استدلال اور وطیر و شخقیق و تدقیق ہے کہ اس کے کسی بھی کوشہ کو قلم انداز نہیں کرتے ہیں، ہندوستان کی جت قبلہ کہ بھی تعیین میں جندوستان کی جت قبلہ کی بھی تعیین و تشریح کی ہے مثلا:

بخارا، سمر فتذ، نسف، ترند، بلخ، مرو، سر خس وغیر ہاکا قبله منقط راس العقرب بتایا۔ بیت المقدس، حلب، د مثق، رمله ، نابلس وغیر ہاتمام ملک شام کا قبله ستار و قطب کو پس پشت لینا ٹھسرایاوغیر ذلک۔

متعدد کتب اور اقوال ائمہ کے حوالوں سے مزین ۲ کا صفحے کے اس محققاندر سالے میں چھ حدیثیں موجود ہیں۔

## احاديث

## هداية المتعال في حد الاستقبال

نماز عیدین می سر ہ نصب کرنے کے بارے میں تین احادیث کریمہ

ا- می بخاری شریف می عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنماے ہے ان النبی صلی الله تعالى عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلى

ب شک نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے عیدالفطر اور عیدالا صحیٰ کے دن نیزہ نصب كيا جاتا بجر حضور نماز يرص تقر (مولف) (بخارى اول ص١٣٣، باب الصلاة الى الحربة يوم العيد)

۲ ائس کی دوسری روایت میں ہے قال کان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم يغدو الى المصلي والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلي بين يديه فيصلي اليهار حضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم عیدگاه تشریف لے جاتے اور نیزه حضور کے سامنے لے جلیا جاتا اور حیدگاہ میں حضور کے سامنے نصب کردیا جاتا پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے سرویناکراس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ (مولف) (بخدی اول ص ١٣٣، باب حمل العنزة اوالحربة

٣ ـ منن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة مستخرج اسماعيلي شي ذاكد كياو ذلك لان المصلىٰ كان فضاء ليس فيه شئى يستربد

یعنی حیدگاہ میں اس لئے نصب کرتے کہ حیدگاہ کھلامیدان ہوتی اس میں سر ہ کے لئے کچھ حيس جو تار (مولف) "قاوي رضويه ج س ١٧ اهداية المتعال" (ائن ماجه ص ٩٣ ، باب ماجاء في الحربة يوم العيد)

مت قبلہ سے متعلق دو مدیثیں:

ار ترندی واین ماجد و ما کم نے ابو ہر برہ و منی اللہ تعالی عند سے روایت کی ترندی نے کما حن می ہے مام نے کمار شرط بخاری وسلم می ہے رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے click For More Books

#### TTA

فرلمامابين المشرق والمغوب قبلة

مشرق ومغرب کے در میان قبلہ ہے۔ امام مالک مؤطااور ابو بکر بن ابی شیبہ اور عبد الرزاق مصفات اور بیعق سنن اور ابوالعباس اصم اپنے جزو حدیثی میں راوی امیر المومنین فاردق اعظم مصفات اور بیعق سنن اور ابوالعباس اصم اپنے جزو حدیثی میں راوی امیر المومنین فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے فرملیا مابین الممشوق والمعنوب، قبلة۔ (تذی اول ص 2 مباب ماجاء ان بین المشرق والمعنوب قبلة)

۵۔ جامع ترمذی میں یہ قول متعدد صحابۂ کرام مثل امیر السومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ و حضرت عبد اللہ بن عباس وغیر ہمار ضی اللہ تعالی عنماے مروی ہونا بیان کیااور کما عبداللہ بن عمرر ضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں

اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما. قبلة اذا استقبلت القبلة

جب تومغرب كودائي باته يرك اورمشرق كوباكي ير توان دوتول كاندر قبله باس وقت روبقبله جوليا-" فآوى مويهج من المعداية المنعال " (ترزى اول من 2 مباب ماجاء ان يين المسئوق والمغرب قبلة)

قضائے حاجت کے وقت قبلہ کا ستقبال واستدبار منع ہے:

۲ - امام احمد و بخاری و مسلم وابوداؤدوترندی وابن ماجه وغیر جم حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں اذا اتنی احد کم الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں اذا اتنی احد کم الله تعالی علیه ستقبل القبلة و لا يؤلها ظهره ولكن شرقوا او غربوا.

جب تم من كوئى مخض بإخاف كوجائ تونه قبله كومنه كرك نه بين بال بورب بيخم منه كرور مدينه طيبه كا قبله جانب جنوب بالذاشر قاغر بأمنه كرنافر مايار مارك بلاد من جنوبا شالا موكار " نقوى رضوية من " من المعداية المنعال" ( بخارى اول ص ٢٦، باب لا تستقبل القبلة بعانط النع )

#### ~~9

# احاديث

فناوى رضوبه جلدسوم

عورت پر پرده واجب ہے مرحموں سے نیچ ناخن تک دونوں ہاتھ اصلا عورت سیں حدیث میں ہے:

کـ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان الجارية اذا حاضت لم يصلح ان يرى منها الا وجهها ويديها الى المفصل. ابو داؤ د مرسلا

حضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كافرمان بى كه لزى كوجب حيض آئے تو شيس لائق بى كه اس كا جسم د كھے بجز چرے اور محول تك باتھوں كے يعنى لڑى جب بالغ ہو جائے تواس پر پردہواجب بے۔ (مولف)" فآوئ رضويہ جسم : "(مراسل ابوداؤد م ۱۸ باب ماجاء فى اللباس) قطع صف ممنوع بے حدیث میں ہے :

٨ ـ رسول الله صلى الله وعن عليه وسلم قرمات بين من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.

جو صف ملائے اللہ اسے ملائے اور جو صف قطع کرے اللہ اے کاث دے۔ (مولف) "فآوی رضویے جسم ۱۳ (نمائی اول من ۱۳ اباب من وصل صفا)

مرد تكبير تحريمه كے بعد ناف كے نيچ إتھ باعد هيں:

9روى ابوبكر بن ابى شيبة فى مصنفه قال حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمةبن واثل بن حجر عن ابيه رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة

علقمہ بن واکل بن حجرر ضی اللہ تعالی عظمانے اپنے والد گرامی سے راوی انہوں نے کہاکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ اپنے دست راست کو دست چپ پر نماز میں باف کے نیچ رکھ ہیں۔ مردول کیلئے سنت ہے کہ وہ ناف کے نیچ ہاتھ باندھیں۔ (مولف) رمعنف ابن ابی شبہ وضع البعین علی الشمال میں کھاب الصلوة کراجی الم ۱۳۹۰)

ttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عورت تحريمه كے بعد سينے پرہاتھ باندهيں

١٠ ابن خزيمة عن واثل بن حجر رضى الله تعالىٰ عنه قال صليت مع رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره

واکل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

ساتھ نماز پڑھی تودیکھا کہ اپناداہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینہ کے لوپر رکھے ہیں۔ عور توں کے لیے

سنت ہے کہ وہ سینہ کے اوپر ہاتھ باندھیں۔ (مولف)"فآوی رضویہ جس،من: ٣٦" (صحيح ابن

خزيمة باب وضع اليمين على الشمال الغ ييروت ١ /٣٣٣)

مردول کی پہلی صف بستر ہے اور عور تول کی آخری اس پر ایک حدیث:

اار حديث خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها اخرجه الستة الا البخاري عن ابي هريرة والطبراني في الكبير

عن ابي امامة وعن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهم

مردول کی بھترین صف بہلی صف ہواور خیرے خالی صف اتحری صف ہواور عور تول کی بمترین صف آخری صف ہے اور بھلائی سے خالی پہلی صف ہے۔ (مولف) (مسلم اول ص ١٨٢،

باب تسوية الصفوف واقامتها)

عورت كو كوشة تنمائي من تمازاد اكرنا بمترب:

١٢ـ مديث مِن ۽ صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها اخرجه ابوداؤد عن ابي مسعود

والحاكم عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها بسند صالح

عورت کی نماز کمر میں اس کے چھوٹے کمرے سے مخصوص مکان میں افعال ہے اور

مكان سے كو تحرى مل نماز ير منازياده بهتر بدا ہتمام يرده كے لحاظ سے يہ تھم بر (مولف) (ابوداوداول، ص: ۸۴، باب التشديد في ذلك)

عور تول كى مفسب اتر شى بوتى تحى:

٣ ارعبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه فرموده اخروهن من حيث اخرهن ،

الله اخرجه عبدالرزاق في المصنف وعن طريقه الطبراني في المعجم. click For More Books و veri المعادة المع

#### TI

عبدالرزاق باب شهود النساء والجماعة بيروت ١٣٩/٣)

عور تیں حالت نماز میں پیٹ کورانوں سے ملائیں حدیث میں ہے:

۱۳ ابوداؤد في المراسيل عن يزيد بن حبيب ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى بعض الارض

یزید بن حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوعور تول کے پاس سے گزرے جو تماز پڑھ ربی تھیں فرملیا جب تم سجدہ کرو توجیم کے بعض حصہ کوز مین سے ملاؤ۔ (مولف) (مواصل ابو داؤد ص ۸ باب ماجاء فیمن نام عن الصلاة)

13 رواه الامام ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما وفى الباب عن على كوم الله تعالىٰ وجهه قال اذا صلت المرأة فلتحتفز

حضرت على كرم الله تعالى وجه نے فرملاكه جب عورت نماز پڑھے تو تورك كرے لينى سرين پر بيٹھے۔ (مولف) " فاتوى رضويہ جس، ص: ٣٤" (الصحاح باب الزاء فصل الحاء بيروت ٨٤٣/٣)

مف کے چیمیں ستون وغیر ہ حاکل نہ ہو کہ اس سے صف قطع ہو جاتی ہے:

۱۷ ـ سنن اتن ماجه على عن معوية بن قرة عن ابيه رضى الله تعالى عنه قال كنا ننهى ان نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونطرد عنها طردا

یعنی قروین الی ایاس مزنی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں دوستونوں کے بیج میں صف بائد صفے سے منع فرمایا باتا اور وہال سے دھکے دیکر ہٹائے جاتے تھے۔(این ماجہ لول ص اے باب الصلاة بین السوادی فی الصف)

المندالم احمد وسنن الي داؤد وجامع ترندى وسنن نسائى وصحيح عاكم من ب-عن عبدالحميد بن محمود قال صلينا خلف امير من الامراء فاضطونا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال انس بن مالك رضى الله تعالى عنه كنا نتقى على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

المراكب بالكرار من المراكب ال

#### FFF

ہمیں دوستونوں میں نماز پڑھنی ہوئی انس بن مالک نے فرملا ہم ذمائة اقدس حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس سے بچتے تھے۔ (ترفدی اول ص ۵۳ بباب ماجاء فی کر اھبة الصف النج)

۱۸ عدة القاری شرح صحح بخاری میں من قبیل باب الصلاة الی الواحلة سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انھوں نے فرمایا لاتصفوا بین الاساطین واتموا الصفوف۔ ٠

ستونول کے ج میں صف نہ باند حو اور صفیل پوری کرو۔" فآدی رضویہ جسم ،س :۳۳ ) (عمدة القاری شرح البخاری۳ /۲۸۲ ، باب الصلوة بین السواری الخ)

تناایک آدمی دوستوں کے پیچمیں نماز پڑھ سکناہے:

9- حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم جب كعبه معظمه مين تشريف لے محے دوستوں كور ميان نماز پڑھى۔ كما ثبت فى الصحاح عن ابن عمر عن بلال رضى الله تعالىٰ عنهم۔" فآدىٰ رضويہ جسم ٣٣»

التحات من الكشت شادت اشاره كرنے كے بارے من جار حدیثیں:

۲۰ اخرج مسلم في صحيحه عن سيدنا عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ
 عنهما قال فيه وضع (يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) كفه اليمنى على
 فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلى الابهام\_

11- اخوج ابن السكن في صحيحه عنه رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاشارة بالاصبع اشد على الشيطان من الحديد يعنى فرمايار سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في انگلى سے اشاره كرنا شيطان پر دهار وار بحقيار سے ذيا وہ سخت بـ (منداحم ۱۹/۲)، مند عبدالله بن عمر)

٢٢\_ وعنه رضى الله تعالى عنه ايضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال هي مذعرة للشيطان

click For More Books مراز المرازي hEtps://archive.org/details/czohaibhasanattari

#### 444

ہے۔(کنزالعمال ص۲۰۹ج۷)

۲۳ اخرج ابوداؤد والبيهقى وغيرهما عن سيدنا واثل بن حجر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عقد فى جلوس التشهد الحنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالابهام واشار بالسبابة

یعنی نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جلسہ تشہد میں چھوٹی انگی اوراس کی برابروالی کو بند کیا بھر چھوٹی انگی کو انگو تھے کے ساتھ حلقہ بنایا اور انگخت شمادت سے اشارہ فرمایا۔ وبمعناه اخوج ابن حبان فی صحیحه "فآوی رضویہ جسم ۳۸ "(السنن الکبری للبهقی باب من دوی فی تحلیق الوسطی النج بیروت ۱۳۱/۲)

صرف تكبير تحريمه كےوقت ہاتھ اٹھانے كے بارے بي ايك حديث

۲۴ سنن ابی واودوسنن نسائی وجامع ترندی وغیر ہا میں الی سندے ہے جس کے رجال صحیح مسلم ہیں بطریق عاصم بن کلیب عن عبدالرحلٰن بن الاسود عن علقمة حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے مروی قال الا اخبر کم بصلاة رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال فقام فرفع بدیه اول مرة ثم لم یعد۔

یعنی انھوں نے فرمایا کہ میں تمہیں خرنہ دول کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے یہ کہ کر نماز کو کھڑے ہوئے تو صرف تنجیر تح یمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے پھر نہ اٹھائے حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔" فآوی رضویہ جسم ۲۵۰ سالی اول می ۱۵۸ مباب دفع الیلین للرکوع الغ)

عمامہ اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت و برکت سے متعلق چنداحادیث کریمہ:

۲۵\_اخرج الطبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله عزوجل وملئكته يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة.

یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ میں عمامہ باندھے ہووں پر درود بھیجتے ہیں۔
اقتصر الحافظان العراقی والعسقلانی فی تخریجی احادیث الاحیاء والرافعی علی
تضعیفه قاله السیوطی فی اللآلی و اورد الحدیث فی جامعه الصغیر ملتزما ان لایورد

/ click For More Books
https://archive.org/deceils/@sohaibhasanathant.com

#### 466

٢٦ ابن عساكر والديلمى وابن النجار عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول صلاة تطوع اوفريضة بعمامة تعدل خمس وعشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلاعمامة

یعن ایک نماز نقل ہویا فرض ممامہ کے ساتھ پچیس نمازے ممامہ کی برابرے اور ایک جعہ ممامہ کے ساتھ ستر جعہ بے ممامہ کے ہمسر۔ اور دہ السیوطی فی الحامع الصغیر (کنزالوال مر۲۲۲،ج: ۱۹)

٢٠ الديلمي عن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله
 تعالى عليه وسلم الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة

یعنی عمامہ میں نماز دس ہزار نیکیوں کی برابر ہے۔"فاوی رضویہ جسم ص20" (مسند الفردوس مدیث ۳۸۰۵ بیروت ۴۰۱/۲)

۲۸ سنن الى داود و جامع ترفدى ميس ركاندر ضى الله تعالى عند سے مروى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيس فوق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس

ہم میں اور مشرکول میں فرق ٹو پیول پر عمامے ہیں۔ (ابوداور ۲۰۸/۲۰۱ باب العمالم ، ترذی اول م ۳۰۸ ، باب من ابواب اللباس)

۲۹ کی حدیث باوردی نے ان لفظول سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرطیا العمامة علی القلنسوة فصل ما بیننا وبین المشرکین یعطی بکل کورة یدور علی راسه نورا۔

ٹونی پر عمامہ ہمار ااور مشر کین کا فرق ہے ہر چے کہ مسلمان اپنے سر پر دے گااس پر روز قیامت ایک نور عطاکیا جائے گلہ (کنزالعمال ۲۲۲/۱۹)

۳۰ قضائی شماب میں امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ سے اور دیلی مند الفردوس میں مولی علی وعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنم سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انعمانیم تیجان العرب۔

عاے عرب کے تاج ہیں۔ (کنزالعمال ص ٢٢٢ج١١)

اس سافر و cligk For More Books الله معلى الله تعالى الله معلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى

#### TTA

عليه وسلم قرمات بين العمائم تيجان العرب فاذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم وفى لفظ وضع الله

عمامے عرب کے تاج ہیں جبوہ عمامہ چھوڑیں تواپی عزت اتار دیں گے۔ (کنزالعمال ص ۲۲۲جہ)

۳۲-این عدی امیر المومنین مولی علی کرم الله تعالی وجه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں ایتوا المساجد حسرا و معصبین فان العمائم تیجان المسطمین مجدول میں حاضر ہو سریر ہند اور عمامے بائد ہے اس لئے کہ عمامے مسلمانوں کے تاج ہیں۔ (کنزالممال ص ۲۲۳ج ۱۹)

۳۳ طرانی معم کبیر اور حاکم معیم متدرک می حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنماے سے راوی رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اعتموا تزدادو احلما۔

عمامه باند حوتمهارا حلم بزھے گا۔ (کنزالممال، ص۲۲۲،ج۱۹)

م سراین عدی کائل و بیعتی شعب الایمان علی اسامه بن عمیرر منی الله تعالی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اعتموا تو دادو احلما و العمائم تیجان العرب۔

عمامہ بائد حود قارزیادہ ہوگالور عماے عرب کے تاج ہیں۔ (کنزالعمال ، ص ۲۲۲ ہے ہیں۔ (کنزالعمال ، ص ۲۲۲ ہے ہی است م سے سے سے دیلی عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عند ہے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرباتے ہیں العمائم وقار المؤمن و عز العرب فاذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها۔

عماے مسلمان کے و قار اور عرب کی عزت ہیں توجب عرب عماے الدویں اپنی عزت الارویں مے۔ "فلوی رضویہ بنج ۳، ص ۷۷" (کنزالعمال، ص ۲۲۳۔ بج ۱۹

۲ سووی رکاندر منی الله تعالی عند سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے

میری امت بمیشه دین حق پررہے گی جب تک دہ ٹو پیوں پر عمامے باند هیں۔ (کنزالعمال، من میری امت بمیشه دین حق پررہے گی جب تک دہ ٹو پیوں پر عمامے باند هیں۔ (کنزالعمال، من

ے سے ابو بکر بن الی شعبہ 600 من الم الموراؤم طیاری والم میں مسانید اور بیسی سنن میں امیر https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### FFY

المومنین مولی علی رضی الله تعالی عند سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ان الله امدنی یوم بدر و حنین بملئکة یعتمون هذه العمة ان العمامة حاجزة بین الکفر و الایمان۔

بیشک الله عزوجل نے بدرو حنین کے دن ایسے ملا تکہ سے میری مدد فرمائی جواس طرز کا عمامہ بائد ھتے ہیں بیشک عمامہ کفروائیان میں فارق ہے۔" فآوی رضویہ، جس، ص ۷۷ "(کنزالعمال، ص ۲۲۲، ۱۹۶)

۳۸ دیلی مندالقردوس می عبدالاعلی بن عدی رضی الله تعالی عند نے فرمایا هکذا فاعتموا فان العمامة سیماً الاسلام وهی حاجزة بین المسلمین و المشو کین۔ ای طرح عمامے باند حوکہ عمامہ اسلام کی نشانی ہے اور وہ مسلمانوں اور مشرکوں میں فارق ہے۔(کنزالعمال، من ۳۵ برج۲۰)

۳۹ - ابن شاذان اپنی مشخت میں مولی علی کرم الله تعالی وجه سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے محامه کی طرف اشار و کرکے فرمایا هکذا تکون تیجان الملنکة

فرشتوں کے تاج ایسے بی ہوتے ہیں۔ (کنزالعمال، ص ۲۵، ج۲۰)

۳۰ طبرانی کبیر میں عبداللہ بن عمر اور بیعتی شعب میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عضم سے رادی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالعمانم فانھا سیماء الملنکة و ارخوالھا خلف ظھو رکھ۔

عماے اختیار کرو کہ وہ فرشتوں کے شعار ہیں اور ان کے شلے اپنے پس پشت چھوڑو۔ (کنزالعمال، مس٢٢٢،ج١٩)

ا سمرابو محمد بن وضاح فضل لباس العمائم ميس خالد بن معدان سے مرسلار اوى كه رسول الله صلى الله اكرم هذه الامة بالعصائب الحديث من الله اكرم هذه الامة بالعصائب الحديث م

بیک الله عزوجل نے اس امت کو ممامول سے محرم فرمایا۔ (کنزالعمال، ص ۲۲۳ ہے ۱۹) ۱۳۲ بیمقی شعب الایمان میں انہیں سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں اعتموا خالفوا علی الامم قبلکمہ۔

عمامه باند هو امکلی امتول نینی یهود و نصاریٰ کی مخالفت کرد که وه عمامه نهیس باند هے۔

#### rr4

۳۳ درامرمزی کتاب الامثال میں معاذر ضی اللہ تعالی عند سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی عند سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قرماتے میں العمائم تیجان العرب فاعتموا تز دادوا حلما و من اعتم فله بکل حطة حطها خطنیة \_

ملے عرب کے تاج ہیں تو ممامہ باندھو تہماراو قاربڑھے گااورجو ممامہ باندھے اس کے لئے ہر چے پرایک نیکی ہے اور جب (بلا ضرورت باترک کے قصد پر)اتارے تو ہر اتار نے پر ایک خطا ہے باجب (بھر ورت بلا قصد ترک بلکہ باراد و معاووت) اتارے تو ہر چے اتار نے پر ایک گناء اترے۔ دونوں معتی محتمل ہیں واللہ تعالیٰ اعلم و الحدیث اشد ضعفا فیہ ثلثة متو و کون متهمون عمر و بن الحصین عن ابی علاقة عن ثوبو۔ (کنزالعمال، ص ۲۲۳، ج۱۹)

۳۳ مندالفر دوس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنماہے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتان بعمامة خیر من صبعین رکعة بلاعمامة۔

عمامہ کے ساتھ دور کعتیں بے عمامہ کی ستر رکعتوں سے افضل ہیں۔ " فآدی رضویہ ،جس، م ۷۸ " (کنزالعمال، م ۲۲۲،ج۱۹)

من المراق عديده عبدالله بن عررض الله تعالى عنما العباس بن كثير حوالديلمى مندالقر دوس محمد الرقى ثنا عيسے بن يونس حدثنا العباس بن كثير ح والديلمى بطريق الحسنين بن اسحاق العجلى حدثنا اسحاق بن يعقوب القطان حدثنا سفين بن زياد المحتومى حدثنا العباس بن كثير القرشى حدثنا يزيد بن ابى حبيب عن ميمون بن المخومى حدثنا العباس بن كثير القرشى حدثنا يزيد بن ابى حبيب عن ميمون بن المعجوران قال دخلت على سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم فحدثنى عليا ثم التفت الى فقال يا اباايوب الا اخبرك بحديث تدجه و تحمله عنى و تحدث به قلت بلى قال دخلت على عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما وهويتعمم بلى قال دخلت على عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما وهويتعمم فلما فرغ التفت فقال اتحب العمامة قلت بلى قال احبها تكرم ولايراك الشيطان فلما فرغ التفت فقال اتحب العمامة قلت بلى قال احبها تكرم ولايراك الشيطان بعمامة تعدل حمسا و عشرين صلاة بلاعمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بعمامة تعدل حمسا و عشرين صلاة بلاعمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلاعمامة اى بنى اعتم فان الملنكة يشهدون يوم الجمعة معتمين فيسلمون على اهل

#### TTA

یعنی سالم بن عبداللہ بن عررضی اللہ تعالی عنم فرماتے ہیں بی اپنوالد ماجد عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبری عمر رضی اللہ تعالی عنما کے حضور حاضر ہوا اور وہ عمامہ بائدھ رہے تھے جب بائدھ رہے کے میری طرف النفات کر کے فرملا بنم عمامہ کو دوست رکھتے ہو بی نے عرض کی کیوں نہیں فرملا اللہ دوست رکھو عزت یاؤ کے اور جب شیطان تہیں دیکھے گاتم سے پیٹے پھیر لے گاجی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمامہ کے ساتھ ایک نماز لفل خواہ فرض بے عمامہ کی پیس نمازوں کے برابر ہے اور عمامہ کے ساتھ ایک جمعہ بے عمامہ کے ستر جمعوں کی برابر ہے بھر این عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فرملا اے فرزند عمامہ بائدھ کہ فرضتے جمعہ کے دن عمامہ بائدھے آتے ہیں اور سورج ڈو ہے تک عمامہ والوں پر سلام سیسیج رہے ہیں۔" فادی رضویہ بن ساب

ص ٨٨\_٤ ". (كتر العمال ، ص ٢٢٢ م ١٩ السان المعيزان حوف العين حيدر آياد ٣٣٣)

۲ ایو نیم نے عبداللہ بن عباس وضی اللہ تعالی عنماے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لاینظر الله الی قوم لایجعلون عمائمهم تحت و دائهم یعنی فی الصلاة۔

الله تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحت نہیں فرماتاجو نماز میں اپنے ملاے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے۔" فاوی رضویہ ہے ۳، ص ۳۱۸"۔ (کنزالعمال ۳۳۰ہج ۷)

قر آن پڑھتالیکن نمازنہ پڑھتاباعث لعنت ہے:

۵ ۳ حدیث عمل ہے وب تالی القرآن و القرآن یلعنه۔

بهتیرے قر آن پڑھتے ہیں اور قر آن انہیں لغنت کر تاہے۔" فادی رضویہ برج ۳، م ۸۲" ترتیب قر آت و تلاوت پر ایک حدیث :

۸۷- نماز ہویا تلاوت بطریق معہود ہودونوں میں لحاظ تر تیب واجب ہے آگر عکس کرے گا گنگار ہوگا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایبا مخض (جو بے تر تیب قر آکن پڑھتاہے)خوف نہیں کرتا کہ اللہ عزوجل اس کاول الث دے۔" فالوی رضویہ برج ۳، م ۸۵ " مقتدی کو قر اُت کرناجائز نہیں اس پر چھرحدیثیں :

۳۹ مسيح مسلم شريف من سيدناا بو موى اشعرى رضى الله تعالى عند سے مروى سرورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں داؤا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 779

یعن جب تم نماز پر حوایی صفی سید حی کرو پھر تم میں کوئی امامت کرے ہی جب وہ تجبیر کے تو تم بھی کھیر میں جبیر کے تو تم بھی کھیر کھیر کو تر آت شروع کرے تم چپر ہو۔" فاوی رضویہ ،ج م، م، ۸۸"۔ (مسم علی اباب التشهد فی الصلوف) (کنزالومال، م، ۲۸، ۲۵)

٥٠ ـ ابوداؤدونسائی اپنی اپنی سنن میں سیدنا ابوہر رود ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے میں سرورعالم صلی اللہ تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں انسانالامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا قوأ فانصتوا . هذا الفظ النسائي ـ

یعن امام تواس کئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ہیں جب وہ تحبیر کے تو تم ہمی کواور جب قرائت کرے تم خاموش رہو۔ لمام مسلم بن جا نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی اپنی صحیح بیس اس حدیث کی نسبت فرماتے ہیں کہ میرے نزویک صحیح ہے۔ (نسانی اول مسلم استان بل قوله عزو حل و اذا فری النہ) است فرماتے ہیں کہ میرے نزویک صحیح ہے۔ (نسانی اول مس ۱۵۔ ترفری این میران والا میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما ہے راوی من صلی دی عبداللہ والے میں این جامع میں سیدنا جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما ہے راوی من صلی دی عقوا فیھا بام القوآن فلم یصل الا ان یکون و داء الامام۔

یعنی جو کوئی رکعت بے سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نمازنہ ہوئی مگر جبامام کے پیچے ہو۔
حکف رواہ مالك في مؤطاہ موقوفا اور امام ابو جعفر احمد بن سلامہ طحاوی رحمة الله تعالی علیه نے
معانی الآ عار میں اسے روایت کیا اور ارشادات سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم سے قرار دیا۔
(مؤطالهم الک، ص ۲۸ ماجاء في ام القرآن) (ترقدی اول، ص اے باب ماجاً في نوك القواة الغ)

مسعود الله تعالى عنه لم يقواً خلف الامام لا في الركعتين الاوليين و لا في غيرهما رضى الله تعالى عنه لم يقواً خلف الامام لا في الركعتين الاوليين و لا في غيرهما يعنى سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه في المركعتين الاوليين و لا في غيرهما و يحتى سيدنا عبدالله بمن مسعود رضى الله تعالى عنه في المام كي يحيى قرائت نه كل دو ركعتول بين شدان كي غير بين "قاوى رضويه بن ٣ ، م ٩ ٨ " (مؤطالام محر، م ١٠٠٠ بهاب القواة في الصلواة علف الامام)

#### TO.

۵۳ الم ابو جعفر طحاوی رحمة الله تعالی علیه شرح معافی الآ تار می قرماتے بیں حدثنا ابی بکرة حدثنا مؤمل ثنا سفیان عن المغیرة قال قلت لابراهیم حدیث وائل انه رأی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم رفع یدیه اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع فقال ان کان وائل رأه مرة یفعل ذلك فقد رأه عبدالله خمسین مرة لایفعل ذلك.

بینی مغیرہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم فحق سے حدیث واکل رضی اللہ تعالی عنہ کی نبست دریافت کیا کہ انھوں نے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے نماز شروع کرتے اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع پدین فرمایا، ابراہیم نے فرمایا کہ واکل نے آگر ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفع پدین کرتے دیکھا تو عبداللہ رضی اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچاس بار دیکھا کہ حضور نے رفع پدین نہ کیا۔ (شرح سمانی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچاس بار دیکھا کہ حضور نے رفع پدین نہ کیا۔ (شرح سمانی اللہ اللہ کا عدد الرکوع اللہ)

ر فع يدين كى ممانعت پرايك مديث:

۵۵ سیح مسلم شریف میں ہے حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا مالی اوا کم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا (اسکتوا) فی الصلاة۔

کیا ہوا کہ میں تہیں رفع یدین کرتے دیکتا ہوں گویا تمہادے ہاتھ چنجل محوروں کی دیس یں قرارے رہو نماز میں۔" فاوی رضویہ ۳ م ۵۰ (ابوداوداول، ص ۱۳۳م، باب فی السلام، مسلم ۱/۱۸۱، باب الامر بالسکون النح)

سات احداء پر مجده كرنے كا هم ب مديث من ب:

۵۶ می بخاری و صحیح مسلم و سنن الی و اورونسائی وابن ماجه میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند معالیٰ عند تعالیٰ عند تعالیٰ عند تعالیٰ عند اللہ تعالیٰ عند تعالیٰ عند اللہ تعالیٰ عند اللہ عند اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اموت ان استحد

click For More Books
https://archive.org/details/@zoMaibhasanattari

#### F 01

مجھے میرے رب نے تھم فرمایا کہ سات استخوانوں پر تجدہ کروں پیٹانی اور دونوں ہاتھ اور دونوں زانو اور دونوں پاؤل کے پنج ۔" فآدی رضویہ جسم ص ۷۱" (نمائی اول ص ۱۷۶، باب السجود علی البدین)

كير ااور بچھونا ته كركے ركھنے كے بارے ميں تين حديثيں:

کارن عساکرنے تاریخ میں جابر بن عبداللدر ضی اللہ تعالی عنماے روایت کی ہے کہ رسول اللہ تعالی عنماے روایت کی ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المشیاطین یستعملون ثیابکم فاذا نوع احد کم ثوبه فلیطوہ حتی ترجع الیہا انفاسہا فان الشیطان لایلبس ثوبا مطویا

شیطان تمهارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو کپڑاا تار کر تہہ کر دیا کرو کہ اس کادم راست ہو جائے کہ شیطان تمہ کئے کپڑے کو نہیں پہنتا (کنزالعمال ص۲۱۸ج ۱۹)

۵۸ مجم اوسط طرانی کے لقظ یہ ٹیں اطووا ٹیابکم حتی ترجع الیہا ارواحها فان الشیطان اذا وجد ثوبا مطویا لم یلبسه وان وجدہ منشورا لبسه

کپڑے لپیٹ دیا کرو کہ ان کی جان میں جان آ جائے اس لئے کہ شیطان جس کپڑے کو لپٹا ہوا دیکھتاہے اے نہیں پہنتااور جے بھیلا ہوایا تاہے اے پہنتاہے۔ (کنزالعمال ص۲۱۸ج۱۵)

۹ دائن الى الدنيائے قيس بن حازم سے روایت كى قال مامن فراش يكون مفروشا
 لاينام عليه احد الا نام عليه الشيطان

جمال کوئی بچھونا بچھا ہو جس پر کوئی سو تانہ ہو اس پر شیطان سو تا ہے۔" فآدیٰ ر ضوبہ جسم ۷۵"

مقدی کو قرآت کی کچھ ضرورت نہیں امام کاپڑھنااس کے لئے کفایت کرتا ہے اس مضمون پر پندرہ حدیثیں

۲۰ سيدنا امام الائمه مالك الازمة سراج الامة كاشف الغمة امام اعظم ابوحنيفة نعمان بن ثابت كوفى رضى الله تعالى عنه وعن مقلديه باحسان روايت قرات بي حدثنا ابوالحسن موسى بن ابي عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام فان قرأة الامام له قرأة

یعنی حضور اورس سر ال More Books به این اور نزار فراتے بس جو محفی امام کے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### FOF

یکھے نماز پڑھے توانام کاپڑ حنااس کاپڑ حناہ۔ اعلی حضرت انام احمد مضافرماتے ہیں کہ یہ صدیث صحیح ہے اس کے رجال سب رجال محاح ستہ ہیں ورواہ محمد هکذا مرفوعا من طریق آخر۔" قادی رضویہ جسم ۹۸ "(مؤطالام محمر م ۹۸ ، باب القراة فی الصلاة خلف الامام ، متدانام اعظم حترج م ۱۰۳)

۱۲- رواه الامام تارة اخرى قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس فقراً رجل خلفه فلما قضى الصلاة قال ايكم قرا خلفى ثلث موات قال رجل انا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قرأة الامام له قرأة

خلامة مضمون يہ ہے كہ سرور عالم صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے لوگوں كو نماز پڑھائى ايك فض نے حضور كے بيجے قرأت كى سيد عالم صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے نماز سے فارغ ہوكرار شاد فرملاكس نے ميرے بيجے پڑھا تھالوگ بسبب خوف حضور كے فاموش رہے بمال تك كہ تمن بار فرملاكس نے ميرے بيجے پڑھا تھالوگ بسبب خوف حضور كے فاموش رہے بمال تك كہ تمن بار بمرارى فرملا آخرا يك فض نے عرض كى يارسول اللہ بي نے ارشاد ہواكہ جوام كے بيجے ہواس كے التحال كاپڑھناكافى ہے۔" فادى رضويہ حسم ۸۹ (مندام اعظم حرج م ۱۰۳)

۲۲ محمد في مرطاه من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر وقال الثورى نا منصور وهذا لفظ ابن عيينة عن منصور بن المعتمر عن ابي واثل قال سئل ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه عن القرأة خلف الامام قال انصت فان في الصلاة لشغلا سيكفيك ذلك (ذاك) الامام

خلاصہ یہ کہ سیدنا بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دربار و قرائت مقتدی سوال ہوا فر ملا خاموش رہ کہ نماز میں مشغولی ہے بعنی ہے کار باتوں سے باز رہنا عقریب بچے لام اس بات کی کفایت کردے گا بعنی نماز میں بچے لاطائل باتوں میں مشغول ہوناروا نہیں۔اعلی حضرت لیام احمہ رضا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اعلی درجۂ محاح میں ہے اس کے سب رواقائمہ کبارور جال محاح ستہ ہیں (مؤطا محمر ص ۱۰۰ و باب القرأة فی الصلاة خلف الامام)

۱۳ و اما حدیث الامام عن ابن مسعود فوصله محمد انا محمد بن ابا ن بن صالح القرشی عن حماد عن ابراهیم النخعی عن علقمة بن قیس ان عبدالله بن click For More Books مسعود کان داده الاولین ولا فی

#### Mar

الآخريين واذا صلى وحده قرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب وسور ولم يقرأ في الاخريين شيئار

حاصل بير كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه جب مقتدى بوت توكى نماز مين جربيه بوياسريد كهيمة برطقة تقيمنه بهلى ركعتول مين نه بجيلى مين بال جب حما بوت توصرف ميليول مين الحمدوسورت برطقة (مؤطالهم محمرص ١٠٠٠ بعاب القرأة في الصلاة خلف الامام)

١٣٠ - ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال لم يقرأ خنف الامام حرفا لافيما يجهر فيه القرأة ولا فيما لايجهر فيه ولا قرأ في الآخريين بام الكتاب ولا غيرها خلف الامام ولا اصحاب عبدالله جميعا

یعنی علقمہ بن قیس کہ کبار تابعین واعظم مجتمدین اور افقہ تلانہ وسیدنا ابن مسعود ہیں ام کے پیچھے ایک حرف نہ پڑھتے جائے جرکی قراً ہُو چاہے آستہ کی اور نہ کچھلی رکعتوں میں فاتحہ پڑھتے اور نہ اور نہ کچھے ہوتے اور نہ کسی نے حضرت کے اصحاب عبداللہ بن مسبور سے اور نہ اور کی رضی اللہ تعالی عنم اجمعین (کتاب الآثار میں ۱۳ مباب القراہ خلف الامام)

۲۵\_محمد في المؤطا اخبرنا بكير بن عامر ثنا ابراهيم النخعي عن علقمة بن
 قيس قال لان اعض على جمرة احب الى من ان اقرأ خلف الامام

یعنی حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں البت آگ کی چنگاری منہ میں لیمنا مجھے اس سے زیادہ پاری ہے کہ امام کے پیچھے قرائت کروں۔ (مؤطامحم ص١٠٠، باب القراة فی الصلاة خلف الامام) ۲۲۔ محمد ایضا اخبونا اسوائیل بن یونس ثنا منصور عن ابواهیم قال ان اول

من قرأ خلف الامام رجل متهم (اتهم)

لعنی ابراہیم بن سوید تھی نے کہ رؤسائے تا بعین وائمہ دین متین سے جیں تحدیث و فقاہت ان کی آفقاب نیمروز ہے فرملا پہلے جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھاوہ ایک مرد متہم تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رجال اس حدیث کے رجال صحیح مسلم ہیں۔ (مؤطا محم م م ۱۰۰، ماب الفرأة فی الصلاة الخ)

عن مند من روايت كرت بين مند من روايت كرت بين مند من روايت كرت بين ونه الله تعالى مند من روايت كرت بين ونه الله تعالى عنه منافع ان عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان اذا سنل هل يقرأ احد خلف الامام قال Books الموجود والامام واذا صلى الموجود والموجود و

#### MAC

وحدہ فلیقر أفال و كان عبدالله بن عمو رضى الله تعالىٰ عنهما لا یقر أخلف الامام سیدناوابن سیدناعبدالله بن امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنماہ جودر با أفرات مقتدی سوال ہو تا فرماتے جب كوئی تم میں امام كے پیچیے نماز پڑھے تواسے قرائت امام كافی ہواور جب اكيلا پڑھے تو قرائت كرے ، نافع كہتے ہیں عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنما خودامام كے پیچیے قرائت نہ كرتے ، اعلى حضرت فرماتے ہیں كہ بیہ حدیث غایت در جه كی صحح الاسادہ حتى كے پیچیے قرائت نہ كرتے ، اعلى حضرت فرماتے ہیں كہ بیہ حدیث غایت در جه كی صحح الاسادہ حتى كہ مالك عن نافع عن ابن عمر كو بهت محد ثين نے صحیح ترین اسانيد كما۔ "فآدي رضوبي جسم مه " (مؤطامالك من ۲۹ مندلا القراة خلف الامام فيما جهر فيه)

۲۸\_محمد اخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال من صلى خلف الامام كفتة قرأته

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں مقتدی کو امام کا پڑھناکا فی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بیہ سند بھی مثل سند سابق کے ہے اور اس کے رجال بھی رجال صحاح ستہیں بلکہ بعض علمائے حدیث نے روایات نافع عن عبیداللہ بن عمر کو امام مالک پرتر جیح دی۔ (مؤطا محد 24 ہباب القراۃ فی الصلاۃ حلف الامام)

۲۹ محمد اخبرنا عبيدالرحمن بن عبدالله المسعودى اخبرنى انس بن سيرين عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما انه سئل عن القرأة خلف الامام قال تكفيك قرأة الامام

لیعنی سیدناابن عمر رضی الله تعالی عنماے دربا و قراَت استفتاء ہوا فرمایا تختے امام کاپڑ ھتابس کر تاہے۔(مؤطامحمر ۹۸ مباب القواۃ فی الصلاۃ حلف الامام)

- 2- امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوى رحمة الشد عليه معانى الآثار من روايت كرتے بين حدثنا
 ابن وهب فساق باسناده عن زيد بن ثابت رضى الله تعالىٰ عنه سمعه يقول لايقرأ
 المؤتم خلف الامام فى شنى من الصلاة

یعنی سیدنازید بن ٹابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقتدی امام کے ہیجیے کسی نماز میں قراَت نہ کرے یعنی نماز جریہ ہویاسر ہیں۔ (کنزاعمال م ۳۹۸،ج۷)

click For More Eqoks محدد اخر click For More اک محدد اخر https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### T00

بن زيد بن ثابت الانصاري يحدثه عن جده انه قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له.

یعنی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جو شخص امام کے بیجیے پڑھے اس کی نماز جاتی رہی۔اعلی حضرت فرماتے ہیں میہ حدیث حسن ہے اور دار قطنی نے بطریق طاؤس اے مرفوعار وایت کیا۔(مؤطامحم ص۱۰۲، باب الفواہ فی الصلاہ خلف الامام)

. 21\_ الحافظ بن على بن عمر الدار قطنى عن ابى حاتم بن حبان ثنى ابراهيم بن سعد عن احمد بن على بن سليمان الدورى عن عبدالرحمن المخزومى عن سفيان بن عينة عن ابن طاؤس عن ابيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں امام کے پیچھے (قرآن) پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ (مؤطامحہ م ۱۰۲، باب القراۃ فی الصلاۃ حلف الامام)

٢٣ ـ محمد ايضا اخبرنا داؤد بن قيس الفراء المدنى اخبرنى بعض ولد سعد بن ابى وقاص انه ذكرله ان سعدا رضى الله تعالىٰ عنه قال و ددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة

یعنی سیدنا سعد بن الی و قاص رضی الله تعالی عنه سے که افاضل ضحابه و عشر ه مبشره مقربان بارگاه سے بیں منقول ہے انھوں نے فرمایا میر اجی چاہتا ہے کہ امام کے بیچیے قرأت کرنے والے کے منه میں انگاره ہو۔ (مؤطامحم ص ۱۰۱، باب القواة فی الصلاة خلف الامام)

یعنی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعبالی عنه نے فرملیا کاش امام کے پیچھے جو شخص قرآت کرے اس کے منہ میں پھر ہو۔ (مؤطا محمر ص ١٠ اباب القرأة في الصلاة النح)

سور و فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہوگی ہے اس صورت میں ہے کہ مصلی مقتدی نہ ہو ور نہ احناف کے نزدیک مقتدی کے لے مطلقا قرأة ممنوع ہے۔

حدیث ملم من صلی صلاة لم یقرأ فیها بام القرآن فهی خداج هی خداج هی خداج.

ماصل کے جس نے Ropks کی کا تھی ہے اس کے اس کے اس کے ۔" نادی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### FOY

رضوية ٣ ص ١٩ (مسلم اول ص ١٦ ١، باب وجوب قرأة الفاتحة الخ)

٢ ٤ ـ حديث عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه لا تفعلوا الا بام القوآن

امام کے بیچھے اور کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے۔ بیہ حدیث ضعیف ہے۔ "فآویٰ رضوبہ ج س ص ۹۲" (منداحمہ ۵ /۳۲۲ عدیث عبادہ بن صامت ) کنزالعمال ص ۹۲ ج ۷)

عور تول کی جماعت مکروہ ہے اور اگر جماعت کرنا چاہیں تو امام بچ میں کھڑی ہوں حدیث میں ہے

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ماه رمضان ميں عور توں كى امامت كرتيں تو وسط ميں كھڑى ہوتى تحس ـ (مولف) (كتاب الآثار للشياني ص٢٠٣ باب المعراة توم النساء الغ)

٨٤ عبدالرزاق في المصنف والدار قطني ثم البيهقي في سننها واللفظ لعبدالرزاق عن ربطة الحنفية ان عائشة رضى الله تعالى عنها امتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة . وفي الباب عن ام سلمة وابن عباس رضى الله تعالى عنهم \_

حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها نے ایک فرض نماز میں عور تول کی امامت کی تووسط میں کھڑی ہو کئیں۔ (مولف)" فآدی رضوبہ ج ۳ ص ۲ ۴" (مصنف عبدالرزاق ، باب المعراة نؤم النساء النج بیروت ۳ /۱۳۱)

عورت تمل عورت ہے:

9 كـ الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المرأة عورة

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں که عورت "عورت" ہے (مولف)" قادی رضویہ جسم سس سر ترخدی ا/۱۳۰۰، ابواب الرضاع ، مشکوة دوم بحواله ترخدی ص ۲۶۹، باب النظر الى المخطوبة الفصل الثاني)

صف میں خوب مل کر کھڑے ہوئے کے بارے میں دوجہ شین :

https://archive.org/details/@cohaibhasanattari

### roz

### يلزق كعبه بكعب صاحبه

حضرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنمان كماكه ميس في الوكول كود يكهاكه نماز ميس ايك دوسرك كم شخف سه فخف ملات بيس (مولف)" فآوي رضويه ٣٣ م ٥٥" ( بخارى المحالمان النواق المعنك بالمعنك المخ

۱۸ حدیث اصح انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنهما كان احدنا يلزق مكه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه

انس بن مالک رضی الله تعالی عنمانے کماکہ ہم میں سے ہر ایک موند سے سے موند حداور قدم اور قدم سے قدم ملاتا تھا۔ (مولف)" فآوی رضویہ جسم ۵۱ "(بخاری ۱/۰۰ اباب الزاق المنک الله) المام کے ساتھ ساتھ مقدی بھی آہتہ آمین کہیں۔

۸۲\_ نی صلی انتُدتعالی علیہ وسلم قرماتے ہیں واذا قال ولا الضآلین فقولوا آمین فان الامام یقولھا

جب امام و الالصآلين كے توتم آمين كهوكيونكه امام بھى كے گا۔ (مولف) (كنزالعمال ص ٢٨٩ج ٤)

زملة رسالت كے بعد حفرت عمركى ايجادات حضور عليه السلام كو محبوب بي اوروہ بدعت حسنہ بين مثلان اركعات تراو تے وغيره

۸۳ حدیث مل ہے اند یحدث بعدی اشیاء و ان من احبھا الی لما احدث عمر میرے بعدی اشیاء و ان من احبھا الی لما احدث عمر میرے بعد کچھ چیزیں نگ ایجاد ہول گی لور ان من کی محبوب چیز میرے نزدیک وہ ہوگ جس کو عمر نے ایجاد کیا ہوگا۔ (مولف) "فآد کار ضویہ جسم ۲۳ "(کنزالعمال ۱۲/۱۲)

بعد نماز عشاء اشعار پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث:

محلد عن ابى الاشعث الصنعانى عن شداد بن اوس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الاخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عشاء کے بعد کوئی بیت یا شعر پڑھا تواس کی اس رات کی نماز نفل قبول نہیں ہوگی۔ (بیت سے مراد گانے وغیر ہاور کلمات شعر پڑھا تواس کی اس رات کی نماز نفل قبول نہیں ہوگی۔

#### TOA

فاحشہ پر مشتمل اشعار ہیں۔)(مولف)" فآویٰ رضویہ ۳ ص ۵۹ " (کنزالعمال ۲۵ ص ۵۲۱) نمازے سلام پھیرنے کے بعد دعاءے متعلق چند حدیثیں:

۸۵ - ابوداؤدوتر ندى و نسائى وابن ماجة واحمد ودارى و بزار وطير اتى وابن النى برجمه از توبان رضى الله تعالى عنه مولائ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم روايت كنند قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا انصرف (اذا اراد ان ينصرف) من صلاته استغفر ثلثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال والاكرام

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب نماز الفراف فرمات عن تو تين باراستغفار ك بعد كت اللهم انت السلام النخ (مولف) "فآوى رضويه جسم ٨٣٥" (ترندى اول ص ١٦٠ ، باب مايقول اذا سلم)

٨٦ رواه ابوبكر بن ابى شيبة فى المصنف عن الاسود العامرى عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الفجر فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعا . الحديث

اسودعامری نے اپنی باپ سے روایت کر کے کماکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز فجر پڑھی جب حضور نے سلام پھیرا توانصراف قبلہ فرمایااور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی۔ (مولف)" فآدی رضویہ ج س ۸۵۰ "(مصنف ابن الی شیبة من کان بستحب اذا مسلم اللح کراچی است ۱

مرانى از مغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه بزار وطبرانى از عبدالله بن عباس طبرانى از مغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه بزار وطبرانى از عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه بزار وطبرانى از عبدالله بن عباس حديث المغيرة واللفظ للنسائى قال كتب معوية الى مغيرة بن شعبة اخبرنى بشنى سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قضى الصلاة قال لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير اللهم لامانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد.

مفرت مورد نے جس کو آپ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### T09

نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سناہے مغیرہ نے فرمایا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کھل فرمالیتے تو کتے لا الله الله و حده النج (مولف) ( بخاری دوم ص ۹۳۷ ، باب الدعاء بعد الصلاة، مسلم اول ص ۲۱۸ ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة)

مدر در سنن نسائی از عطاء بن ابی مروان از پرش مروی ست ان کعبا حلف له بالله الذی فلق البحر لموسی انا لنجد فی التوراة ان داؤد نبی الله صلی الله تعالی علیه وسلم کان اذا انصرف من صلاته قال اللهم اصلح لی دینی الذی جعلته لی عصمة واصلح لی دنیای التی جعلت فیها معاشی اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك واعوذ یعنی بعفوك من نقمتك واعوذ بك منك لامانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد قال وحدثنی کعب ان صهیبا حدثه ان محمدا صلی الله تعالی علیه وسلم کان یقولهن عند انصرافه من الصلاة (صلاته)

بے شک کعب احبار نے خداکی قتم کھائی جس نے موی علیہ السلام کے لئے دریا کو بھاڑ دیا کہ جس توریت جس پاتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب نمازے بھرتے تو فرماتے اللہ م اصلح لی المنے اورصہیب نے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نمازے بھرنے کے بعد اس وعا کو کہتے تھے۔ (مولف) "فاوی رضویہ ۳۳ س ۸۳ "(نمائی اول ص ۱۹۷، نوع کے من القول عند انقضاء الصلاة)

سلام پھیرتے کے بعد حضور علیہ السلام بعض وقعہ جانب یمین انفر اف فرماتے:
۸۹ رور صحیح مسلم از براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنمار وایت است گفت کنا اذا صلینا خلف رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم احببنا ان نکون عن یعینه یقبل علینا

بوجهه قال فسمعته يقول رب قنى عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك

ہم جبر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھتے تھے تو یہ پہند کرتے کہ ہم حضور کے دائے طرف ہوں تاکہ روئے میارک ہماری طرف کریں اور ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے اے ربا پے عذاب سے محفوظ رکھ جس ون تواشھائے گایا یہ فرمایا کہ جس ون تواپ بندوں کو جمع فرمائے گا۔ (مولف) (مسلم اول مں ۲۲ ہماب استحباب بعین الامام)

فراغت نماز کے بعد دعاہے متعلق ایک حدیث :

<u> blick For More Books</u> https://archive.org/details/ezohaibhasanantari

### m 4.

والليلة وخطيب بغدادى در تاريخ از انس رضى الله تعالى عنه روايت وارتم كان النبى صلى الله تعالى على رأسه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال بسم الله الذى لا اله هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم والحزن

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نمی صلی الله تعالی علیہ وسلم جب تماز سے فارغ ہوتے ہے تھے تو ست راست سر انور پر پھیرتے اور فرماتے بسمہ الله الذی المخ (مولف) (عسل الموه والله نه مراس)

فرض نمازول کے بعد و عائم قبول و نے کی امید ہے:

اه حافظ ابوبكر احمد بن محمد بن اسحق ابن السنى در كتاب عمل اليوم والله من كرود عمد حدثنا ابواسحق يعقوب بن خالد بن يزيد اللسى حدثنا عبدالعربر بن عبدالرحمن القرشى عن خصيف عن انس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول اللهم الهى واله ابراهيم واسحق ويعقوب واله جبرئيل وميكائيل واسرافيل اسئلك النهم الهى واله ابراهيم واسحق ويعقوب واله جبرئيل وميكائيل واسرافيل اسئلك النهم الهى والله ابراهيم واسحق ويعقوب الله عبرئيل وميكائيل واسرافيل اسئلك اللهم الهى والله ابراهيم واسحق ويعقوب الله عبرئيل وميكائيل واسرافيل اسئلك اللهم الهى والله ابراهيم واسحق ويعقوب واله جبرئيل وميكائيل واسرافيل اسئلك اللهم اللهم الهى والله عنور عبر اللهم الله عنور على الله الله عنور على الل

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ہتھیلیوں کو بھیلا کر کتا ہے اللہ اے میرے معبود اور ابراہیم واسخق ویعقوب علیهم انصلاۃ والسلام کے معبود اور جبر علی میں انسانہ واللہ اور اسرافیل علیهم السلام کے معبود میں تجھ سے قبولیت دعاکا سوال کرتا ہوں کہ بیر علی وراور جبر علی اور اسرافیل علیهم السلام کے معبود میں تجھ سے قبولیت دعاکا سوال کرتا ہوں اور میں مضطرب ہوں اور جھے گنا ہوں سے بچاکہ میں مبتلا ہوں اور حمت عطافر ماکہ میں گنگار ہوں اور میر افقر دور فرمادے میں مختاج و مسکین ہوں تو اللہ عزوجل پریہ حق ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو میر افقر دور فرمادے میں مختاج و مسکین ہوں تو اللہ عزوجل پریہ حق ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو محروم نہیں لوٹائے گا۔ (مولف)" فاوئ رضویہ ۳۳م ۸۳ (عمل الیوم وانلیلة م۳۳)

### 711

# تعارف

الحام الصاد عن سنن الضاد (ضاد کی سنتول سے روکنے والے کے منہ میں ایگام دینا)

•ار جمادی لا تر کواساه میں استفتاء آیا کہ جو ضاد کا صبح مخرج ادانہ کر سکے اور جو ضاد کو قصد از لیا ظایاذ ال پڑھے توان کی نماز ہوگی یا نئیں ؟

امام احمدر ضائے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

ض -ظ -ذ - ذ - مجمات سب حردف متباید متفائرہ ہیں،ان میں کی کودوسرے سے علاوت قرآن میں قصد أبدلناس کی جگہ اسے پڑھنانماز میں ہو خواہ بیرون نماز حرام قطعی و گناہ عظیم افترا علی اللہ و تحریف کتاب کر یم ہے۔اور قاری سے بے قصد تبدیل اگر ض مثابہ و بلکہ عین د ہوا تو اس پرمطلقا فساد نماز کا حکم نمیں دیا جائےگا۔

اوراس رسالے میں تجوید و قرات نے احکام و قواعد پر جامع اور مدلل بحث کی گئی ہے اور یہ تقریح کی گئی ہے اور یہ تقریح کی گئی ہے کہ قراءت ہے تجوید کو علاء کمن بتاتے ہیں اور کمن سب کے نزدیکہ حرام ہے۔

اس لئے انکہ دین تقریح فرماتے ہیں کہ آدمی ہے کوئی حرف غلا اوا ہو تاہے تواس کی تقیح و تعلم میں اس پر کو شش واجب ہے اگر کو شش نہ کرے گا معذور نہ رکھیں سے اور نماز نہ ہوگی، بلکہ جمہور علاء نے اس سعی کی کوئی حد مقرر نہ کی اور تھم دیا کہ تا عمر شانہ روز ہمیشہ جمد کئے جائے بھی اس کے ترک میں معذور نہ ہوگا اور اس پر فتوئی ہے۔ یعنی اسقدر تجوید کہ ہر حرف دوسر ہے ہے متاز اور تبدیل و تعمیس سے احتراز ہو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس رسالے میں مخرج ضاد کے متاز اور تبدیل و تعمیس سے احتراز ہو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس رسالے میں مخرج ضاد کے متاز اور تبدیل و تعمیس سے احتراز ہو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس رسالے میں مخرج ضاد کے متاز اور تبدیل و تعمیس سے احتراز ہو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور اس رسالے میں مخرج ضاد کے شوت میں ولائل تاہرہ کے علاوہ مکر رات کو چھوڑ کر صرف ایک حدیث یاگ ہے۔

### m 41

## حديث

# الجام الصادعن سنن الضاد

نماز میں اگر کسی کواو تھے آئے تووہ سوجائے پھر بعد میں نماز پڑھے:

۹۲ می مدیث می برس الله صلی الله تعالی علیه وسلم قرماتے بیں اذا نعس احد کم و هو يصلی فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احد کم اذا صلى وهو ناعس لايدرى لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه

جب تم من كى كو نماز من او تكو آئ تو سور ب يهال تك كد نيند چلى جائ كد او تكھتے من پڑھ كا توكيا معلوم شايد اپنے لئے دعائے مغفرت كرنے چلے اور بجائے دعاء بددعا فكے درواه مالك والبخارى ومسلم وابوداؤد والترمذى وابن ماجة عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها۔" فآوكار ضويہ ج مس ١١١-الجام الصاد عن سنن الضاد" (بخارى ا ٢٣٠) باب الوضوء من النوم، ترندى اول ص ٨١، باب ماجاء فى الصلاة عن النعاس، مؤطامالك ص

### 745

# احاديث

# فناوى رضوبيه جلدسوم

ثمار صبح كے بعد اللهم اجوني النح كنے كے قواكد:

99 امام احمدور مندونسائی در مجتمی وابن حبان در محیح از حارث بن مسلم وابوواؤوور سنن از پدرش مسلم بن حارث رضی الله تعالی عنه وهو الصواب کما افاد الحافظ المعنفری فی التو غیب روایت کند سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مراوراقر موو اذ صلیت الصبح فقل قبل ان تتکلم من الناس اللهم اجونی من النار سبع موات فانك ان مت من یومك ذلك کتب الله لك جوارا من النار.

مسلم بن حارث رضی الله تعالی عند سے سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که نماز صبح کے بعد کی سے بات کرنے سے پہلے اللهم اجونی من النار سات مرتبہ کواگرای دن مر مجے تواللہ تعالی آتش جنم سے آزادی تکھدے گا۔ (مولف)" فادی رضویہ ،جسم میں ۵۵ "۔ (مند امر ، میں ۲۷ ،ج ۵)

نماز کاسلام پھیرنے کے بعد مناجات کرنا جائزوورست ہے اس پردوحدیثیں:

٩٣ مسلم و التومذي عن عائشة رضى الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لايقعد الا بمقدار مايقول اللهم انت السلام الخر

حضرت عا نشر صى الله تعالى عنها مروى بكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد سلام صرف اللهم انت السلام المح كف كي مقدار نشست فرمات من ولف (رندى اول، مراب ما يقول اذا سلم)

90- روى مسلم وغيره عن عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا سلم من صلاته قال بصوته الاعلى لااله الا وحده لاشريك له الملك و له الحمد وهو على كل شئ قدير و لا حول و لا قوة الا بالله و لا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل و له الثناء الحسين لا اله الا الله مخلصين له

الدين و لوكره الكافرون\_

عبدالله بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنماے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز كا سلام كجيرتے تو بلند آواز سے فرماتے لاالہ الا الله وحدہ النح (مولف) "فادى رضويه ،ج ٣٠، ص ٨٤ " (مسلم اول ، ص ٢١٨ باب استحباب الذكر بعد الصلاة)

رعایت تجوید کے ساتھ قر آن برھنے ہے متعلق ایک مدیث:

۹۲ ـ سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ایک شخص کو قر آن عظیم پڑھار ہے ہتے اس نانما الصدفت للفقواء كو بغير مدك يرحافر لماماهكذا اقرأ نيها رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم

مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بول نہ پڑھایا عرض کہ آپ کو کیا پڑھایا فرمایا انما الصدفحت للفقرآء۔ مہ کے ساتھ اواکر کے بتایا۔ رواہ سعید بن منصور فی سننہ و الطبراني في الكبير بسند صحيح-"قآوى رضويه مج ٣، ص ١٠٠٠"

منہ میں بد ہو ہونے کی حالت میں نماز مکروہ اور الی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔جب تک منہ صاف نہ کر لے اور دوسر ہے نمازی کوایذا پنچانی حرام ہے اور دوسر انمازی نہ بھی ہو تو بد بو ے ملا تکہ کوایذا مپنچتی ہے۔

٩ - حديث ش ٢ ـ ان الملنكة تتاذى بما يتأذى به بنو آدم

فرشتوں کوان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ (مولف)" فآوى رضويه برج ٣، ص ١٢٣ " (مسلم اول، ص ٢٠٩ ـ باب نهى من اكل نوما الخ)

كوئي گناه بعد تويه باقي نهيں رہتا:

٩٨ - حديث ميں ہے حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں التانب من الذنب كمن لاذنب له

محناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کے مثل ہے۔ (مولف)" فلوی رضویہ، جس، م ۱۵۳۔

(ابن اجه ۳۲۳ باب ذکر التوبة)

دوسرے کے یمال جاکر ہے اجازت ورضا خود امامت کے لئے بڑھنا منع ہے اس پر ا بک حدیث :

99 حضور برنو Books الم Chicke For More Books وسلم فرماتے میں لایؤمن الرجل فی

### 240

سلطانه. رواه احمد و مسلم عن ابي مسعود رضي الله تعاليٰ عنه\_

کوئی مخض دوسرے کے مقام اقتدار میں بلاا جازت ہر گزاس کی امامت نہ کرے۔ (مولف) (مسلم اول ، ص ۲۳۶ ۔ باب من احق بالامامة)

مهمان سے زیادہ میز بان مستحق امامت بے:

ممان سے دیادہ میزبان می امامت ہے :

٠٠١ دوسرى عديث من جمن زار قوما فلا يؤمهم وليؤهم رجل منهم. رواه

احمد و ابوداؤد و لترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه.

جو کسی قوم کی زیارت کو جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ اشیں میں ہے کوئی آد می امامت کرے۔" فآدی رضویہ ،ج ۳، ص ۵۰"۔ (ابوداؤ داول، ص ۸۸، بباب !مامة الذائر)

بحالت جنابت صبح کرنے ہے روزے میں کوئی خلل یا نقص نہیں آتا: انا۔ اخترو بخاری و مسلم ام المومنین صدیقہ وام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے

راوى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصبح جنبا من الجماع ثم يغتسل و

یصوم، زاد فی روایة فی رمضان۔ تی صلی الله تعالی علیه وسلم رمضان میں حالت جنابت میں صبح فرماتے پھر بعد میں عسل

قرمات اور روزه وار ریخه (مولف) "قآوی رضویه ،ج ۳، ص۱۵۲" ( بخاری ۱۱ ۲۵۸ باب الصائم یصبح جنبا) (مسلم اول، ص۳۵۳ باب صلاة اللیل و عدد رکعات الخ)

یصبح جنبا) (مسلم اول، م ۳۵۳ ـ باب صلاة اللیل و عدد <sub>د</sub> کعان المخ) تنین هخصول کی نماز قبول نهیس ہوتی ،اس پر ایک حدیث :

۱۰۲ در سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين تمن شخصول كى نمازان كے كانوں سے بالشت بحراو پر نميں الشخى يعنى مر دود ہے قبول بارگاه كى طرف بلند نميں كى جاتى۔ واحد منهم من ام قوما و هم له كار هون۔

ان میں ایک وہ جو لوگوں کی امامت کرے اور وہ ناراض ہوں۔ " فآوی رضویہ ،جس، ص ۱۳۷ \_(مصنف عبدالرزاق باب الآبق من سیدہ بیروت ۱۱۸ ۲۳۷)

۱۳ \_ رصف حبرار روب الابق من سيده بيروت (۱۷ ۲۳) ۱۰۳ حضور ير نور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ثلثة لايقبل الله منهم

صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون\_

تین مخض میں جن کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں فریا تاا کے وہ جولو گوں کی امات کرے اور وہ click For More Books

### ٣٧٢

منهما و في الباب عن ابن عباس و عن عمرو بن حارث و عن جنادة بن امية و عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم (ايوواؤو اول، ص ٨٨، باب الرجل يؤم القوم وهم له کارهون)

زیادہ علم والے کی موجود گی میں کم علم والے کوامات کرنا مکروہ ہے:

١٠٠ مديث مي ٢- ان سركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم علماء كم\_

اگر تہس اپن نماز مقبول ہو نامنظور ہے توجا ہے کہ تمسارے علماء تمساری امات کریں۔رواہ الطبراني في الكبير عن مرثد الغنوي رضي الله تعالىٰ عنه و في الباب عن ابي عمرو عن ابي

امامة الباهلي رضى الله تعالى عند (كزالعمال، ص٣٨٣، ٢٥)

١٠٥ دوسري حديث مي بمن ام قوما و فيهم اقراء منه لكتاب الله و اعلم لم يزل في سفال الى يوم القيمة.

جو کسی قوم کی اما*ت کرے*اور ان میں وہ شخص موجو دہو جواس سے زیادہ قاری قر آن وذی علم بوه قيامت تك بستى وخوارى مين رب كالاحترجة العقبلي عن ابن عمر رضى الله تعالى الله عسهما\_" قاوى رضويه ، ج سم ١٣٥ "\_ (كنزالعمال ، ص ١٩ سم ٢٥)

بغیر علم کے فتویٰ ویناحرام اور اس پرجری ہوناباعث عذاب ب :

١٠١ - حديث ميں ہے حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں اجو ؤ كم على الفتيا اجرؤكم على النارر

جوتم میں فتوی پر زیادہ بیباک ہے آتش دوزخ پر زیادہ جری۔ احرجه الدارمی عن عبيدالله بن ابي جعفر مرسلا\_ "قآوي رضويه، جسم مسه" (كنزالعمال، ص٢٠١، ج٠١)

فاس وفاجر كى امامت مروه تحريي ب:

ے ۱۰ ۔ سنن ابن ماجہ میں جاہرین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقد س رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي لايؤمن فاجو مومنا الا ان يقهره بسلطانه يخاف سيفه اوسوطه

ہر گز کوئی فاجر کسی مومن کی امامت نہ کرے مگریہ کہ وہ اے اپنی سلطنت کے زورے ، مجبور کردے کہ اس کی مکواریا ۱ انہ کاؤر ہو۔ "فاوی رضویہ،ج ۳، س ۱۵۵"۔ (ابن ماجہ ار ۷۷ باب، click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### MYL

اندھے عالم کی امامت جائز ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے ابن ام مکتوم کو نیابت الم معنف عطافر مائی:

۱۰۸ اخوج احمد و ابو داؤد عن انس رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینة مرتین یصلی بهم وهو اعمی - یعنی حضرت این ام مکتوم رضی الله تعالی عنه کو حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے (سنر کو تشریف لے جاتے) دوبار بدیته طیبه پر نیابت عطافر مائی که باقی مانده لوگول کی امامت

كرتے\_"فآدى رضوبير،ج ٣، ص ١٢٢" \_ (ابوداؤداول، ص ٨٨ باب اهامة الاعمى)

تین مخص لعنت اللی کے مستحق ہیں:

۹-ارحدیث میں بے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلثة لعنهم الله
 من تقدم قوما و عم له كار هون و امراة باتت و زوجها علیها ساخط و رجل سمع حی
 على الصلاة و حی على الفلاح فلم یجب

تین تخص میں جن پراللہ تعالی کی لعنت ہے۔ ایک وہ کہ لوگوں کی امامت کو کھڑا ہوجائے اور وہ اس سے ناخوش ہوں دوسری وہ عورت کہ رات گزارے اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تیسر اوہ شخص کہ حبی علی الصلاة حبی علی الفلاح سنے اور نماز کو حاضر نہ ہو۔ رواہ الحاکم فی المستدرك " قاوی رضویہ ہے میں ۱۳۳ "۔ (ترزی اول میں ۸۳ مباب ماجاً من ام قوما وہم له كار هون)

فجر وظهر میں طوال مفصل، عصر وعشاء میں اوساط کا پڑھنا آگر چہ سنت ہے کمانص علیہ فی التون محرنہ ایباضروری کہ عذرے بھی ترک نہ کیا جائے:

110 سیح حدیث بات که ایک بچه جس کی مال شریک جماعت تھیں ،اس کے رونے کی آواز سن کر حضور پر نورر حمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فجر کی نماز صرف معوذ تمن سے پڑھائی۔" فآدی رضویہ ،ج ۳، م ۱۷۷"۔ (کنزالعمال ۱۸۷۷) ( بخاری ۱۸۸۱ بباب من احف الصلواة النہ)

ر تیبے قر آن پر صنے کے بارے میں ایک مدیث:

١١١ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لبلال رضى الله تعالى عنه اذا ابتدأت

حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه سے فرملا که جب کوئی سورت شروع کرو تواس کوای ترتیب ہے بوری کرو،ایک مرتبہ حضرت بلال رات کی نفل میں بے تر تیب قر آن پڑھ رہے تھے تو حضوز نے س کریہ فرمایا۔ (مولف) "فاوی رضوبہ ،جس، ص٩٩"رواه ابو داؤد كما في فتح القدير\_

قر آن عظیم مھر تھر کر ہا ہتگی تلاوت کرے کہ سامع جاہے توہر کلے کوجداجدا گن سکے، صاحب قر آن صلی الله تعالی علیه وسلم کی قرائت مبار که ایسی ہوتی تھی حدیث میں ہے۔

١١٢\_ روى ابو داؤ د وغيره عن ام سلمة رضي الله تعالىٰ عنها نعتت قراء ة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. الخـ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهاہے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرأت بهت عمده ہوتی اور ایک ایک حرف علیحده علیحده ہوتا (مولف) (ترندی دوم، م ١٢٠، باب ماجاً كيف كان قرأة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)

ر تیل و تر سل اور مدوو قف کی رعایت کے بغیر قر آن پڑ صنامنع ہے:

١١٣ حديث مي ٢ تنثروه نشرالدقل و لاتهذوه هذا الشعر قفوا عند عجائبه حركوه به القلوب ولايكن هم احدكم آخر السورة.

لینی قر آن کو سو کھے چوہاروں کی طرح نہ جھاڑو (جس طرح ڈالیاں ہلانے سے خشک تھجوریں جلد جلد جھڑ جھڑ پڑتی ہیں)اور شعر کی طرح ہے گھاس نہ کاٹو عجائب کے پاس ٹھمرتے جاؤ اور اینے دلوں کواس سے تدبرہے جنبش دواور یہ نہ ہو کہ سورت شروع کی تواب د حیان اس میں لگا ہے کہ کہیں جلداے ختم کریں۔ رواہ ابوبکر الاجری فی کتاب حملة القرآن و عن طریقة البعوى في المعالم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله والديلمي مثله عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهما و العسكري في المواعظ من حديث امير المومنين على كرم الله تعالى وجهه انه سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله ورتل القرآن ترنيلا قال فذكره-"فأوى رضويه ،ج٣، ص ١٠٣"

منزت عتبان : ; مالك الصاري به من الله تعالى عنه بإ عاذت حضور ير نور سيد المرسلين صلى ه ن مايه وسلم ايني قوم كي اه مت فروت.

click For More Books https://archive.org/deballs/@zoha-bbasarattari

### F79

الانصارى حدثه ان عتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله انى قد انكرت بصرى و انااصلى لقومى. الحديث

حضرت عقبان بن مالک انصاری وہ صحابی رسول ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے انہوں نے بارگاہ رسالت آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کرعرض کیایار سول اللہ میری آئے جو برائی جاچکی ہیں اور میں اپنی قوم کی امامت کرتا ، دل۔ پھر آشے حدیث کا مفہوم ہیہ ہے کہ یار سول اللہ بارش وغیرہ ہوجائے تو میر احاضر ہونا مشکل ہوجاتا ہے لہذا آپ تشریف لے چلیں تاکہ میں آپ کی جائے محدہ کو مصلی بتا لول۔ (مولف) "فادی رضویہ ،ج ۳، میں ۱۲ا"۔ (بخاری اول، میں ۲۰، باب المساجد فی البیوت)

فرض اور سنت نمازول کے در میان کھے نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہئے مدیث میں ب

100 اخرج الامام ابو داؤد في سننه و الحاكم في المستدرك عن ابي رمثة رضى الله تعالى عنه قال صليت هذه الصلاة اومثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال و كان ابوبكر و عمر يقومان في الصف المقدم عن الامام و كان رجل قد شهد التكبيرة الاولى من الصلاة يشفع فوثب اليه عمر فاخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انهم لم يكن بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصره فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب حد مد الدروي هي الذروي الله تعالى عليه وسلم بصره فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب

۱۷۸ " (ابوداؤداول، ص ۱۳۳ باب فی الوجل ینطوع فی مکانه) جماعت میں جو شخص افتال و بهتر جووه امامت کرے حدیث میں ہے:

الله صلاتكم الم lollick tor Morel Books الله صلاتكم الله صلاتكم https://archive.org/details/ezohaibhasanattari

### T4.

فلیؤمکم خیار کم فانهم وفد کم فیما بینکم و بین دیگم. رواه الحاکم فی المستدرات اگر حمیس خوش آئے کہ خدا تمماری نماز کو قبول کرے تو چاہئے کہ حمارے بہتر تمماری امامت کریں کہ وہ تممارے سفیر ہیں تممارے اور تممارے دب کے در میان۔" فقوی رضویہ بج ۳ ، ص ۲ ۱ ا"۔ (کنزالحمال ، ص ۳۸۳۔ ج ۷)

ذوالو جمين كو قيامت من الحكى زبانين دى جائي كى :

ے ۱۱۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خوالو جھین (یعنی جو سنیوں میں سنی لوروہ ایوں میں سنی لوروہ ایوں میں وہائی اور رافضیوں میں رافضی ہے وغیرہ) کو قیامت میں ووز ہاتیں ہے کی دی جا کیں گی۔" قادی رضویہ ،ج ۴، ص ۱۷۳"

نشه والي چزين حرام بين :

۱۱۸ سی صدیث ش ب نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن کل مسکر و مفتر۔

رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم نے ہر چیز که نشه لائے اور ہر چیز که معمل میں فتور والے حرام فرمائی۔ رواه الامام احمد و ابوداؤد عن ام المعومنين ام سلمة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح۔ "قاوى رضويه بن ٣ ، ص ١٨١"۔ (ابوداؤددوم، ص ١٥٩هـ باب ماجاً في السكر)

بدند ہوں کی محبت سے بچنے کی تاکید پرایک مدیث:

11- سی مسلم شریف میں ہے۔ ایا کم وایا هم لایضلونکم و لا یفتنونکم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرباتے ہیں ایے مخص کی محبت سے دور ہما کو اسے اپنے سے دور رکمو کمیں وہ حمیس برکانہ دے فتنہ میں نہ ڈال دے۔ (سلم اول، ص ۱۰، ماب النهی عن الروایة عن الصعفاء النع)

ہر حاکم سے اس کے محکوم کے بارے بیل قیامت کے دن ہو چھاجا نیکا مدیث بیل ہے۔ ۱۲۰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم داع و مجلکم مستول عن دعیته۔

تم سبائے متعلقین کے سر داروحاکم ہواور ہر حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے باب میں سوال ہوگا۔" فآوی رضویہ ، ج ۳، ص ۱۸۸"۔ ( بخاری دوم ، ص ۱۵۵ کتاب الاحکام

m21

مظلم فاسق فاجراور مرتحب كبيره ب

١٢١ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين ملعون من يعمل عمل قوم لوط

لمعون ہے جو قوم لوط کاکام کرے۔رواہ احمد عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما۔

« فكوى رضويه مج من ١٩٠ " (كتزالعمال، ص ٥٨ مج ٢١)

چور کے بارے میں ایک صدیث:

٢٢ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين الايسوق السيارق حين يسوق وهو مومن۔

چرچوری کرتے وقت ایمان سے الگ ہو تاہے۔" قادی رضویہ ،ج ۳، ص ۱۹۳ ( عفری ٢/ ٨٣٦ كتاب الاشربة)

علاء نائين انبياء بي :

١٢٣ محاح كى مديث ب العلماء ورثة الانبياء ـ

علماء انبیاء تعلیم الصلاة والسلام کے وارث ہیں۔" آبادی رضوبہ ہے "، من ۱۹۵ "۔ (این ماجہ ، من ٢٠ بباب فعمل العلماء و الحث على طلب العلم)

جنميول كے كتے: ٢٢ ارمديث عن إصحاب البدع كلاب اهل النادر

بدند بب لوگ جمنیول کے کتے ہیں۔ وار قطنی۔" لاوی رضویہ، ج ۳، ص ۱۹۱"\_ (کنزالعمال، (1201151)

جزاوسيئيسيئة سے متعلق ايك مديث:

٢٥ ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيس كما تدين تدان ـ جیسا تواوروں کے ساتھ کرے گاویا بی اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔" فادی رضویہ ،جس،

ص ١٦٣- (كنزالعال، ص اسج ٢١)

الله ورسول اور مسلمانوں کے خائن کے بارے عن ایک مدیث:

٢٦١ ـ حاكم ميح متدرك بي ب اوراين عدى و حقيلي وطبراني وخطيب حضرت عبدالله بن حیاس رمنی الله تعالی عنماسے راوی رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسنم فرماتے ہیں من استعمل

رجلاً من عصابة و ليهم من هو المومنين المرمنين ا

### r 41

جس نے کسی جماعت ہے ایک مخص کو کام پر مقرر کیااوران میں وہ مخص موجود تھاجواس سے زیادہ اللہ کو پہند ہے تواس نے اللہ ورسول اور مسلمانوں سب کی خیات کی۔" فآوی رضویہ ،جس، ص۲۱۲"۔ (کنزالعمال، ص۲ابح۲) (الترغیب و الترهیب ۷۳ سے ۱۱ التوهیب من ولی شیا النج)

جس المام ے مقتری اس کے کسی عیب کی وجہ سے ناراض ہوں اس کی نماز قبول سیس ہوتی:

عدمنهم شبرا وعدمنهم من ام قوماوهم له كارهون.

تین شخصول کی نمازان کے کانول سے بالشت بحر بھی او تجی نہیں ہوتی یعنی بارگاہ عزت تک تور سائی بڑی چیز ہے ایک وہ جو پچھے لوگول کی امامت کرے اور وہ لوگ اس سے ناراض ہول یعنی اس میں کسی قصور شرکی کے سبب۔" قادی رضویہ ہنج ۳، ص ۲۲۳"۔ (این ماجہ ار ۲۹ بیاب من ام قوما و هم النع)

كى كوايسے كناه پرعارولانا جائز نہيں جس سے وہ توبد كرچكا ب

۱۲۸ نی صلی الله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمله و فی روایة بذنب تاب منه وبه فسر ابن منبع۔

جو کی اپنی بھائی کو ایسے گناہ سے عیب لگائے جس سے توبہ کرچکا ہے تو یہ عیب لگائے والا نہ مرے گاجب تک خوداس گناہ میں متلانہ ہوجائے۔ رواہ الترمذی و حسنه عن معاذ بن حبل رضی الله تعالیٰ عنه۔" قاوی رضویے، جس، ص ۲۲۵"۔ (ترفذی دوم، ص ۷۵، باب من ابو اب صفة القیمة)

متشابهات میں تکلم ممراہی ہے، بوجہ اندیشہ بدند ہی صبیع نامی مخص سے مسلمانوں کو ترک تعلق کا حکم فاروقی:

الا امير المومنين غيظ المنافقين الم العادلين سيدنا عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في جب من پر بوجه بحث مثابهات بدند بهى كانديشه تعابعد ضرب شديد توبه لى ابو موى الشعرى رضى الله تعالى عنه كو فرمان بهيجا كه مسلمان اس كه پاس نه بينيس اس كه ساته خريد و الشعرى رضى الله تعالى عنه كو فرمان بهيجا كه مسلمان اس كه پاس نه بينيس اس كه ساته خريد و فروخت نه كريس بيار پرت تواس كى عيادت كونه جائيس مر جائ تواس كه جنازے پر حاضر نه بول و خت نه كريس بيار پرت تواس كى عيادت كونه جائيس مر جائي تواس كه جنازے پر حاضر نه بول و بيني ما تك يه حال رہاكه اگر سو آدى بيني بوت اور وه آتا سب متفر ق بول و بائيس مر كان معالى المحال المح

### TLT

### ونت اجازت فرمائی۔

اخرج نصر المقدسي في كتاب الحجة و ابن عساكر عن ابي عثمان النهدى عن صبيغ انه سأل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن المرسلات و الذاريات و النازعات فقال له عمر الق ماعلى راسك فاذا له ضفيرتان قال لو وحدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ثم كتب الى اهل البصرة ان لاتحالسوا صبيغا قال ابوعثمن فلو حاء و نحن مائة تفرقنا عنه-

صبغ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے المرسلات، والذاریات اور و
النازعات کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر نے فرملیا کہ جو تہمارے سر پرہائے ڈال دولیتی
سر نگاکر کے دکھاؤجب اس نے سر نگاکیا تواس کے سر پر دوز لفیں تھیں ہے دیکھ کر حضرت عمر
نے فرملیا کہ اگر تیم اسر منڈا ہوایا تا تو تیمری گردن مار دیتا۔ (کیونکہ اس سے تیمری شناخت ہو جاتی
کہ تواس ممر او فرقہ ہے ہے جس کی حضور نے خبر دی ہوئی ہے) پھرابل بصرہ کولکھا کہ صبغ ہے
میل جول نہ کریں، ابو عثان نے کہا کہ اگر ہم لوگ سو آدمی بیٹھے ہوتے اور دہ آتا تو سب متفرق
ہوجاتے۔ (مولف)

بدند مبی کاندیشه بھی موجب ترک مجالست وترک انفاق واحسان ہے:

۱۳۰ اخرج ابوبكر بن الانبارى في كتاب المصاحف و ابن عساكر عن محمد بن سيرين قال كتب عمر بن الخطاب الى ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنهما ان لاتجالسواصبيغا و ان يحرم عطاؤه و رزقه

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه في حضرت ابو موكى اشعرى رضى الله تعالى عنه كو كلما كه صبغ من عالمت كرين وه عطيه دو كلفه جود يتج بواس محروم كرديا جائد (مولف) اسمال اخوج المقدسي في الحجة عن اسحاق بن بشر القريشي قال اخبرنا ابن اسحاق او ابواسحاق قال كتب اى امير المومنين رضى الله تعالى عنه إلى ابي موسى الما بعد فان الاصبغ بن عليم التميمي تكلف ما كفي وحتبع ما ولي فاذا جاء ك كتابي اما بعد فان الاصبغ بن عليم التميمي تكلف ما كفي وحتبع ما ولي فاذا جاء ك كتابي هذا فلا تبا بعوه و ان مرض فلا تعودوه و ان مات فلا تشهدوه قال فكان الاصبغ يقول قدمت البصرة فاقمت بها خمسة و عشرين يوما و ما من غانب احب الى ان يقول قدمت البصرة فاقمت بها خمسة و عشرين يوما و ما من غانب احب الى ان ما ما ما من غانب احب الى ان ما ما ما من غانب احب الى الما ما من غانب احب الما ما من غانب احب الما ما من غانب احب الى الما ما من غانب احب الى الما ما من غانب احب الى الما ما ما من غانب احب الى الما ما ما من غانب احب الما موسى و هو على

### FLA

المنبر فسلمت عليه فاعرض عنى فقلت ايها المعرض انه قد قبل التوبة من هو خير منك و من عمر وانى اتوب الى الله عزوجل مما اسخط امير المومنين و عامة المسلمين فكتب بذلك الى عمر فقال صدق اقبلوا من اخيكم

امیر المو منین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے حضرت ابو موک اشعری کو لکھا کہ اصنع بن علیم تیمی نے تکلف کیا جواہے کافی تھااوراہے ضائع کر دیا جواس کے قریب تھاجب میر ایہ خط تم کو مل جائے تواس سے خرید و فروخت نہ کرنا، وہ بیار ہو جائے تواس کی عیادت نہ کرنا، اور اگر وہ مر جائے تواس کے جنازے میں حاضر نہ ہونا، داوی نے کہا کہ اصنع کہا کرتا تھا کہ میں بھر ہ آیا وہاں کر چھیں دن رہا توان ایم سے میرے لئے موت بھتر تھی پھر الله تعالی نے اسے توبہ کی تو فتی وی پر پھیں دن رہا توان ایام سے میرے لئے موت بھتر تھی پھر الله تعالی نے اسے توبہ کی تو فتی وی اور اس کے دل میں ڈال دیا تو ابو موکی اشعری کے پاس آگر انہیں سلام کیا جب کہ وہ منبر پر تھے امراس کے دل میں ڈال دیا تو ابو موکی اشعری کے پاس آگر انہیں سلام کیا جب کہ وہ منبر پر تھے امراض کیا میں نے کہا اس دوگر دانی کرنے والے بیٹک اس نے توبہ تبول کر لی انہوں الله عزوج لی بارگاہ میں اس جر مے جس سے امیر المو منین اور عامہ مسلمان ناراض ہیں اس کے بعد ابو موکی اشعری نے حضرت عمر کو یہ سے امیر المو منین اور عامہ مسلمان ناراض ہیں اس کے بعد ابو موکی اشعری نے حضرت عمر کو یہ واقعہ لکھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے بھائی کی بات قبول کر ویاب اپنے بھائی کی طرف التھات کرو۔ (مولف)" ناتوی رضویہ بن ۳ میں ۲۰۰۳

المصاحف واللالكائي في السنة و ابن عساكر في التاريخ عن سليمان بن يسار ان رجلاً المصاحف واللالكائي في السنة و ابن عساكر في التاريخ عن سليمان بن يسار ان رجلاً من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب فكان يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضى الله تعالى عنه فبعث اليه وقد اعدله اعراجين النخل فلما دخل عليه قال من انت قال انا عبدالله صبيغ قال عمر رضى الله تعالى عنه و انا عبدالله عمر و اؤما اليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه و جعل الدم عمر و اؤما اليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه و جعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا اميرالمومنين والله فقد ذهب الذي اجد في راسي.

بنو حمیم کاایک آدی جس کو معینع بن عمسل کما جاتا تعالدیند منوره آیااس کے پاس کو کی بیس محمل کما جاتا تعالدیند منوره آیااس کے پاس کو کی بیس محمل اوروه مشابهات قر آن کے بارے میں سوال کر تا تعاجب یہ خبر حضرت عمر فاروق رمنی اللہ تعالیٰ عند کو سبخی قر سے س کو بلا بمیجاور اس کے لئے محبور کی شاخوں کاایک مجموا تیار کیاجب مسبفہ حضرت عمر کے حضر Click For More Books سبفہ حضرت عمر کے حضر Click For More Books سبفہ حضرت عمر کے حضر کا بندہ میں اللہ کا بنده

### F 40

صیغ ہوں، حضرت عمر رمنی اللہ تعالی حدد نے فرملیا کہ اور بیں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور اس کی طرف اشارہ کیا گھر شاخمائے مجورے مارتے رہے بہاں تک کہ وہ زخی ہو کیا اور اس کے چرے پر سے خون بنے لگا تواس نے کما کہ اے امیر الموشین بس بیج بخدا بیں جوابے وماغ بیں پاتا تھاوہ جاچکا۔ (مولف) (سنن الداری باب من هاب الفعاہ و کوہ النج سان اراد)

الى ان قال) فارسل عمر الى يطلب الجريد فضربه بهاحتى ترك ظهره و برة ثم تركه حتى برئ ثم عادله ثم تركه حتى برئ ثم دعا به ليعود به فقال صبيغ يا اميرالمومنين ان كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا و ان كنت تريد تداوينى فقد والله برأت فاذن له الى ارضه و كتب له الى ابى موسى الاشعرى ان لايجالسه احد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب ابوموسى الاشعرى الى عمر ان قد حسنت هيأته فكتب انا أيدن للناس في مجالسته.

مسیخ عراقی قر آن کی کچھ آبھوں کے بارے میں جماعت مسلمین سے سوال کیا کرتا تھا،
مولی این عمر نے کہا کہ حضرت عمر نے مجھے مجود کی شنی ڈھونڈ نے کے لئے بیجا پھر اس سے
مارتے رہے بہاں تک اس کی پیٹے پر آ بلے پڑ کے پھر اسے اچھا ہونے تک چھوڑے رکھا پھر دوبارہ
مارا اور اچھا ہوئے تک چھوڑے رکھا پھر سہ بارہ مارنے کے لئے بابا تو مسیغ نے کہا اسے امیر
المو مین اگر آپ جھے قل کردیتا ہا ہے ہیں تو مجھے بکدم قمل کردیں اور اگر میراطان چا ہے ہیں تو
بیٹ ایس اچھا ہوگیا ہوں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اسے اپنے ملک شی جانے
کی اجازت دے دی اور ابو موکی اشعری کو لکھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی فیض اس کے پاس نہ بیٹھے
کی اجازت دے دی اور ابو موکی اشعری کو لکھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی فیض اس کے پاس نہ بیٹھے
یہ بات اس آوی پر شاق ہوئی اور ابو موکی اشعری نے عمر فاروق کو لکھا کہ اب اس کی حالت اس جھی
ہوگئی ہے تو حضرت عمر نے لکھا کہ اب میں لوگوں کو اس سے مجالست کی اجازت و بتا ہوں۔
(مولف) " ناوی رضویہ بن ۳ ، می ۱۳ "۔ (سنی الداری باب من ھاب الفعا و کوہ المنے مثان ابر ۱۵)

يد كمانى حرام ب مديث عرب:

٣ ١٣ \_ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں بنس حطية الوجل وَعمواً. دواه

### r LY

آدی کی کتنی بری بربادی یعنی گنگاری ہے زعموا کہنا ( یعنی بے قبوت شرعی افواہ پر اعتماد کر کے کسی کے متعلق غلط رائے قائم کر لیمنا موجب گناہ ہے)۔ (مولف)" قاوی رضویہ ،ج ۳، م

٢٣٠ " (اليوداؤددوم، ص ٢٤٩ باب في الرجل يقول زعموا)

۱۳۵ـرسولاتهم فوق رؤسهم شبدا رجل ام قوما وهم له کارهون و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط و اخوان

متصارمان. رواه ابن ماجة و ابن حبان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بسند حسن.

تین شخصوں کی نمازان کے سرے ایک بالشت بھیاو پر نہیں جاتی ،ایک وہ آدمی جوالی قوم کی امامت کرے جواس کو برا جانے اور ایک وہ عورت کہ جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کا شوہر ناخوش رہااور آپس میں قطع تعلق کرنے والے دو بھائی۔ (مولف)" فادی رضویہ ،ج سو،

ص٢٣٢" ـ (ابن اجر، ص ٢٩ ـ باب من ام قوما و هم له كارهون)

۱۳۲ رسول الله منهم صلاة من الله منهم صلاة من الله منهم صلاة من الله منهم صلاة من تقدم قوما و هم له كارهون و رجل يأتي (اتي) الصلاة دبارا و الدبار ان يأتيها بعد ان تفوته. و رجل اعتبد محررا (محرره) رواه ابوداؤد و ابن ماجة عن ابن عمر رضي

ائله تعالیٰ عنهمار

" فقوى رضويه اج ٣٠ مس ٢٣٣ " (الوداؤداول ، ص ٨٨ مهاب الرجل يؤم القوم و هم له كارهون) قرب قيامت لوگ چابلول كوسر واراور مفتى يتالين كـ حديث مين ب :

ع ١٣٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين اتحد النامس رؤسا جهالا

فاستلوا فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوار

نوگ جاہلوں کو سر وار بتالیس سے اور ان سے مسئلہ ہو چیس سے وہ بے علم فتوی ویں سے آپ بھی ممراہ ہوئے اورول کو بھی ممراہ کریں ہے۔ رواہ الاقعة احمد و البخاری و مسلم و الترمذی و ابن ماحة عن عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنهما۔" فآوی رضوبے ،ج ۲، م

click For More Books () () "rrr https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TLL

ظالم كالدادواعات حرام ب حديث مسب

الله وهو يعلم الله فقد خوج من الاسلام.

جودانسته كى طالم كى مدوكو بطيع وه اسلام سے تكل جائے۔ رواد الطبرانى فى الكبير و الضيأ فى صحيح المختارة عن اوس بن شرحبيل الاشجعى رضى الله تعالىٰ عهد" آلون رضويه ،ج٣،٩٣٠م ٣٣٠ ـ (كنزالعال، ص٢٨٣، ج٣)

محبوب فی کاذ کرزیاده موتاہ صدیث میں ہے:

۱۳۹ درسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي من احب شياً اكثو من ذكره م چوكى سے محبت ركھتا ہے اس كاذكرة ياده كرتا ہے۔ رواه ابونعيم ثم الديلمى عن مقاتل بن حيان عن داؤد بن ابى هند عن الشعبى عن ام السومنين الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها ثلاثتهم من رحال مسلم و الاربعة - "فلوى رضويه بن ٣٠،س٠٣٠ ـ (كترافعمال، ص١٣٥ ـ ١٦) كفارومشركين اور يدة بهول كى تردير جائز ہے:

۱۳۰ میج بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عند کے لئے معجد کر میم مدینہ طیبہ میں منبر بچھاتے کہ وہ اس پر کھڑے ہو کر

مشر كين كارد فرمات\_" فآدى رضويه من ٢٥، ص ٢٥١" ( بخارى ١٩٠٩ باب هجة الممشر كين) بوجه شرعى تين دن سے زيادہ مسلمانوں سے قطع تعلق حرام ہے۔ حديث ميں ہے:

اسم ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي الايحل للوجل ان يهجو الحاه فوق

ثلث لبال بلتقیان فیعرض هذا و بعوض هذا و خیرهما الذی ببداء بالسلام-آدی کوحلال سیس که این مسلمان بحائی کو تین رات سے زیادہ چموڑے راہ سی ملیں توبیالو حر

مند پھیر لے وہ لو حر من کہ پھیر لے نور ان میں بمتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے بینی طبنے کی کہل کرے۔ رواہ الشیخان عن ابی ایوب الانصاری رضی الله تعالیٰ عند (بخاری وم، ص ۹۷ ۸۔ باب الهجرة)

الماردوسرى مديث من ب قرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحل لمومن ان

يهجر مومنا فوق ثلث فان مرت به ثلث فليلقه فليسلم عليه فان رد عليه السلام فقد اشتركا في الاجر فان لم يرد عليه فقد باء بالاثم و خرج المسلم من الهجرة

سی ملمان کو طلال نہیں کہ سمی ملمان سے تین رات سے زیادہ قطع تعلق کرے جب https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TLA

تمن را تی گزر جائی تو لازم ہے کہ اس سے ملے اور اسے سلام کرے اگر سلام کاجواب دے تو دونوں تواب میں شریک ہوں مے اور وہ جواب نہ دے گا توسار احمناہ اس کے سر رہایہ سلام کرنے والا قطع کے وبال سے تکلے گا۔ رواہ ابو داؤ د عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه (ايوواؤوووم، ص ٢٤٣ رباب في هجرة الوجل اخاه)

١٣٣ - تيسري مديث من فرمات جي صلى الله تعالى عليه وسلم الا يحل لمسلم ان يهجو اخاه فوق ثلث فمن هجر فوق ثلث فمات دخل النار\_

مسلمان کو حرام ہے کہ مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے جو تین رات سے زیادہ چھوڑے اور ای حالت میں مرے وہ جنم میں جائے گا۔" فآدی رضویہ بج ۳، ص۲۵۲"۔ (اید داؤدووم، ص ٢ ٢ ٢ بهاب في هيورة الرجل انحاه)

مرف الجاميالتي بن كر نماز كرده تحريب:

٣٣ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي الايصلين احدكم في النوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ.

بر گزتم میں کوئی مخض ایک بی کیڑا پین کر نمازنہ پڑھے کہ کندھے پراس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه\_(يخاري اول، ص ٥٢\_باب ١١١ صلى في الثوب الواحد الخ)

١٣٥ خطيب بغدادي جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنماسے راوي نهى دمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في السراويل-

یعنی فقط پائجامہ سے نماز پڑھنے سے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے منع فرمایا۔ (كنزالممال، ص ١١٠، ٢٤)

مماز من سوره فاتحد يرمناواجب عديث من ب

٢ ١٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين الاصلاة لمن لم يقواء بفاتحة الكتاب یعنی بے سورہ قاتحہ کے ٹماز ٹا<sup>تھ</sup> ہے۔ رواہ الائمنة احمد و الستة عن عبادة بن العدامت دصى الله تعالى عند" فآوى رضويه ،ج ٣ ، ص ٢٨٠ "\_ (مسلم اوّل ، ص ١٦٩ ـ باب وجوب قرآة الفاتحة النع)

click For More Books https://archive.org/details/@zohadbhastkettari

### T 49

عليه وسلم بيناء المساجد في الله تعالى عليه وسلم بيناء المساجد في المدور و ان تنظف و تطيب.

سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے محلول بستیول میں مسجدیں بنائے اور صاف ستمری رکھنے کا تھم فرملیا۔ (مولف) "قاوی رضویہ، جس، ص ۹۹ "، (ابوداؤد اول، ص ۹۹، باب العاد المساجد فی الدود)

مسلمان سے بے وجہ شرعی کینہ و بغض ر کمناحرام ہے:

۳۸ ـ رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسنم قرلمت بين لاتباغضوا و لا تحاسدوا و لاتدابروا و كونوا عبادالله اخوانا\_

آپس میں نہ بخض و حسدر کھواور نہ ایک دوسرے کو پشت دو بلکہ اللہ کے مخلص بندے اور آپس میں بھائی ہو جاؤ۔ (مولف) (بخاری دوم، ص٩٦ ٨ ماب قوله باابھااللين آمنوا و اجتنبوا النع) مومن فخش کو نہیں ہو تاہے:

۱۳۹ رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ليس المؤمن بالطعان و
 لاالفحاش\_

مسلمان نہیں ہوتا بہت طعنہ کرنے والانہ بے حیافی مولف) یعنی مسلمان کوالیا نہیں ہوناچا ہے۔ (ترندی دوم، ص ۱۸ ابداب ماجاً فی اللعنة) حیا بیان کی نشانی ہے:

١٥٠ رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين المحية من الايعان و البذاء
 من النفاق.

حیاجزوایمان ہے اور بے ہورہ اور فخش کوئی جزو نفاق۔ (مولف) "فآوی رضوبے، جسم مس ۲۱۱"۔ (تریدی دوم، ص۲۲، باب ماجاء فی العی)

نین مخصول کی نمازیں قبول ند ہونے پر تین مدیثیں:

ا ۱۵ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين ايما رجل ام قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته اذنيه. رواه الطبراني في الكبير عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالىٰ عنه.

جر آری کے لوگوں کی More Booke اوری کے لوگوں کی ادائی مول اورائی مازاں کے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TA.

کانوں سے متجاوز نہیں ہوتی ۔ یعنی جب کہ ناگواری و ناراضی بوجہ شرعی ہو۔ (مولفب) (کنزالعمال، ص۷۸ سنج ۷)

الله منهم صلاة و الاتصلى الله تعالى عليه وسلم فرات بين ثلثة لايقبل الله منهم صلاة و الاتصعد الى السمأء و لا تجاوز رؤسهم رجل ام قوما وهم له كارهون و رجل صلى على جنازة و لم يؤمر و امرأة دعاها زوجها من الليل فابت عليه. رواه ابن خزيمة عن عطأ بن دينار و بسند آخر عن انس بن مالك متصلا رضى الله تعالى عنه

تین آدمیوں کی نمازنہ قبول ہوتی ہے نہ آسان پر چڑھتی ہے اور نہ اس کے سروں سے متجاوز ہوتی ہے اور نہ اس کے سروں سے متجاوز ہوتی ہے ایک وہ آدمی جو لوگوں کی امامت تا گوار ہو۔ اور ایک وہ آدمی جو بغیر اجازت کے نماز جنازہ پڑھائے اور ایک وہ عورت کہ اس کا شوہر رات کو اسے بلا ئے اور وہ انکار کردے۔ (مولف) (کنزالحمال، ص۳۸، ۲۱۶)

۱۵۳ رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم قرماتے بیں ثلثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الأبق حتی یر جع و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط و امام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذی عن ابی امامة رضی الله تعالیٰ عنه و قال حسن غریب۔

تین مخصول کی نمازان کے کانوں سے متجاوز نہیں ہوتی بھا مے ہوئے غلام کی یہال تک کہ وہ وہ اپس آجائے اور ایک وہ عورت جس پراس کا شوہر رات بھر ناراض رہے اور قوم کاوہ امام جے وہ لوگ برا جانیں۔ (مولف)" فآوی رضوبہ، جسم ۳۳۳۔ (ترندی اول، مس ۸۳، باب ماجأ من ام فوما و هم له کارهون)

### ولدالز ناكاباب كوئي سين موتا:

۱۵۴ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بير الولد للفراش و للعاهر الحجوب و المعاهر الحجوب و المعاهر المحجوب و المعاهر المحجوب و المعاهر المحجوب و المحتبهات المع و المحبوب المحتبهات المع و المحتبه و المحتبهات المع و المحتبه و المحتبه

ا ہے گھر کے قریب جو مجد ہواس میں نماز پڑھی جائے:

٥٥ ـ مديث ين عدلا صلاة لجار المسجد الا في المسجد

نیخی پڑوس کی مسجد میں نماز ہز حمی جائے (مولف) "فآدی رضویہ، ج ۴،مس ۲۶۳"۔ click For More Books

# تعارف

النهى الاكيد عن الصلوة و راء عدى التقليد (دستمن تقلید کے پیچھے نمازاداکر تاسخت منع ہے)

٠٠٠ شوال ٢٠٠١ه كوسوال پيش ہواكه غير مقلد كي اقتداء ميں نماز درست ہے ياشيں؟ الم احمد صافاس كجواب من تحرير فرماياكه:-

بلا شبہ غیر مقلد کے پیچھے نماز مکروہ و ممنوع اور لازم الاحترازہے ،انہیں باختیار خود امام کرنا تو ہر گزشی سن و محب سنت کارہ بدعت کاکام شیں ،اور جمال وہ امام ہوں اور منع پر قدرت نہ ہو تو ئ کوچاہئے کہ دوسر ی جکہ صحیح العقیدہ امام کی اقتداء کرے حتی کہ جعد میں بھی جب کہ اور جکہ مل سے۔اور اگر مجبوری ان محکے بیچھے پڑھ لی ما پڑھنے کے بعد حال کھلا تو نماز پھیر لے اگر چہ وقت جاتا ر ہاہواگر چہ مدت گزر چکی ہو۔

پھریانچ دلیلول ہے اس مسئلہ کوروشن و مبر بن کیا ہے۔

اوراس رسالے میں ایک مقدمہ قائم کیا گیاہے جس میں غیر مقلدین کی بدعات وخرا فات کا اجمالی طور پر جائزہ لیا گیاہے اور غیر مقلدیت کی تاریخ و تولیداوراس کے مظالم و فتنے پر بھی روشنی والی گئی ہے کہ بیہ فرقۂ ضالہ مصلہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کا دستمن رہا، حقائق اور صدا قتوں ہے صرف نظر کرتے ہوئے مسلمانان عالم پر کفروشرک کا حکم عائد کیااور ان کا قتل عام کیا ، جب کہ ابن عبدالوباب بجدى كى كو كه سے جنم لينے والا بية فرقة باطله خود بحكم مديث و فقه مراه و مراه كر، بدعتی اور جنمیول کے کتے بلکہ کافرومر تدہ۔

خلاصہ سے کہ اس رسالے میں مقصود یمی ظاہر کرنا ہے کہ غیر مقلدوں کے بیجیے نماز ناروا ہے ،اس کے همن میں ان کے بعض عقا کدواحوال و مکا کدو مظالم اور دیگر فوا کدنافعہ بھی سلک تحریر مِن آئے ہیں۔

اور په رساله جمازی سائز که ۳۲ تعفیات پر تجمیلا جواہے اور اس میں ساٹھ حدیثیں زینت

### TAP

# احادبيث

# النهى الاكيد عن الصلواة و راء عدى التقليد

## اولياء الله على متعلق چندا حاديث كريمه:

۱۵۱ صریت بخاری فاذا احببته کنت سمعه الذی پسمع به و بصره الذی یبصر به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها و رجله التی یمشی بها (الی قوله تعالیٰ) و ما ترددت عن شئ انا فاعله ترددی عن قبض نفس المؤمن یکره الموت و انا اکره مسأتمـ

(الله تعالی فرماتا ہے) جب میں کی بندے کو محبوب رکھتا ہوں تو میں اس کاکان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آگھ بن جاتا ہوں جس سے وہ و یکتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیرین جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ (یمال تک فرمایا) اور کی کام میں جھے تردد فہیں ہوتا جس کو میں کرتا ہوں مگر مومن کی موت کو برا سی میں کیو فکہ میں اس کے اس پرا سی کے کو براجا نتا ہوں۔ (مولف) (بخاری دوم، مس ۹۲۳ ہماب التواضع)

المديث مشهور. قم الى امش اليك و امش الى اهرول اليك. اخوجه احمد عن رجل من الصحابة و البخارى بمعناه عن انس و عن ابى هريرة والطبراني في الكبير عن سلمان رضى الله تعالى عنهم.

تومیری جانب کمر ا ہو میں تیری طرف چلوں گااور تومیری طرف چل کر آ میں تیری طرف لیک کر آؤں گا۔ (مولف) (منداحمہ، ص ۵۲۷، جس)

۱۵۸ مديث و اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب. اخرجه الديلمي و الامام الاجل القشيري وابن النجار في التاريخ عن انس رضي الله تعالى عند

جب الله تعالی کی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو کوئی محناہ اس کو ضرر قسیں دیتا ہے۔ (مولف) (گناہ ضررندویے کامطلب بیہ کہ بندہ جب خداکا محبوب ہوجاتا ہے تواس سے مختاہ سرزوی قسیس ہوتا۔ (الرسالة القشیریة باب التوبة البابی. مصر، ص ۳۵)

المناه المناه المناه المناه المناه الله الحرجه في مسئد الفردوس https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TAF

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.

اللہ والے پر دنیاو آخرت حرام ہے۔ بعنی وہ دنیاو اضحاسے بے خبر ہو کر خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور اس کاو حیان وجو د ہاری کے علاوہ کسی دوسری طرف نمیں رہتا۔ (مولف) (مسند الفو هوس بهما ثور المخطاب مدیث۔ ۱۱ ۳۔ بیروت ۲۲، ۳۳۰)

قر آن سات قرأت پر نازل موار

۲۰ حدیث ش ب انزل القرآن علی سبعة احرف لکل حرف منها ظهر و
 بطن و لکل حرف حد و لکل حد مطلع. اخوجه الطبرانی فی اکبر معاجیمه عن
 عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه

قر آن سات حرفوں پر نازل ہواہر حرف کا ظاہر وباطن ہے اور ہر حرف کے لئے حدہ اور ہر حد کے لئے مطلع۔ (مولف) (مکاؤاول، ص ۳۵، کتاب العلم الفصل الثانی)

عقمت اولياء پر دوحديثين-

الاا حديث قوله عزوجل اعطيهم من حلمي و علمي. اخرجه احمد و الطبراني في الكبير و الحاكم في المستدرك و البيهقي في شعب باستاد صحيح عن ابي الدر داء رضي الله تعالىٰ عند

الله تعالی کا فرمان ہے کہ میں اولیاء کو اپنے طلم اور علم میں سے عطا فرماؤں گا۔ یعنی الله
جارک و تعالی نے حضرت میسیٰ علیہ السلام سے فرملیا کہ میں تممارے بعد ایک الی امت کو پیدا
کروں گاجب اسے بھلائی پنچ کی توانلہ کا شکر کرے گی اور آگر برائی پنچ تومبر کرے گی لیکن ان کے
اند رنہ بروباری ہوگی نہ عشل تو حضرت میسیٰ علیہ العسلاۃ والسلام نے عرض کیا اے رب میرے
جب اس کو بروباری اور مقل نہیں ہوگی توابیا کس طرح ہوگا یعنی وہ مبر اور شکر کس طرح کرے
گی تورب عزوجل نے فرملیا کہ میں انہیں اپنا علم اور علم فرماؤں گا۔ (مولف) (محکوۃ اول، س ۱۵۔
باب المبکاء علی المیت الله صل المثالث)

'۱۲۲ مديث من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم و هداه بلا هداية و جعله بصيرا و كشف عنه العمى الحرجه ابونعيم في حلية الاولياء العمى ميد الاولياء الميرالمومنين على كرم الله تعالى وجهه

جودنیاہے بے رغبت موالا و تعالی کو کھر مکر کا ہر کا ہدایت کے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### MAC

بدایت دیتا ہے اور اس کو بصیر بنادیتا ہے اور اس سے تجاب بثادیتا ہے۔ (مولف) "فآوی رضوبہ ،ج ۲، س ۲۸۲ سالی الاکید"۔ (کنزالعمال ، ص ۱۱۲ ، ح ۳)

حضرت معاذین جبل منی الله تعالی عند کے بارے میں ایک حدیث:

المجال مدیث دع عنك معاذا فان الله یباهی به الملنكة قاله لرجل قال له معاذ بن جبل رضی الله تعالیٰ عنه تعال حتی نؤمن ساعة فشكاه الرجل النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و قال اوما نحن بمومنین فقال له رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ذلك. اخرجه سیدی محمد بن علی الترمذی عن معاذ رضی الله تعالیٰ عنه سید علی الترمذی عن معاذ رضی الله تعالیٰ عنه سید علی الله تعالیٰ عنه سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ معاذ کو چھوڑو کیونکہ الله تعالیٰ عنه نے ایک ان سے فرشتوں میں مبابات فرماتا ہے جب کہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالیٰ عنه نے ایک آدمی سے کماکہ آو تاکہ تھوڑی دیرایمان کی بات کریں تواس آدمی نے بی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے شکایت کی اور عرض کی کیا ہم مومن نہیں ہیں ؟ تب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس آدمی سے یہ قرمایا ، کہ معاذ کو چھوڑو کہ الله تعالیٰ ان سے فرشتوں میں مبابات فرماتا ہے۔ (مولف) " نآدمی رضویہ ، جس م ۱۲ النهی الاکید" ۔ (نوادر الاصول الاصل الثانی و المسبعون (مولف) " نآدمی رضویہ ، جس م ۱۲ میں ۱۲ کسلامی الاکید" ۔ (نوادر الاصول الاصل الثانی و المسبعون

حضرت عبدالله بن رواحد رضى الله تعالى عنه كے بارے ميں ايك حديث:

يروت، ص٠١١)

۱۹۳ مديث كان عبدالله بن رواحة رضى الله تعالى عنه اذا لقى الرجل من اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجأ الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله الاترى الى ابن رواحة يرغب عن ايمانك الى ايمان ساعة فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة انه بحب المجالس التى يباهى به الملئكة. رواه احمد بسند حسن عن اس بن مالك رضى الله تعالى عنه.

عبدالله بن رواحه رصی الله تعان عنه جب کسی صحابی رسول سے منے تو کئے آؤ تا کہ تحوزی در ایمان بالله کی بات کریں لہذا عبدالله بن رواحه نے یکی بات ایک دن ایک صاحب ہے کمی تو انہوں نے نفشہ کیانور نبی کریم صلی الله تعالی ملیہ وسلم کی خد مت اقد س میں آکر عرض کی یارسول الله آپ ویا دواجہ کو ملا وی وی الله وی دواجہ وی دواجہ دواجہ وی ایمان ساعت کی طرف (Cliek, For More Books) مارواحہ کو ملا وی وی ایمان ساعت کی طرف (https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TAD

روگردانی کررہے ہیں توسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا کہ اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے وہ توالی مجلسوں کو محبوب رکھتا ہے جن پر فرشتے فخر و مباہات کرتے ہیں۔ (مولف) (منداحمہ، ص۱۲۲، جسم)

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو طرح کے علوم و معارف حاصل کئے ایمنی خاہری وباطنی:

۱۲۵ مدیث ابو هریرة رضی الله تعالیٰ عنه حفظت عن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و عاثین فاما احدهما فیئته و اما الاخریٰ فلو بنته قطع هذا البلعوه و تعالیٰ علیه حضرت ابو بریره رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے دوہر تن محفوظ کئے یعنی علم اور الن میں سے ایک کو تو پھیلایالیکن اگر دوسر ا پھیلادوں تو میر ا حلق کا دیا جائے۔ (مولف) " فاوی رضویہ ، جسم س ۲۸۳ "دالنهی الاکبد۔ (بخاری اول، س ۲۳، باب حفظ العلم)

خيار جماعت كوامام بنايا جائے اس پر ايك حديث:

۱۲۱ حاکم متدرک اور طبرانی مجم میں مرحد بن ابی مرحد غنوی رضی الله تعالی عند سے راوی حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ان سو کم ان تقبل صلاتکم فلیؤ مکم خیار کم فانهم وفد کم فیما بینکم و بین ربکم۔

اگر حمیس اپنی نماز کا قبول ہونا خوش آتا ہو تو چاہئے جو تم میں اچھے ہوں وہ تمہارے امام ہوں کہ وہ تمہارے سفیر ہیں۔ تمہارے اور رب کے مابین۔ (مولف)" فآدی رضویہ ،جسم ،ص ۳۱۲۔ النھی الاکبد"۔ (کنزالعمال، ۳۸۳۷)

گروہ وہا بیے نجد سے نکلاہے اس کئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجد کے لئے دعا نہیں فرمائی بلکہ صرف شام و بمن کے لئے دعا فرمائی۔

الال محيح بخارى شريف ش بعن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يا رسول الله و فى نجدنا فاظنه قال فى الثالثة هناك الزلازل و النش و بها يطلع قرن الشيطان.

### MAY

المار بنام میں اللی ہمارے لئے برکت دے ہمارے یمن میں صحابہ نے عرض کی پارسول اللہ اور ہمارے شام میں اللی ہمارے ہا ہمارے کئے برکت کر ہمارے شام میں اللی ہمارے ہا ہے : کت بخش ہمارے یمن میں ، صحابہ نے پھر عرض کی پارسول اللہ اور ہمارے نجد میں ، عبد اللہ بن مررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میرے گمان میں تیسری دفعہ پر حضور نے نجد کی نسبت فرمایا دن مررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میرے گمان میں تیسری دفعہ پر حضور نے بحد کی نسبت فرمایا دبال ذری اور وہیں سے نکلے گی سکت شیطان کی۔ "فادی رضوبے ،ج میں ۱۸۵ المنہی الا کبد"۔ (بخاری اول ، میں ۱۳۱ دباب مافیل فی الولادل و الاہات)

ایمان و او ر آموجودگی میں قیامت نمیں آئے گی بلکہ نرے کافروں پر قیامت آئے گی :
۱۲۸ حدیث صحیح مسلم لایذہب اللیل و النھار حتی یعبد اللات و العزیٰ (الی قوله) یبعث الله ریحا طیبة فتوفی کل من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیبقی من لاخیر فیه فیر جعون الی دین آبائهم۔

سبہ من میں میں اور میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ فنانہ ہوگاجب تک لات وعزیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ فنانہ ہوگاجب تک لات وعزیٰ کی ہے۔ تش نہ ہواوروہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گاجو ساری و نیا ہے مسلمانوں کواٹھا کے بہر سن کے ول میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انتقال کرے گاجب زمین میں نرے کا فررہ جا کی جس کے ول میں رائی کے والے ستور جاری ہوجائے گی۔"فاوی رضویہ ،جسم ۲۸۲ النہی الاکید"۔ (مسلم دوم ، مسم ۳۵ سال الفتن و اشواط المساعة)

قرب قیامت کے کھے بے ایمان لوگوں کی نشانیاں:

۱۲۹ خیر البریه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاً الاسنان سفها الاحلام یقولون من قول خیر البریة یموقون من الاسلام کما یموق السهم من الومیة لایجاوز ایمانهم حناجرهم۔

آخرزماند میں کھ لوگ حدیث الس سفیہ العقل آئیں گے کہ اپنز عم میں قر آن یا حدیث سے سند پکڑیں گے اسلام سے نکل جا کیں گے جیے تیم نشاند سے نکل جاتا ہے ایمان الن کے گلول سے سند پکڑیں گے اسلام سے نکل جا کی گول سے نیچے نہ آخرے گا۔ اخر حه البخاری و مسلم و غیرهما عن امیر المومنین علی کرم الله نعالی و جهه و اللفظ للبخاری فی فضائل انقرآن من الجامع الصحیح۔ (بخاری دوم، می دعالی المعرب من رایابقراة الفرآن اللخ)

سن مومن ومسلم کی موجود گی میں قیامت نمیں آئے گی:

#### MAL

تعالى عليه وسلم نے قرمليالا تقوم الساعة حتى لايقال في الارض الله الله

قیامت نہ آئے گی جب تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کنے والانہ رہے۔ (ترندی دوم، ص سر بہاب ماجاً فی اشواط انساعة)

حديثيں گڑھنے والا بہنم میں جائے گا:

ا کا دحضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے متواتر حدیث میں ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلینبو أ مقعده من الناور

جو جان بوجه كر مجه ير جهوت باند هے وہ ابنا تعاقد جنم من بنائے۔" فآوق رضوبہ ،ج س، س ٢٨٠ النبى الاكسد"۔ ( بخارى اول ، ص ٢١ ، باب الله من كذب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ( مسلم اول ، ص ١٤ ، وسلم )

د جال کو حضرت عیسلی علیہ السلام ہلاک کریں ہے بھر امن واماں ہوگااس کے بعد کافرو بدکار پر نفخ صور ہو کر قیامت آئے گی:

121 عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الدجال فيمكث اربعين فبعث الله عيسى بن مريم فيهلكه ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد من في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الاقبضته حتى لو ان واحدكم دخل في كبدجبل لدخلته حتى تقبضه قال فيبقى شرار الناس في حقة الطير و احلام السباع لا يعرفون معروفا و لا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطن فيقول لا تستحيون فيقولون ماتأمرنا فيامرهم بعبادة الاوثان ثم ينفخ الصور (رواه ملم)

یعنی حضور پر نورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں و جال نکل کر چالیس (راوی نے کما مجھے معلوم نہیں کہ چالیس دن فرملایا مینے یا ہرس اور دوسری حدیث میں چالیس دن کی تصر تکہے بہلادن سال بحر کادوسر الیک ممینہ کا تیسر الیک ہفتہ کاباتی دن عام دنوں کی طرح۔رواء مسلم عن النواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فی حدیث طویل۔ منه ) تک نمبرے گا بجر الله تعالی عنه میں بن سمعان رضی الله تعالی عنه فی حدیث طویل۔ منه ) تک نمبرے گا بجر الله تعالی اسلام بی بن مریم علیم الصلاق والسلام کو بھیج گاو داسے ہلاک کریں تے بجر سات برس تک لوگوں میں اس طرح تخریف میں میں کے بعد الله اس طرح تخریف کی اس کے بعد الله https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### TAA

تعالیٰ شام کی طرف ہے ایک محصدی ہوا بھیج گا کہ روئے ذہین پر جس کے ول ہیں ورہ برابر بھی ایمان ہو گااس کی روح قبض کرلے گی بیمال تک کہ اگر تم میں کوئی بہاڑ کے جگر میں چلاجائے گا تووہ ہوا ہوا ہاں ہاکہ بھی اس کی جان نکال لے گی اب بدترین خلق باقی رہ جائیں گے۔ فتی و شہوت میں پر ندول کی طرح گرال و سخت جو اصلاتہ بھی بھلائی ہے آگاہ ہول کی طرح گرال و سخت جو اصلاتہ بھی بھلائی ہے آگاہ ہول گے نہ کی بدی پر انکار کریں گے۔ شیطان الن کے پاس آدمی کی شکل بن کر آئے گا اور کے گا تہمیں شرم نہیں آئی ہے کہیں گے بھر تو ہمیں کیا حکم کرتا ہے وہ انہیں بت پر تی کا حکم دے گااس کے بعد لفنے صور ہوگا۔" فآدی رضویہ ،ج ۳، من ۲۸۱۔ النہی الا کبد"۔ (مسلم دوم، من ۲۵۔ باب ذکر اللہ جال)

## امت مرحومه برگزشر ك اور غير خداكى پرستش نه كرے گى:

ا الم احمد مند اور ابن ماجه سنن اور حاکم مندرک اور بینی شعب الایمان میں حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم این امت کی نبیت فرماتے ہیں اما انهم لایعبدون شمسا ولاقموا ولاحجوا ولا وثنا ولکن یواؤن اعمالهم

خبر دار ہو بے شک وہ نہ سورج کو پو جیس کے نہ چاند کونہ پھر کونہ بت کوہال سے ہوگا کہ د کھاوے کے لئے انکال کریں گے۔ "قاویٰ رضوبے جس س ۲۸۸، النهی الاکید" (ابن ماجہ اوّل ص۳۲۰،باب الریا والسمعة)

مومنین اہل عرب کے لئے خاص مڑوہ ارشاد ہواہے کہ وہ ہر گزشیطانی پرستش میں مبتلانہ

ہوں گے اس مضمون پر چار احادیث طبیبہ: مسلم جمیر میں مسلم علی میں مسلم علی میں میں میں مسلم عن میں میں میں مسلم عن میں میں میں میں میں میں میں میں م

الم الم احمد ومسلم وترقدى حضرت جابر بن عبداللدرضى الله تعالى عنما الوى سيد عالم صلى الله تعالى عنما المصلون في عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ان الشيطان قد ينس (ايس) ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم

بیشک شیطان اس سے نامید ہو گیاہے کہ جزیر ہ عرب کے نمازی اسے بوجیں ہال ان میں جھڑے اٹھانے کی طمع رکھتا ہے۔ (مسلم دوم ص ٢ ٢ س، باب نحریش الشبطان و بعثه الخ

الله تعالى عند سے راوى حضور اقدس صلى الله تعالى عند سے راوى حضور اقدس صلى الله تعالى عند سے راوى حضور اقدس صلى الله تعالى على وسلم في ارض العرب الله تعالى على وسلم في ارض العرب (https://archive.org/details/waohaibhasanattari

### T 19

## ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات. الحديث

یعنی شیطان به امید نمیں رکھتا کہ اب زمین عرب میں بت ہو ج جائیں مروہ اس سے کم درجہ گناہ تم سے کراویے کو غنیمت جانے گاجو حقیر و آسان سمجھ جاتے ہیں۔ واصله عند احمد والطبرانی بسند حسن (کنزالعمال ص۲۹۲ج ۱۳)

127۔ بیمق حفزت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے تذکیر ااور حفزت عبد الرحمٰن بن عنم رضی الله تعالی علیه وسلم نے ودائ بن عنم رضی الله تعالی علیه وسلم نے ودائ کرتے وقت ارشاد فرمایا ان الشیطان قدینس ان یعبد فی جزیر تکم هذه ولکن یطاع فیما تحتقرون من اعمالکم فقد رضی بذلك

بعنی شیطان کویہ امید نہیں کہ اب تہهارے جزیرے میں اس کی عبادت ہو گی ہاں ان اعمال میں اس کی اطاعت کرو مے جنہیں تم حقیر جانو مے وہ اس قدر کو غنیمت سمجھتا ہے۔ (کنزالعمال مس۲۶۲ج ۱۳)

2 2 ارام احمد حضرت عباده بن صامت وابودرداءرض الله تعالى عنم سے معاراوى حضور سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم في حضور سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم في جزيرة العرب.

بیتک شیطان اس سے مایوس ہے کہ جزیر و عرب میں اس کی پرستش ہو۔ "قاوی رضویہ جس مم ۲۸۹ النهی الاکید" (مسلم دوم ص ۳۷ م، باب تحریش الشیطان و بعثه الخ) (کزالعمال ص ۲۹۲ج۱۱)

حاز بعنی حربین طیبین اور ان کے مضافات کی عظمت دبر کت پرایک مدیث:

4 1 - جامع ترندى من عمرو بن عوف رضى الله تعالى عنه سے مروى حضور پر تورسر ورعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ان الدين ليارز الى الحجاز كما تارز الحية الى جحوها وليعقلن الدين من (في) الحجاز معقل الاروية (الاودية) من (داس) الجبل.

بینک وین حجازی طرف ایباسمنے کا جیسے سانب اپنی بانی کی طرف اور بینک دین حرمین طبیمن کوابیا مسکن و مامن بنائے کا جیسے بہاڑی بحری بہاڑکی چوٹی کو (ترندی دوم ص ۹۱، باب ماحاء ان الاسلام بدء غریبا الخ)

مدينة امينه دين متين كالول وآخر ماوى وطجاب

click For More Books
https://archive.org/details/@zonajbhasanattarr

### m9.

بیتک ایمان مدینے کی طرف یوں سے گا جیسے سانپ اپنی بانی کی طرف رواه االائمة احمد والبخاری ومسلم وابن ماجة عن ابی هریرة وفی الباب عن سعد بن ابی وقاص وغیره رضی الله تعالی عنهم "فآوی رضویہ ج م ۲۵۹ النهی الاکید" (بخاری اول م ۲۵۳ باب الایمان ارز لی المدینة)

منافق و فاسق کوسر داروغیر ہ کلمات تعظیم ہے یاد کرنامنع ہے :

۱۸۰ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين الاتقولوا للمنافق يا سيد فانه ان يكن سيد ا فقد اسخطتم ربكم عزوجل

منافق کواے سر دار کمه کرنه بکارو که اگروه تمهاراسر دار بهوا تو بیشک تم نے اپنے رب عزو جل کوناراض کیا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی بسند صحیح۔ (ابوداودوم ص ١٨٠، باب لايفول المعلوك رہی و رہنی)

۱۸۱ حاکم کے لفظ یہ جی اذا قال الوجل للمنافق یا سید فقد اغضب ربد عزوجل جب کوئی فخص منافق کواے سر دار کہ کر پکارے تووہ بیٹک اپنے رب عزوجل کو غضب جب کوئی فخص منافق کواے سر دار کہ کر پکارے تووہ بیٹک اپنے رب عزوجل کو غضب میں لایا۔ قلت و هکذا اخر حد البیدة بی فی شعب الایمان ۔ (کنزالعمال ص ۲۲ س ۳۳) بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے خارج ہے :

١٩٢ بيتى كى حديث من ب حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي لايقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدقة ولاحجا ولاعمرة ولا جهادا ولا صوفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين.

الله تعالی کی بدخر ب کی نماز قبول کرے نہ روزہ نہ ذکوۃ نہ تج نہ عمرہ نہ جماد نہ فرض نہ لفل بدخہ ب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آئے ہے بال (کنز العمال ص ۷ و اج ۱)

۱۸۳ مام دار قطنی دا بوحاتم محربن عبدالواحدات جزوحدیثی میں ابوامامه بایل رضی الله تعالی عند سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اصحاب البدع كلاب اهل الناد

اہل بدعت زوز خیول کے کتے ہیں(کنزالعمال ص ١٩٥،ج١)

قدریہ کے ساتھ مجالست اور ابتدابالسلام مائز شمس : click For More Books dttps://archive.org/details/@zohaibhasanadtafi

### F91

راوی حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرائے ہیں لاتجالسوا اهل القدر ولاتفاتحوهم قدریول کے پاک نہ بیٹھونہ الن سے سلام کلام کی ابتداء کرو۔ "فآوی رضویہ جسم ۲۹۳ مالنهی الاکبد" (ابوداؤددوم ص ۲۳۹، باب فی دراری المشرکی)

امام سر دار ہو تاہے اور مقتدی اس کے پیرو:

۱۸۵ حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي انما جعل الامام ليؤتم به امام تواك لئے مقرر بمواكم اس كى چروى كى جائے رواہ الائمة احمد والبخارى ومسلم وغيرهم عن ام المومنين الصديقة وعن انس بن مالك رضى الله تعالى عنهما "قاوى رضويے مم ۲۹۳ النهى الاكبد" (بخارى ا / ۹۵ - ۹۲، باب انما جعل الامام الخ)

آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں ہے جواہلبیت کو براکمیں ہے:

۱۸۲ عقیلی واین حبان انس رضی الله تعالی عند سے راوی حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں ان الله اختارنی واختار لی اصحابا واصهارا وسیأتی قوم یسبونهم وینتقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولاتوا کلوهم ولاتنا کحوهم.

بیشک اللہ تعالی نے مجھے پیند قرمایا اور میرے لئے اصحاب واصبار چن لئے اور قریب ایک قوم آئے گی کہ اسمیں برائے گی اوران کی شان گھٹائے گی تم ان کے پاس یہ بڑھا یہ اس کے باتی پائی پیمانہ کھانا کھانا نہ شادی بیابت کرنا۔ " قاد کار ضویہ ناسم سام ۲۹۳ انبھی الای، "(کتاب الضعفاء الکبر (۱۵۳) احمد بن عمران الاحسے بیروت ا/۱۲۷)

خارجول نے کفار کے بارے میں اتری ہوئی آیتوں کو موسین پر چہاں کردیں ۱۸۷ صحیح بخاری شریف میں تعلیقا اور شرح السنة امام بغوی و تمذیب الا تارامام طبری میں موصولا وارد کان ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما یری النحوارج شرار خلق الله وقال انهم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المومنین

یعنی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنماخوارج کو بدترین خلق الله جانے که انهوں نے دہ آیس جو کافروں کے حق میں اتریں اٹھا کر مسلمانوں پرر کھ دیں۔" فآدی رضویہ جسم سر ۲۸۵ مسلمانوں پرر کھ دیں۔" فقادی رضویہ جسم سر ۱۰۲۳ میں النہی الاکید" (بخاری دوم ص ۱۰۲۳ میاب فعال الحوارج و الملحدین النے) فاسقوں کی دوری سے الله تعالی کی قربت نصیب ہوتی ہے فاسقوں کی دوری سے الله تعالی کی قربت نصیب ہوتی ہے

click For More Books
https://archive.org/details/@gokaibhasanattari/^

### m91

ے روایت کی حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تقربوا الی الله ببغض اهل المعاصی والقوهم بوجوه مکفرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا الی بالتباعد عنهم.

الله كى طرف تقرب كرو فاسق كے بغض سے اور ان سے ترش رو ہوكر ملو اور الله كى رضا مندى الله كى رضا مندى الله كى دورى سے جا ہو۔" فاوى رضويہ جسم ٢٩٣٥ النهى الاكبد" (كنزالممال ص٣٩ج٣)

الل اسلام كوكالي دينافس ب

۹ ۱ رحضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث مشهور میں فرماتے ہیں مساب المسلم فسوق۔

مسلمان كو سب وهم كرنا فت ب-اخرجه احمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود والطبرانى فى الكبير عنه رعن عبدالله بن مغفل وعن عمرو بن النعمان بن مقرون وابن ماجة عن ابى هريرة وعن سعد بن ابى وقاص والدار قطنى فى الافراد عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهم اجمعين ( بخارى دوم ص ١٩٩٣ ، باب ما ينهى عن السباب واللعن )

تین شخصوں کی تعظیم و تو قیر کے بارے میں ایک حدیث

۱۹۰ وطیرانی کیر میں ممد حسن ابوامامه رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے بیں ثلث الایست خف بهم الا منافق ذو الشیبة فی الاسلام و ذو العلم و امام مقسط.

تین مخف بیں جن کی تحقیرنہ کرے گا مکر منافق ایک وہ جے اسلام میں بوھایا آیا، دوسرا ذی علم، تیسرا امام عادل (کنزالعمال ص۲۰ج۳۱)

برے چھوٹے اور عالم کے حق کے بارے میں ایک مدیث:

ا ۱۹ اراحمد سن واللفظ له اور طبر انی وحاکم عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے میں لیس من امتی من لم یبجل کبیونا و یو حم صغیر نا و یعوف لعالمنا حقه

میر کیامت ہے Books یا Glick, For More Books کے جمہونوں برر حم نہ کرے https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### m95

اور عالم كاحق ند پهچانے (منداحدص ۲۳،۳۱)

عالم دین کی شان میں گستاخی کرناسب ہلاکت ہے:

197 مند الفردوس میں حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند سے ہے حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں العالم سلطان الله فی الارض فمن وقع فیہ فقد هلك عالم الله كی سلطنت ہے اس كی زمین میں توجوان كی شان میں گتاخی كرے ہلاك ہو جائے۔ "فآوئ رضوبہ جسس ٢٩٢ ،الله كی الاكید" (كنز العمال ١٠/ ٢٥)

الل عرب كوسب وهم كرناباعث نفاق ب

۱۹۳ طبرانی مجم کبیر میں بستد حسن صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے راوی حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض العوب نفاق

جوامل عرب سے عداوت رکھے منافق ہے (المجم الكبير عديث ١٣١٢ ابير دت ١٠١١)

۱۹۴۷ بیمقی شعب الایمان میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں من سب العوب فاولنك هم

المشركون

جوامل عرب کوسب و شتم کریں وہ خاص مشرک ہیں۔ (کنزالعمال ص ۳۶ جس) ما

190 حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي الايكيد اهل المدينة احد الا انماع كما ينماع الملح في الماً.

کوئی مخص الل مدیند کے ساتھ بداندیشدند کرے گا کرید کہ ایساگل جائے گاجیے نمک پانی میں اخرجه الشیخان عن سعد بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه ( بخارى اول ص٢٥٢، باب الم من كاد اهل المدينة )

197\_اور قرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم من ازاد اهل المدينة بسوء اذا به الله كما يذوب الملح في الماء

جوائل مرینہ کے ساتھ کی طرح کابر اار اوہ کرے اللہ تعالیٰ اے ایما گلادے جیے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اخر جد احمد و مسلم و ابن ماجة عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عند۔ "ناوی رضویہ Tick For Mote" (Books باب فضل المدینة)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

١٩٤ حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين من اذى اهل المدينة اذاه الله وعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لايقبل منه صرف ولا عدل

جومدینه والول کوایذادے اللہ اے مصیبت میں ڈالے اور اس پر خدااور فر شتوں اور آد میوں سب كى لعنت ب الله تعالى نه اس كالفل قبول كرے نه فرض مد احرجه الطبراني في الكبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالىٰ عنهما \_" قلويٰ رضويه جسم ٢٩٧ النهي الاكيد "(كنزالعمال ص٢٠٦ج١١)

حيات انبياء عليهم السلام يردو جليل حديثين:

١٩٨ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرمات بين ان الله حوم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء

بينك الله تعالى في زين ير يغيرول كاجم كهانا حرام كياب احرجه احمد وابوداؤد والنسائي وابن ماحة وابن حبان والحاكم وابونعيم كلهم عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه (ايوداؤواول ص ٢١٣، باب في الاستغفار، تماكي اول ص ٢٠٣، باب اكتار الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الحمعة)

١٩٩ قرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم من كلمه روح القدس لم يؤذن للارض ان تأكل من لحمه

جس سے جبریل نے کلام کیا زمین کو اجازت نہیں کہ اس کے گوشت میں کچھ تصر ف كرسك اخرجه الزيير بن بكار في اخبار المدينة وابن زبالة عن الحسن مرسلا

الم ابوالعاليه تابعي تے كمان لحوم الانبياء لاتبليهاالارض ولا تاكلها السباع\_ انبیاء کا گوشت زمین نمیں گلاتی نه ور ندے گتاخی کر سکیں۔ احرجه الزبیر و البيهقي۔ " قلوى رضوييج ٣ ص ٢٩٨ ، النهى الاكيد" (الدر المنثور زير آيت وايدناه بروح القدس قماريان ١ / ٨٨) اولیاء سے عداوت وو مشمنی الله تعالی سے جنگ کے مماثل ب :

٢٠٠\_ (حديث قدى) حضرت حق عز جلاله فرماتا ہے من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب

جو میرے کی ولی سے عداوت رکھ میں نے اعلان دیدیا اس سے اٹرائی کا۔ احرجہ

click For More Books

### m90

ص ٩٦٣ باب التواضع)

ا ۲۰ - حضور يرتورسيد الحيوبين صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي مى عادى اولياء الله (لله وليا) فقد بارز الله بالمحاربة

جس نے اوالیاء اللہ سے عداوت کی وہ سر میدان خدا کے ساتھ اڑائی کو نکل آیا۔ اخر حد ابن ماجة و الحاکم و البیھقی فی الزهد عن معاذ بن حبل رضی الله تعالیٰ عنه (ابن ماجہ دوم ص ۲۹۲، باب من ترجی له السلامة من الفتن)

نو گوں کی خبر ہلاکت مشہور کرنے والے کے بارے میں ایک حدیث:

٣٠٢\_ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم.

جب توكى كويول كتے سنے كه لوگ بلاك مو محة تووه الن سب سے زياده بلاك مو في الاك مو محة تووه الن سب سے زياده بلاك مون الله محمد و البخارى فى الادب العفرد و مسلم و ابوداؤد و عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه \_" قاوى رضوي ٣٣ ص ٢٩٩ النهى الاكبد" (منداحم ص ٢٢٩ ج، مخلوة دوم ص ١١١، باب حفظ اللسان و الغيبة و الشتم الفصل الاول)

جے كافر كما كيا أكروه حقيقة كافر نسي ب تو قائل كافر ہو جائے كا:

۲۰۳ می بخاری میں ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرماتے ہیں اذا قال الرجل لا حید یا کافر فقد باء بھا احداها

جب کوئی مخص این بھائی مسلمان کو او کافر کے توان دونوں میں ایک کی رجوع اس طرف بیشک ہو۔ (کنز العمال ص۳۶۳۶ ۳)

۲۰۴۰ امام احمد و بخاری و مسلم حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه و سلم فرماتے ہیں لیس من دعا رجلا بالکفر او قال عدو الله و نیس کذلك الا حار علیه و لایرمی رجل رجلا بالفسق و لا یومیه بالکفر الا ارتدت علیه ان لم یکن صاحبه كذلك

موت كفر قطعى كے بغيرالل قبله كى تكفير حرام ب :

٢٠٥\_ تي صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے ہيں كفوا عن اهل لا اله الا الله لاتكفروهم بذنب فمن اكفر اهل لا اله الا الله فهو الى الكفر اقرب

یعنی لااله الاالله کهنے والوں کو کسی گناہ پر کافرنہ کہوجو لاالہ الاالله کہنے والے کو کافر کھے وہ خود

كفرے نزويك ترہے۔ اخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى ا

عنهما "فاوي رضوية جوص ١٠١٠ النهى الاكبد" (كنز العمال ص ١١٣٦ جس)

کلمہ کو کی تکفیر حرام ہے اور کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کے سبب کافر نہیں ہوتا:

٢٠٠١ قرمات جي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلث من اصل الايمان الكف عمن قال

لااله الا الله ولايكفر بذنب لايخرجه من الاسلام بعمل ،الحديث

یعنی اصل ایمان سے ہے بیہ بات کہ لاالہ الااللہ کنے والے سے زبان رو کی جائے اسے کسی گناہ کے سبب کافرنہ کمیں اور کی عمل پر وائرہ اسلام سے خارج نہ بتائیں۔احرجہ ابو داؤ دعن انس رضى الله تعالى عنه "قاوى رضوية ٣٥ ص ١٥ النهى الاكيد" (كزالعمال ص٢٦ج٢٠)

اسلام بميشه غالب رے كا:

4/1- فرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى

اسملام غالب ہے مغلوب شمیں اخرجہ المدار قطنی والبیہقی والضیاء عن عائد بن عمر المدنى رضى الله تعالى عنه\_"قاوى رضوية ٣٥ ص١٠٥، النهى الاكيد" (سنن النار قطنى

باب المهر، ملكان ٣ / ٢٥٢) ( بخارى ا /١٨٠ باب اذا اسلم الصبى الخ)

الل قبله كى تحفير منوع ب:

٢٠٨ ـ فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم لا تكفروا احدا من اهل القبلة

ائل قبله سے كى كوكافرن كهو\_اخرجه العقيلي عن ابى اللوداء رضى الله تعالىٰ عنه\_ " فآوي رضويه ج ٣ م ١١ ١٣ النهى الاكيد" (كنز العمال ص ٩٣ ١ج١)

الل بدعت و نساق كي صحبت و مخاطعت كي مما نعت يردوحديثين :

١١٨٠٩ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين انما مثل الجليس الصالح وجليس السؤ كحامل المسك ونافح الكير اما ان تبتاع منه وامالك واما ان تجد منه ، click For More Books \_\_https://archive.org/details/@zohaiohasanattari

### m94

نیک ہم نشین اور بد جلیس کی مثال یوں ہے جیے ایک کے پاس مثک ہے اور وہ دوسرا دھو تکن دھو تکتاہے مثک والا باتو تجھے مثک ہبہ کرے گایا تواس سے خریدے گالور کچھ نہ ہو تو خوشبو تو آئے گی اور وہ دوسر ایا تیرے کپڑے جلائے گایا تواس سے بد بوپائے گا۔ رواہ الشبخان عن ابی موسی الاشعری رضی الله تعالیٰ عند۔ "فادئ رضویہ جسم صااس النهی الاکید "(سلم دوم موسی الاشعری رضی ولاطیرة)

۲۱۰ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں مثل جلیس السؤ کمثل صاحب الکیر ان لم یصبك من سوادہ اصابك من دخانه

یعنی بدکی صحبت ایس بے جیسے لوہار کی بھٹی کہ کپڑے کالےنہ ہوئے تود حوال جب بھی پنچے گارواہ عند ابو داؤ د و النسائی (ابوداؤودوم ص ٦٦٣ باب من يؤمر ان بحالس)

انقلاب قلب كے بارے من ايك حديث:

٢١١ - قرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم انحا سمى القلب من تقلبه انما مثل القلب مثل ريشة الفلاة تعلقت في اصل شجرة تقلبها الرياح ظهر البطن

ول کو قلب ای لئے کہتے ہیں کہ وہ انقلاب کر تا ہے ول کی کماوت ایس ہے جیسے جنگل میں کی پیڑ کی چڑے ایک ہے جیسے جنگل میں کی پیڑ کی چڑے ایک پر لپٹا ہے کہ ہوا کی پلٹا وے رہی ہیں بھی سیدها بھی الٹا۔ رو اہ الطبرانی فی الکبیر بسند حسن عن ابی موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه ولفظه عند ابن ماحة مثل القلب مثل الریشة تقلبها الریاح بفلاة اسنادہ حید۔ (کنزالعمال ص ٢١٥ج) (ابن ماجہ ص ۱۹۰۱باب فی القدر)

زمین کی معرفت اس کے نام سے اور دوست کی معرفت اس کے ہم نظین سے ہوتی ہے ۲۱۲ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتبروا الارض باسمانھا واعتبروا الصاحب بالصاحب

زمین کواس کے نامول پر قیاس کر اور آدمی کواس کے ہم نشین پر۔ اخر حد ابن عدی عن ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه و البیهقی عنه فی الشعب موقوفا۔ (کنزالعمال ص ۸۵ ج۱۱) صحبت اثر کر جاتی اس پر ایک حدیث:

rir فراتے بر سلی اردانوں کو اور المان کی تعرف المان کی تع

#### 291

بوے مصاحب سے فی کہ توای سے پہانا جائے گا۔رواہ ابن عساکر عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه (كزالعمال ص ٢٣ج٩)

اپنے اضل کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر دو حدیثیں

۲۱۴ امام بخلری تاریخ میں اور ابن عساکر ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالی عند سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سر کم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیار کم اگر تمہیں بیند آتا ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو تو چاہئے کہ تمہارے نیک تمہاری امامت کریں۔ (کنزالعمال ۲۸۳/۷)

۲۱۵\_وار تطنی و پیهتی اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنماے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا انمت کم خیار کم فانھم وفد کم فیما بینکم وبین ربکم.

ا پنے نیکوں کو اپنا لہام کرو کہ وہ تمہارے وسائط ہیں در میان تمہارے اور تمہارے رب عزو جل کے۔"فآدی رضوبیج مسسس الانھی الاکید" (کنزالعمال ۲۸۳/)

# احادبيث

# فناوى رضوبه جلدسوم

نماز میں سور وُ فاتحہ پڑھناواجب ہے درنہ نماز مکمل نہ ہوگی جب کہ مصلی مقتدی نہ ہو: ٢١٦\_ فرمات عين صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدا جر

یعتی جو نماز بے سورہ فاتحہ کے ہووہ نا قص ہے۔ رواہ احمد و مسلم و ابوداؤد و الترمذي و النسائي عن ابي هريرة و احمد و ابن ماجة عن ام المومنين الصديقة رضي الله تعالى عنها\_ (مملم اول، ص ٥٠ اـباب وحوب قرأة الفاتحة الغ)

٢١٧ - ابوہر يره رضي اللہ تعالى عنہ ہے ہے ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امره ان يخرج فينادي لاصلاة الابقرأة فاتحة الكتاب فما زاد

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے انہیں تھم دیا کہ باہر جاکر منادی کردیں کہ سور و فاتحه لور پچھ زائد قرأت كى نماز ناقص ہے۔ (ايو داؤولول، ص ١٨ ار باب من ترك الفرأة في صلاحه) ٢١٨\_ قرماتے بيں صلى اللہ تعالىٰ عليہ وسلم لا تجزئ صلاۃ الا بفاتحۃ الكتاب و

تماذ كام تمين ويق ب فاتحد اور اس كے ساتھ اور قرأت كرے۔رواه الامام الاعظم ابوحنيفة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه و معناه نحوه عند الترمذي و ابن ماجة ـ "فآوي رضويه، ج ٣، ص ٢٨١" (مندام اعظم مترجم، ص ٩٦ ـ كتاب الاثار، ص ٧ باب الوضوء)

صغیں سید ملی اور خوب مل کر کھڑا ہونے اور فرجات بند کرنے کے بارے میں نو احادیث جلیلہ۔

٢١٩\_ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم بمحيل صف كانهايت ابتمام فرمات اوراس ميس سی جکہ فرجہ چھوڑ نے کو بخت ناپند فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم الجمعین کوار شاد ہو تا click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اقيمو اصفوفكم وتراصوا فاني ارثكم من وراء ظهري

ا پی صفیں سید ھی کرواورا یک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو کہ بیٹک میں حمہیں اپنی پیچے کے بیچھے سے و ک**کتا ہوں۔**اخر حہ البخاری و النسائی عن انس بن مالك رضي الله تعالیٰ

عنه\_( بخارى اول ، ص ١٠٠٠ باب قدال الامام على الناس عند تسوية الصفوف)

٢٢٠ـ و مسلم بلفظ اتموا الصفوف فاني ارنكم خلف ظهري

صفول کو پوری کرو کہ میں بشت کے پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔(مسلم اول، ص ۱۸۲ باب تسوية لصفوف الخ)

٢٢١ دوسري حديث من بـــــ سدوا الخلل فان الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الخذف

یعنی صفیں چھدری نہ رکھو کہ شیطان بھیڑ کے بیجے کی وضع پر اس چھوٹی ہوئی جگہ میں واخل ہوتا ہے۔رواہ الامام احمد عن ابی امامة الباهلی رضی الله تعالیٰ عنه۔(منداحم، ٥/ ٢٩٢ حديث ابي امامة الباهلي)

۲۲۲ نام احمر بسند صحیح انس رضی الله تعالی عنه ہے راوی سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم قرماتي بين راصوا الصفوف فان الشيطن يقوم في الخلل

ا یمنی صفیں خوب تھنی رکھو جیسے رانگ ہے در زیں بھر دیتے ہیں کہ فرجہ رہتاہے تواس میں شیطان کھڑ اہو تاہے۔(منداحر،ص۲۲۲،ج۳)

۲۲۳۔ نسائی کی روایات صححہ میں ہے راصوا صفوفکم و قاربوا بینھا و حاذوا بالاعناق فوالذي نفسي (نفس محمد) بيده اني لاري الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الخذف

ا بنی صفیں خوب تھنی اور یاس باس کرواور گرد نیں ایک سیدھ میں رکھو کہ قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیٹک میں شیاطین کور خنہ صف میں داخل ہوتے دیکھتا ہوں گویاوہ بھیر ك يح بير ( نمائي اول ، ص اس ار باب حث الامام على رص الصفوف الخ)

۲۲۳۔ ابوداؤد طیالی کی روایت میں وال ہے اقبموا صفو فکم و تراصوا فوالذی

نفسی بیده انی لاری الشیاطین بین صفو فکم کانها غنم غفر\_ click For More Books https://archive.org/details/ezohaibhasarattari

#### C . 1

فائدہ: بھیز بمری کے چھوٹے جھوٹے بچوں کو اکثر دیکھا ہے کہ جمال چند آدی
کھڑے دیکھے اور دو مخصول کے جھوٹے بھی بکھے فاصلہ پایاوہ اس فرجہ میں داخل ہو کر ادھرے ادھر
نگلتے ہیں یوں ہی شیطان جب صف میں جکہ خالی پاتا ہے دلول میں وسوسہ ڈالنے کو آگستا ہے ،اور
بھتے ریگ کی تخصیص شاید اس لئے ہے کہ تجازی کروں آٹ میں رائد و جی اور شویہ ہیں اس
وقت ای شکل پر مشکل ہوئے۔ منہ۔" فآوی رضویہ ،ج ۲۰۰۰ س ۲۱۵"۔ (مند ابوداؤوالا کی مدینے۔

۲۲۵ حدیث می تاکید شدید سه ارشاد فرمایا قیموا الصفوف فانما یصفون بصف الملتکة و حافوا بین المناکب و سدوا الخلل و لینوا دایدی اخوانکم و لاتذروا فرجات للشیاطین و من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله

یعنی صفیل درست کروکہ تہیں تو ملاک، کی کی صف بندی چاہے اور اپ شانے سب ایک سیدھ میں رکھواور صف کے دفتے بند کرواور مسلمانوں کے ہاتھوں میں برم، وجادًاور صف میں شیطان کے لئے کھڑ کیاں نہ چھوڑواور جو صف کو وصل کرے اللہ اے وصل کرے اور جو صف قطع کرے اللہ اے قطع کرے۔ رواہ الامام احمد و ابوداؤ د و الطبرانی فی الکبیر و الحاکم و ابن خزیمة و صححاه عن ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما و عند النسائی و الحاکم عنه بسند صحیح الفصل الاحیر اعنی من قوله من وصل الحدیث. "فآوی رضویہ، جمم میں مسند صحیح الفصل الاحیر اعنی من قوله من وصل الحدیث. "فآوی رضویہ، جمم میں سند صحیح الفصل الاحیر اعنی من قوله من وصل الحدیث. "فآوی رضویہ، جمم میں اللہ تعالیٰ المحدیث. "فآوی رضویہ، جمم میں سند صحیح الفصل الاحیر اعنی من قوله من وصل الحدیث. "فآوی رضویہ، جمم میں سند

الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملئكة عند ربها فقلنا يا رسول الله صلى الله كيف تصف الملئكة عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملئكة عند ربها قال يتمون الصف الاول و يتراصون في الصف.

#### 100

بالسكون في الصلاة انخ)

١٣٦٥ عديث من بضر الى فرجة فى الصف فليسدها بنفسه فان لم يفعل فمرمار فليتخط على رقبته فانه لاحرمة لهـ

یعن ہے صف میں فرچہ انفر آئے و خود وہاں کھڑا ہو کراہے بند کردے آگراس نے نہ کیا اور دوسرا آیا تو دواس کی گردن پر قدم رکھ کر چلا جائے کہ اس کے لئے حرمت نہ ربی۔ احرج الله بلمبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه مدار کنزالعمال اص ۲۰۸ نے ہے)

نمازی کے آگے ہے گزرنا مخت منع ہال پر تمن حدیثیں:

٢٢٨ سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه

اگر نمازی کے سامنے گزرنے والا جانا کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو چالیس برس کھڑار ہنااس گزر جانے ہے اس کے حق میں بہتر تھا۔ اخرجہ الائمة احمد و انستة عن ابی جهیم رضی الله تعالیٰ عنه قال الحافظ فی بلوغ المرام و وقع فی البزار من وجه آخر اربعین خویفا قلت و الاحادیث یفسر بعضها بعضا۔" قاوی رضوبی، جس، ص ۱۳۱۲" (بخاری اول، ص قلت و الاحادیث یفسر بعضها بعضا۔"

۱۲۹ اور فرماتے ہیں سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو یعلم احد کم ماله فی ان یمر بین یدی اجیه معتوضا فی الصلاة کان لان یقیم مائة عام خیر له من الخطوة التی خطاها۔

اگر تم میں ہے کوئی یہ جانا کہ نمازی بھائی کے سامنے ہے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تواس کے لئے اس ایک قدم چلنے ہے سو ہرس کھڑار ہتا بمتر ہوتا۔ (مولف) رواہ احمد و ابن ماجة عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه۔ (این ماجہ اوّل:، ص ۲۸، باب المرور بین یدی المصلی)

۲۳۰ صریت میں ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی لاحب ان یکسر فخذہ و لایمر بین بدید

اگر نمازی کے آگے گزر نے والا وائش رکھا تو چاہتا اس کی ران ٹوٹ جائے مگر نمازی کے سات کر نمازی کے سات کے میں مصنفہ عن عبدالحمید بن عبدالرحمن click For More Books

https://archive.org/detaile/@gohaibhasanathari

### F. F

سر انعب كرنے كبارے من ايك مديث:

 4.4

# تعارف

القلادة المرصعة في نحر الاجوبة الاربعة (مواوى اشرف على تفانوى كے چارفتووں كاروبلغ)

۱ اصفر ۱۳۱۲ء کو چار سوالات پر مشمل ایک استفتاء آیا اور یہ کہ ان سوالوں کے جواب کا نبور یہ کہ ان سوالوں کے جواب کا نبور سے مولوی قاسم علی دے چکے ہے تھے تمر دونوں کے جواب جوابات میں تخالف و تصاد ہونے کے سبب سے سائل نے استفواب رائے کے لئے یہ استفتاء امام احمد رضا کی بارگاہ علم ودانش میں ارسال کیا۔

چارول سوالات كاخلاصه بيب كه:-

معذور یا غیر معذور محف کے لئے ترک جماعت کی رخصت ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی ادائے تنجد کے خیال سے قیلولہ اس طرح کرنے کہ ظہر کی جماعت فوت ہو جائے تواس کے لئے کیا تھم ہے ؟

ام احمد رضا بر بلوی قدس سرہ نے ان جوابات کا بلیغ رد کرتے ہوئے جو محققانہ جواب مرحمت فرمایااس کا ماحصل ہے ہے کہ معذور سے وجوب جماعت ساقط ہے لیکن اسے کسی کوشائل کرکے تبل اذان وا قامت جماعت کر لینا مکر وہ و ممنوع ہے ،اس طرح اسے نہ تواب جماعت حاصل ہوگانہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس سے وجوب ساقط ہے نہ کہ جواز ،اس لئے اس کے لئے بھی بطور عزیمت جماعت افضل ہے کیو نکہ جماعت حاضری کے بغیر حاصل نہ ہوگی خواہ وہ شخص معذور ہی

اگر معذور بیا حاجت مند کی کے ساتھ مل کر جماعت کرے توان کا یہ فعل شرعاً معتبر نہیں نہ یہ جماعت مسنونہ ، بلکہ مکر وہہ ممنوعہ ہاور جو جماعت باذان وا قامت اس کے بعد ہوگی اس میں کچھ کر اہت نہ ہوگی بلکہ وہی جماعت مسنونہ و جماعت اولی ہے۔
اور تہد فوت ہوئے کے خوف سے جماعت کا ترک مامور بھا کا بجوز نہیں ہو سکتانہ دخول

وت کے اور جماعت تر Books بھی Click For More Books ہے نکنا مائز، نو ضکہ یہ بمانہ مسموع نسی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 1.0

آگر چہ تہجہ سنت ہی سبی اور جماعت و تہجہ میں تعارض نہیں کہ ایک کا حفظ دو سرے کے ترک کی وستاویز ہے۔

پھر امام احمد رضا بر بلوی نے حفظ جماعت کی وس ایس تدبیریں رقم کیں ہیں جن پر عمل کرنے سے جماعت فوت نہ ہوگی اس کے علاوہ اور بھی دلائل باہر ہ سے جماعت کے تمام مسائل کو آراستہ ومبر بمن کیاہے۔

اور بڑے سائز کے ۲ اصفحے کے اس رسالہ نافعہ میں ۸ ۲ احادیث کریمہ رونق بحث ہیں۔

#### r.4

## احاديث

القلادة المرصعة في نحرالاجوبة الاربعة

مور واخلاص كي فعنيات يرا يك حديث يأب:

٢٣٢ ـ في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل هوا لله تعدل ثلث القرآن.

سوره قل هو الله احد تمائى قرآن كربرابرب\_ (مواغه)

اخرجه مالك و احمد و البخارى و ابو داؤد و النسائى عن ابى سعيد الخدرى و البخارى عن قتادة بن النعمان و احمد و مسلم عن ابى الدرداء و مالك و احمد و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و الحاكم عن ابى هريرة و احمد و الترمذى و حسنه و النسائى عن ابى ايوب الانصارى و احمد و النسائى و التنبياً فى المختارة عن ابى بن كعب و الترمذى و حسنه عن انس بن مالك و احمد و ابن ماجة عن ابى عن ابى بن كعب و الترمذى و حسنه عن انس بن مالك و احمد و ابن ماجة عن ابى مسعود البدرى و فى الباب عن عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر و معاذ بن جبل و جابر بن عبدالله بن عباس و ام كلثوم بنت عقبة و غيرهم رضى الله تعالى عنهم (يخارى دوم، ص ۵۵ ـ باب فضل قل هو الله احد)

فضيلت جماعت فجر وعشاء :

" ٢٣٣ مالك واحمد و مسلم عن امير المومنين عثمان الغنى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى العشاء في الجماعة فكانما قام نصف ليلة (الليل) و من صلى الصبح في جماعة فكانما صلى الليل كله.

سیدعالم صلی انله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں جس نے نماز عشاء باجماعت پڑھی گویاس نے نصف شب قیام کیا اور جس نے نماز مجمع باجماعت اواکی گویاس نے بوری رات نماز پڑھی۔ (مولف) (مسلم اول ، ص ۲۳۳ یاب فضل صدہ بحد عد اللہ)

نماز باجماعت کی تا کیدواہمیت پر چنداحادیث کریمہ :

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 5.4

وسلم رجل اعمىٰ فقال يا رسول الله انه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يرخص له فيصلى في بيته فرخص فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فاجب. و اخرجه السراح في مسنده مبينا فقال تى ابن ام مكتوم الاعمىٰ الحديث.

حمن تابوہر میده رضی اللہ تعالی عند کتے ہیں ۔ ہارگادر سرات میں ایک این المحفی ۔ سی مرض کیا یارسول اللہ مجھے معجد تک لے جانے والا کوئی نمیں ہے بھر انہول بن گھر ہی میں نماز پر ہے کی رخصت ول ب گھر ہی میں نماز پر ہے کی رخصت ول وی جب وہ چلے تو حضور نے بلا کر ارشاد فر مایا کہ کیا تم نماز کی اذائ سنتے ہوا نمول نے عرض کی بال حضور نے فرمایا تو حاضر ہو۔ (مولف) "فادی رضویے من ۳۰۱می ۳۰۱"۔ الفلادة العرصعف (مسلم اول می ۱۳۳۳۔ باب فضل صلاة العماعة الغ)

٢٣٥ عند الحاكم عن ابن مكتوم قلت با رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام و السباع قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحيهلا

یعنی حضرت ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه کتے ہیں کہ میں نے کمایار سول الله مدینه میں کیڑے مور نے کمایار سول الله مدینه میں کیڑے مکوڑے (سانب بچھووغیرہ) اور در ندے کشرت سے ہیں حضور نے فرمایا کیا تم حی علی الصلاة حی علی الفلاح یعنی اذائ سنتے ہو انہوں نے عرض کی بال فرمایا تب تو حاضر ہو۔ (مولف) (ابوداؤداول، ص ۸۱۔باب التشدید فی ترك الحماعة)

۲۳۲ و عند احمد و ابن خزیمة و الحاكم عنه بسند جید ایسعنی ان اصلی فی بیتی قال اتسمع الاقامة قال نعم قال فأتها. و فی اخرى قال فاحضرها و لم يرخص له.

کیا مجھے گر میں نماز پڑھنے کی تنجائش ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آقامت سنتے ہو عرض کی ہاں فرمایا تو حاضر ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر ہواور انہیں رخصت نہیں دی۔ (مولف) (سنداحم، ص ۳۳۸، ج۳) علیہ وسلم نے فرمایا حاضر ہواور انہیں رخصت نہیں دی۔ (مولف) استداحم، ص ۳۳۸، ج۳)

٢٣٧ و للبيهقي عنه سأل ان يرخص له في صلاة العشَّاء و الفجر قال هل . تسمع الاذان قال نعم مرة او مرتين فلم يرخص له في ذلك.

click For More Books
https://archive.org/details/@ohaibhasanattari

حاضر نہ ہونے کی رخصت طلب کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم اذان سنتے ہو عرض کی بال بال حضور نے بھر ان کواس میں رخصت شیں دی۔ (مولف) (محمع الزوائد باب می ترك الحماعة يروت ١٢ ٣٣)

٢٣٨ وله عن كعب بن عجرة جأً رجل ضويو الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فيه ايبلغك النداء قال نعم (قال) فاذا سمعت اجب\_

ا یک نابینا محض بار گاه رسالت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میں حاضر ہوااور اس حدیث میں بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم کو اذان کی آواز پہنچتی ہے عرض کی ہاں حضور نے فرمایا جب اذان سنتے ہو تو حاضر ہو۔ "فآوی رضویہ ،ج ٣، ص ٣٢٤" ۔ الفلادة العرصعة (محمع الزوائد باب في ترك الحماعة يروت ٢١ ٣٢)

۲۳۹\_ ولاحمد و ابي يعلي و الطبراني في الاوسط و ابن حبان عن جابر و اللفظ له قال اتسمع الاذان قال نعم قال فأتها ولوحبوا\_

اس روایت میں بیہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (ابن مکتوم ہے) فرملیا کیااذان سنتے ہوعرض کی ہال حضور نے فرمایا توحاضر ہواگرچہ گھییٹ کر ہو (مولف)" فاوی رضویہ، ج من ٢٢٠ " القلادة العرصعة (منداح، ص ٢٣٨، ج٩)

اذان ہونے کے بعد بلا ضرورت شرعیہ بے نماز پڑھے مجدے چلاجانا منع ہے:

٣٠ ٢ ـ ابن ماجة عن امير المومنين عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من ادرك الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو منافق\_

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرماياجس في محد ميں اذان سى پھر بغير كسى كام كے مجدے تکلااور والیس کا ارادہ تبیں ہے تووہ منافق ہے۔ (مولف)" فادی رضویہ ،جس، ص ٣٢٨" القلادة المرصعة (ابن ماجه، ص٥٥ باب اذا اذن و انت في المسمعد الخ)

٣٠١ عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى ا عليه وسلم لايسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه الالحاجة ثم لا يرجع اليه

الامافق رواه الطبراني في الارسط click For More Books مركز لغ المركز https://archive.org/details/@zohatbhasahattari

### 1.9

باہر نکلے اور واپس نہ ہو تووہ منافق ہے۔اس صدیث میں معجد نبوی کی مخصیص ہے۔ (مولف) (مجمع الزوائد، باب فیمن عرج عن المسحد، بیروت ۲ر۵)

٢٣٢ ولابي داؤد في مراسيله عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لايخرج من المسجد احد بعد النداء الا منافق الا لعذر اخرجته حاجة وهو يريد الرجوع.

سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرطایکه اذان کے بعد معجدے منافق بی باہر نکاتا ہے بال جو کی ضرورت سے باہر نکلے بھروایس ہو تووہ اس حکم میں نہیں ہے۔ (مولف) "فآوی رضویہ، جسم ۳۲۸ "۔ حاشیہ الفلادة المرصعة۔ (مراسل ابوداؤد، ص ۲، باب ماحاً فی الاذان)

ترک جماعت کی وعید پر ایک مدیث:

٢٣٣ ـ احمد و الطبراني في الكبير عن معاذ بن انس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسند حسن وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه في المتخلفين عن الجماعات لوتركتم سنة نبيكم لكفرتم.

حضرت ابن مسعودر ضى الله تعالى عند نے جماعت سے گریز كرنے والول كے بارے ميں قرمایا كه اگر تم اپنے نبى كر يم صلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت كريمه كو چھوڑ دو مے تو كفر ميں پڑجاؤ ك\_(مولف) (ابوداؤداول، ص ٨١، باب النسديد في ترك الحساعة)

تہد کی نیت ہے سونے والے کواگر چہ تہد نہ پائے ثواب تہد کاوعدہ فرمایااوراس کی نیند کو رب کی طرف سے صدقہ بتایا :

۲۳۳ مالك في المؤطا و ابوداؤد و النسائي عن ام المومنين رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال مامن امرئ تكون له صلاة الليل (بليل) يغلبه عليه نوم الاكتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.

حضرت ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز شب کا پابند ہے اور کسی روز نیند غالب ہو جائے تر الله عزوجس اس کے لئے نماز کا تواب لکھے گااور اس کا سوناصد قہ ہو جائے گا۔ (مولف) (ابوداؤداول، ص ۱۸۱۔ باب من

نوى القيام فنام)

click For More Books
https://archive.org/defails/@zohaibhasamattario

ماجة و خزيمة و البزار بسند صحيح عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من اتى فراشه وهو ينوى ان يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له مانوى و نومه صدقة عليه من ربه عزوجل. وهو بمعناه عند ابن حبان فى صحيحه عن ابى ذر اوابى الدرداء رضى الله تعالى عنهما.

سیدعالم علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخصاس نیت ہے بستر پر آئے کہ رات کو اٹھ کرنماذ پڑھے گانچر میں تک آئھ نگ جائے تواس کی نیت کا تواب ملے گااوراس کا سوناللہ عزوجل کی جانب سے صدقہ ہوجائے گا۔ (مولف)" فآدی رضویہ من ۳۲۹ میں ۳۲۹ کہ القلادة الموصعة (ابن ماجا قبعن مام عن حزبه من للبل)

نماز صبح باجماعت اداكر نارات بمرعبادت كرنے سے بهتر ہے:

۱۳۳۱ مالك بن شهاب عن ابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقد سليمن بن ابى حثمة فى صلاة الصبح و ان عمر بن الخطاب غدا الى السوق و مسكن سليمن بين السوق و المسجد النبوى فمر على الشفا ام سليمن فقال لها لم ارسليمن فى الصبح فقالت انه قد بات يصلى فغلبته عيناه فقال عمر لان اشهد صلاة الصبح فى الجماعة احب الى من ان اقوم ليلة ( و كالمالك، ٣٠ ما جاء فى العتمة و الصبح)

٢٣٧ عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهرى عن سليمن بن ابي حثمة عن امه الشفا قالت دخل على عمر و عندى رجلان ناثمان تعنى زوجها اباحثمة و ابنها سليمن فقال اما صليا الصبح قلت لم يزالا يصليان حتى اصبحا فصليا الصبح و ناما فقال لان اشهد الصبح في جماعة احب إلى من قيام ليلة ـ

(دونوں صدیوں کاخلاصہ بیہ کہ) امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے ابوحثمہ اوران کے سا جزاوہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنماکو جماعت صبح میں نہ دیکھاان کی زوجہ اوران کے سا جزاوہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنماکو جماعت صبح بیرہ کے سبب نیند نے غلبہ کیا تماز صبح بڑھ کر کی والدہ شفار ضی اللہ تعالی عنماے سبب بو چھا کمانماز شب کے سبب نیند نے غلبہ کیا تماز صبح بڑھ کر سور ہونا نماز تمام شب سے محبوب تر ہے۔ (المصحد احبدالرزاق باب فضل الصلوة فی حداعة۔ بیروت الر ۵۲۱)

ترغیب تهجد پرایک مدیث :

click For More Books / ron

#### 111

الصلحين قبلكم و قربة الى الله تعالى و منهاة عن الاثم و تكفير السيأت و مطردة للداء عن الجسد

تجدى طاز مت كروكه وه الطيخ تيول كى عادت ب اورا بقد عزوجا ست نزديك كرف واله الوركناو من وكن والااور برائيول كا تفاره اور بدان من يارى دور كرف والا ورواة التوهذى فى جامعه و ابن ابى الدنيا فى التهجد و ابن خزيمة فى صحيحه و الحاكم فى المستدرك و صححه و البيهقى فى سننه عن ابى امامة الباهلى و احمد و الترهذى و حسنه و الحاكم و البيهقى عن بلال و الطبرانى فى الكبير عن سلمان الفارسى و ابن السنى عن جابر بن عبدالله و ابن عساكر ابن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنهم اجمعين "توى رضويه به سموس لاس كموس المرسعة (ترذى دوم، من ده المرسوس كموس لدعوت)

اذان سننے کے بعد نماز کیلئے معجد میں حاضر نہ ہو نا قلم ہے : ۲۳۶ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں البج

۲۳۹ سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين الجفا كل الجفاء و الكفر و النفاق من سمع منادى الله ينادى الى الصلوات فلا يجيمه

قلم بوراظم اور كفر اور نفاق ب كه آدى اندك منادى كو نمازكى طرف بلاتا سن اور حاضر نه جور حديث حسن قد ذكرنا تخريحه و لفظ الطبرانى بنادى بالصلاة و بدعوا الى الفلاح (منداحم ٣٩٣ حديث معاذبن انس المعجمه الكبير حديث ٣٩٣ بيروت ١٨٣/٢٠) خوب بيك بحر كهانا نحوست لاتا ب اورنور معرفت حاصل تمين جوتا:

وعاءً شوا من المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين ماملاً آدمى وعاءً شوا من بطنه (بطن) بحسب ابن آدم اكلات يقمن صلبه فان كان لامحالة فثلث لطعامه و ثلث لنفسه-

آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے برترنہ بھرا آدمی کو بہت ہیں چند لقے جواس کی پیٹے سدھی رکھیں اور اگر بول نہ گزرے تو تمائی پیٹ کھانے کے لئے تمائی پائی تمائی سائس کو۔ رواہ النہ مذی و حسنه و ابن ماحة و ابن حبان عن المقدام من معدیکرس رضی الله تعالی عده۔ (ترفری دوم، ص ۱۲۔ باب ماحافی کراهیة کارة الاکل)

٢٥١\_ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايان كثرة الاكل شؤم-

#### MIT

الله تعالى عنه "قاوى رضويه بن سم ساس" القلادة المرصعة (مكاوة ، س ٣٦٨ كتاب الاطعمة الفصل الثالث)

نماز تتجد کے لئے سونا ضروری ہے اس کے بغیر نہ ہوگی:

۲۵۲ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين يحسب احدكم اذا قام من الليل يصلى حتى يصبح انه تهجد انما التهجد المرء يصلى الصلاة بعد رقدة \_

تم میں کی کاید گمان ہے کہ رات کواٹھ کر صبح تک نماز پڑھے جبی تہد ہو تہد صرف اس کا نام ہے کہ آوی ذراسو کر نماز پڑھے۔ رواہ الطبرانی عن الحجاج بن عمر و رضی الله تعالیٰ عنه بسند حسن۔" قادی رضویہ، ج ۳، ص ۳۳۳ ۔ القلادة المرصعة (المجم الکیر مدیث ۳۲۱۹ ۔ بروت ۱۳۵۷)

قیام کیل کی مواظبت محمودومؤ کدہاوراس کار کند موم وناپندیدہ ہے:

٢٥٣ - حضور سيد الاسياد صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين يا عبدالله الاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فتوك قيام الليل. رواه الشيخان عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما

اے عبداللہ فلال کی طرح نہ بنو کہ وہ قیام کیل کرتا تھا پھر ترک کر دیا۔ (مولف)" فاویٰ رضویہ جسم ۳۳۰" الفلادۃ السرصعة (بخاری اول م ۱۵۳، باب مایکرہ من ترك قیام اللیل النخ) صحابہ کرام بعد جمعہ قیلولہ کرتے تھے :

٢٥٣ـ الشيخان عن سهل بن سعد رضى الله تعالىٰ عنه قال ماكنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة

سل بن سعدر ضى الله تعالى عنه فرماتے بيس كه جم بعد جعد كھانا كھاتے اور قيلوله كرتے معلى سن سعدر ضى الله تعالى عنه فرماتے بيس كه جم بعد جعد كھانا كھاتے اور قيلوله كرتے معلى الله عزو حل ادا قضيت الصلاة المخ)

٢٥٥ـ وفي لفظ للبخاري كنا نصلي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة

ہم نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر قبلولہ ہوتا تھا۔ (مولف) (بخاری اول ص ۱۲۸، باب القائلة بعد الجمعة)

ckick For More Books الماروعده عن الماروعده الماروعده الماروعده الماروعدة الماروعدة الماروعدة الماروعدة الماروع

### MIM

حضرت الس رضى الله تعالى عنه عب كه جم يهل جمعه يرصة عقى بحر قيلوله كرتے تھے۔ (مولف) " قاوى رضوية جم م ٣٣٢ " القلادة المرصعة (بخارى اول ص ١٢٨، باب الفائلة بعد المحمعة )

تمام سنتول میں سب سے زیادہ مؤکد سنت فجر ہے:

104 فى الصاحبحين عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت لم يكن النبى صلى الله تعالىٰ عنها قالت لم يكن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على شنى من النوافل اشد تعاهد ا منه على ركعتى الفجر حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم تمام نوافل من فجركى دور كعت سے زياد وكى كى محافظت نہيں فرماتے تھے۔ (مولف)" فلوى رنمويہ جسم مسسس الفلادة المرصعة (بخارى اول م ١٥٦)، باب تعامد ركعنى الفحر الخ)

اذان یا تکبیر سننے کے بعد نماز کے لئے حاضر نہ ہونا بد بخی وناکای ب:

۲۵۸ حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا يحسب المومن من الشقاء والحيبة ان يسمع المؤذن ينوب بالصلاة فلا يجيبه

مسلمانوں کو یہ بد بختی ونامرادی بہت ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سے لوراس کا بلانا قبول نہ کرے۔" فآویٰ رضویہج ۳مس۳۳۵ الفلادہ المرصعة (المجم الکبیر حدیث ۳۹۲ بیروت ۱۸۳/۲۰) عشاء اور فجر کی نمازیں منافقین پرگرال ہیں حدیث میں ہے :

709\_البخارى عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون مافيهما لاتوهما ولو حبوا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس

ثم اخذ شعلا من نار فاحرق على من لايخرج الى الصلاة بعد

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر نماز فجر وعشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے اگر وہ جانے کہ ان میں کیا تواب ہے تو ضرور آتے اگر چہ تھییٹ کر آنا پڑتا خدا ک فتم میرے جی میں آتا ہے کہ مؤذن کو تکبیر کا حکم دول پھر کسی کوامات کے لئے فرماؤل پھر بھڑکتی ہوئی شعلیں لے جاؤل اور ان لوگوں پر ان لوگوں کے گھر کو پھو تک دول جنھیں یہ اذان سے یہ وقت ہوگیا ابتک گھروں سے نماز کو نمیں نکلتے۔ (مولف) "فاوی رضویہ جس سے ادال مدصعة ہوگیا ابتک گھروں ہے نماز کو نمیں نکلتے۔ (مولف) "فاوی رضویہ جس سے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف) "فاوی رضویہ جس سے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف) "فاوی رضویہ جس سے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف) "فاوی رضویہ جس سے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف) "فاوی رضویہ جس سے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کا نماز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کے انداز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کا نماز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کا نماز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کا نماز کو نمیں نکلے۔ (مولف کا نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمی نماز کو نمیں نکلتے۔ (مولف کا نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمیں نکلے۔ (مولف کا نماز کو نمی نکلے کی نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمی نکلے کی نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمی نکلے کی نماز کو نمی نکلے کی نماز کو نمیں نکلے کے نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نمیں نکلے کے نماز کو نمی نکلے کے نماز کو نماز کو نمیں نکلے کے نماز کو نماز کو

( بخارى اول ص ٩٠ ، باب فضل صلاة العشاء في المعماعة)

MIM

# احاديث

فآوى رضوبه جلدسوم

جماعت ثانیہ کے ثبوت پرایک حدیث یاک

۲۲۰ انه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد الى المسجد وقد صلى اهل المسجد رجع الى منزله فجمع اهله و صلى\_

سیدعالم صنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کی اصلاح کے لئے تشریف لے گئے ہتے جب مجد کوواپس تشریف لائے تولوگ نماز پڑھ چکے تتے پھر دولت کدہ کو تشریف لے گئے اور اہل بیت کو جمع فرماکز نماز پڑھائی(مولف)" نآوی رضویہج ۳۵ س۳۵۸"(روالمحارا /۰۰۹ہاب الامامة) کی وجہ سے جب صحابہ کی جماعت فوت ہو جاتی تو مجد میں الگ الگ نماز اداکرتے تھے

۲۲۱- روی عن انس رضی الله تعالیٰ عنه ان اصحاب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کانوا اذا فاتنهم الجماعة فی المسجد صلی فی المسجد فرادی صحابة کرام رضی الله تعالیٰ عنم کی جماعت مجد میں جب قوت بوجاتی تومجد میں الگ الگ ممازیر صفت متحد (مولف) (روالح را / ۲۹۱ باب الاذان)

نماز میں قراءت کی ابتداء سورہ فاتحہ سے کی جائے:

۲۲۲ - قول انس رضى الله تعالى عنه صلبت خلف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العلمين رواه احمد و مسلم وابى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العلمين رواه احمد و مسلم حضرت انس رضى الله تعالى عنه كتے بيس كه ميں نے نبى صلى الله تعالى عليه وسلم اور ابو بحر صديق وعمر فاروق اور عثمان غنى رضى الله تعالى عنم كى اقتداء ميں نماز پرحى ہے تو يہ سبحى حضرات سورة فاتحه سے ابتداء فرماتے تھے۔ (نه كه بم الله سے) (مولف) (مسلم اول مسلم اول عدم من قال لا بحمر البسملة)

جماعت ٹانیہ کے بارے میں تمین حدیثیں

click و البخوي عنه انه جاء دكر البخوي و الله تعالى عنه انه جاء https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 010

### الى مسجد قد صلى فاذن واقام وصلى جماعة

حضرت انس رضی الله تعالی عنه جب مسجد میں آئے تو نماز ہو پیکی تھی پھرانسول نے اذان وا قامت کمی اور باجماعت نماز پڑھی۔ لیمن سے جماعت ٹانسے تھی۔ (مولف) (بخاری ال س ۸۹، باب عضل صلانہ بحداعة)

٢٦٣ ـ وصح ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يتصدق على ذا على عليه وسلم باصحابه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلى معه فقام رجل من القوم فصلى معه

ایک آدی مجدیش آباس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا چیئے تھے تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربایا کون ہے جواس شخص پراحسان کرے اس کے ساتھ نماز پڑھے توان میں سے ایک آدی اٹھااور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور نے ایساس کئے اربایا تاکہ اس آوی کو جماعت کا تواب مل جائے اور دوبارہ پڑھنے والے کو نفل کا تواب طر مولف) رواہ احمد وابو داؤد والترمذی وابوبکر بن ابی شیبة والدارمی وابوبعلی واس خزیمة وابن حبان وسعید بن منصور والحاکم کلهم عن ابی سعید التحدری والطبرانی فی الکبیر عن ابی امامة وعن عصمة بن مالك وابن ابی شیبة عن الحسن البصری مرسلا وعبدالرزاق فی مصنفه وسعید بن منصور فی سننه عن ابی عثمان النهدی مرسلا ایضاً وفی الباب عن ابی موسیٰ الاشعری والحکم بن عمیر کما فی الترمذی رضی الله تعالیٰ وفی بعضها ان ذلك المتصدق علی الرجل ابوبکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ بعض روایت میں ہے کہ اس آدی پر صدقہ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ تھے۔ (مولف) "قادئ رضویہ جسم ۵ می الحماعة فی مسحد النہ کا مرتین برتہ نی اول می ۱۹۰۷ ما جاء فی الحماعة فی مسحد اللہ)

۲۹۵\_۱۲۹۵ امام مالک واحمد و نسائی نے مجن بن اورع دیلمی رضی الله تعالی عند سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا اذا جنت المسجد و کنت قد صلیت فاقیمت المصلاة فصل مع النام وال کنت قد صلیت.

جب تم کمیں سے نماز پڑھ کر مجد میں آؤ بھر جماعت قائم ہو تولوگوں کے ہمراہ بھر نماز پڑھ
ہو اس سے سلے بڑھ حکے Root Book top Mora is Book اور مولف)(نمائی اول ۱۳۱۸ باب
https://archive.org/details/@zohaishasanattari

#### MIY

اعادة الصلاة مع الجماعة الغ)

صدق دل، ے لااله الا الله كنے وازاد افل جنت موكا:

۲۲۱ کی میں ابوؤرر ضی اللہ تعالی عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا میں عبد قال لا الله الا الله ثم مات علی ذلك الا دخل الجنة وان زنی وان سوق وان زنی وان سوق علی رغم انف ابی ذر

جو بندہ اذالہ الااللہ محمد رسول اللہ صدق ول ہے کیے پھر اس پر وفات : و تو وہ جنت میں جائے گا گرچہ اس ہے زنا اور چوری میں جتلا جائے گا آگرچہ اس سے زنا سر رد ہو گیا تھا، آگرچہ وہ چوری کر بیٹھا تھا، آگرچہ زنا اور چوری میں جتلا ہو گیا تھا، آگرچہ زنا اور چوری کر بیٹھا تھا۔ ابو ذرکی ناپندیدگی (ناک سکوڑے) کے باوجو و (نیعنی وہ بالآخر جنت میں جائے گا آگرچہ سزا پاکر ہو) (مولف)" فآوی رضویہ جس سس سام "سلم ۱۹۲۱، باب الدلیل علی ان من مات النہ)

سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي سياوت مطلقه پرايك حديث جليل:

٢٧٧ ـ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انا سيد ولد آدم ولا فخر

میں اولاد آدم کا سر دار ہوں اور بیہ کچھ براہ فخر نہیں فرماتا۔ (مولف) ' فآویٰ رضوبہ جسم "۳۲۳" (رداہ مسلم دابوداود،) (مسلم دوم س۲۳۵، باب تفضیل نبینا صلی الله تعالیٰ علیه وسلم النخ)

جماعت ٹانیہ کے بارے میں مزید چنداحادیت کریمہ:

۲۲۸ حدیث ،اذا جئت (الی) الصلاة فوجدت الناس فصل معهم و ان كنت قد صلیت

جب نماز پڑھ کر مجد میں آؤاور لوگول کو نماز میں پاؤ توان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ۔ (مولف) (ابوداؤداول ص ۸۵، باب فیمن صلی فی منزله انخ)

۲۲۹\_ ابوداؤد وترقدى ونسائى كى حديث مين يزيد بن الاسود رضى الله تعالى عنه سے بے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ذا صليتما فى رحالكما ثم اتبتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة

جب تم منزل سے نماز پڑھ کر محجد جماعت میں آؤ تو نوگوں کے بمراء نجر نماز پڑھ لویہ تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔ (مولف) لارزی اول ص ۵۳، باب ماجاء فی الرحل بصلی و حدہ الخ) click For More Books hattes W Carchive org/details backabas halt far i

MIL

عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ذلك له سهم جمع

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که بیه (نقل)اس کے لئے جماعت کا ایک حصہ ہے۔(مولف)(ابوداؤداول ص ۸۵ مباب فیعن صلی فی منزلہ الخ)

ا ٢٠٢- سنن الي داؤد من عياده بن صامت انصارى رضى الله تعالى عند عهم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيكون عليكم بعدى امراء تشغلهم اشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله اصلى معهم قال نعم ان شنت

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر کچھ حاکم ہوں گے کہ ان کے کام وقت پر انہیں نمازے روکیس کے بہال تک کہ وقت نکل جائے گا تو تم وقت پر نماز پڑھنا ایک آدمی نے عرض کی بارسول اللہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں فرمایا بال اگر چاہو تو پڑھ لو۔ ایک آدمی نے عرض کی بارسول اللہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں فرمایا بال اگر چاہو تو پڑھ لو۔ (مولف) (ابوداؤداول م ۲۲، باب اذا اعر الامام الصلاة عن الوقت)

127 منداحمرو ميح مسلم من ابوذررض الله تعالى عند عهم الله صلى الله على الله تعالى عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فماتا مرنى قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملاتم لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ جب تم پر وہ حکام آئیں گے کہ غیر وقت پر نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ جب میں ایساوقت پاؤل تو حضور مجھے کیا تھم دیتے ہیں فرملانماز وقت پر پڑھ لیٹا پھر اگر ان کے ساتھ جماعت پالو تو شریک ہو جاؤ وہ نغل ہوجائے گی۔ (مولف) اسلم اول ص ۲۳۰-۲۳۱ ہاب کراھیة تاعیہ الصلاۃ عن دفتھا النے)

۲۷۳ حدیث ندکور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندامام احمد میں یوں ہے کہ فرمایا واجعلوا صلاتکم معھم تطوعا

تم اپنی نمازیں ان کے ساتھ تفل کرلو۔ (مولف)" فآویٰ رضویہ ج ۳ ص ۳۱۷" (سنداحمہ ۲۷) ۲ / ۷ حدیث بی ابن امراء ة عبادة)

الله تعالى عليه وسلم من معمل عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنما براوى رسول الله صلى الله تعالى عنما براوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المائد والمغرب في المائد المنافع والمغرب في المائد المنافع والمغرب (والمغرب https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### MIA

جب کمر میں نماز پڑھ چکو پکر جماعت پاؤ تو شریک ہوجاؤسوائے فجر ومغرب کے کہ ان دونوں و تقول میں لفل کی نیت سے شریک ہونا جائز شیں (مولف) (مصنف عبدالرزاق باب الرسل بصلی فی بینه الن بیروت ۴۲۲/۲)

كيابية تيرك باته بيد توالله كافتيار من بان من جه جاب فرض شار فرمائ كار رواه الامام مالك "فآوى رضويين ٣٩ص٣٥" (موطالهم مالك ص٣٧، اعادة الصلوة مع الامام)

اولاد آدم سب الله كے بندے اور آپس ميں برابر بيں محر جو متنی ہے وہ عند الله مكر م ومحترم ہے

2 2 ٢ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي العباد عباد الله

بندے سب اللہ کے بندے ہیں۔ "فاوی رضورج مس ۳۳۷ (کنزالعمال ص ۱۵ مج ۳) ۲۷۸ نی کریم علیہ وعلی آلہ افعنل العسلاة والتسليم فرماتے ہیں الناس بنو آدم و آدم اب۔

لوگ سب آوم کے بیٹے پی اور آوم مٹی سے رواہ ابوداؤد والترمذی و حسنه والبیہ قی
بسند حسن عن ابی هویرة رضی الله تعالیٰ عنه (ترزی دوم ۱۳۳۷، باب فی نقیف وبنی عیفه)

9 کار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرباتے ہیں یا ایھاالنام ان ربکم واحد
وان اباکم واحد الا لافضل فعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر
علی اسود ولا لامود علی احمر الا بالتقویٰ ان اکرمکم عند الله اتقکم۔

عربی کو مجی برند مجی کو عربی پرند کورے کو کالے پرند کالے کو گورے پر محر پر بیز کاری سے بینک الله كے نزويك تم من بوار تبه والاوه ب جوتم من زياده پر جيز كارب ـ رواه البيهقى عن حابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما \_" فأوى رضويه جسم ٣٠٥ (كزالممال ص٥٥جس)

مسلمان كوايذاد يناحرام ب مديث يس ب:

٢٨٠ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين من اذى مسلما فقد اذاني و من

اذاني فقد اذي اللهر

جس نے سی مسلمان کوایڈادی اس نے بیٹک مجصدایذادی اور جس نے مجصدایذادی اس نے

بيك الله عزوجل كوايدادى ـ رواه الطبراني في الاوسط عن انس رضى الله تعالى عنه بسند حسن- " فقوى رضويه ،ج ٣٠٥ م ٣٣٨ " (كنز العمال ، ص ١-ج١١)

ترک جماعت کی تمدید پر دو حدیثیں:

٢٨١ سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں لقد وأيتنا و حا يت خلف

عنها الا منافق معلوم النفاق. لین ہم نے اپنے آپ کو عمد رسالت میں دیکھاکہ جماعت سے پیچےند ہماتھا مر کھلامنافق۔

٢٨٢\_اور قرماتے بيل لو تركتم سنة نبيكم لضللتم آگر تم اینے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ترک کرو مے ممراہ ہو جاؤ مے۔رواہ مسلم۔

اور ایک روایت یل ب لکفوتم تم کافر موجاؤ کے رواہ ابوداؤد "فاوی رضوی، ت س، ص

٣٨٣ (مملم اول ، ص ٢٣٢ ـ باب فضل صلاة المحماعة الغ) مغی سید می اور درست کرتے کے بارے می تین مدیشیں:

٢٨٣\_رسول الله صلى الله تعاتى عليه وسلم فرمات بين عبادالله لتسون صفوفكم او ليخالفن اللهبين وجوهكم

الله كے بندو ضرور یا تو تم ائي صفي سيد حي كرو مے يااللہ تمادے الى عى اختلاف وال

وے گا۔ (ابوداؤدلول، ص ع ٩ ـ باب تسوية الصفوف) ٣٨٠\_ فرماتے ہيں صلى اللہ تعالى عليہ وسلم العوا الصف المقلع لم الذي يليه

فماكان من نقص فيلكن في الصف المؤخر. بلى مف بورى كرو بار يواكن كے قريب ہے كہ جو كى يو قرب على مجلى مف عى يو-

رواه الائمة احمد و ابوداؤد و النسائي و ابناحبان و خزيمة و الضياء باسانيد صحيحة عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه\_(الوداؤداول، ص ٩٨ باب تسوية الصفوف) ٢٨٥ ـ اور فرماتے ہيں صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم ان الله و ملنكة يصلون على الذين

يصلون الصفوف و من سد فرجة رفعه الله بها درجة\_

بیٹک اللہ تعالیٰاور اس کے فرشتے درود جھجتے ہیںان لوگوں پر جو صفوں کووصل کرتے ہیں ہ اورجو صف کافرجہ بند کرے اللہ تعالی اس کے سبب جنت میں اس کاورجہ بلند فرمائے۔ رواہ احمد

و ابن ماجة و ابن حبان و الحاكم و صححه و اقروه عن ام المومنين الصديقة رضي الله تعالى عنها \_" قاوى رضويه ،ج م، ص ٣٨٦ " (ابن ماجه ، ص ٢١ ، باب اقامة الصفوف)

نماز کے منظر کو نماز کا ثواب ملاہے:

٢٨٦ ـ حديث من ارثاد مواكه انكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة \_

بیشک تم نماز بی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں ہو۔" فاوی رضویہ،ج س، ص ۳۹۱"

( يخاري ١/ ٨٣ \_ باب السمر ني الفقه و الخير بعد العشاء) امام كولقمه دين كے بارے ميں ايك حديث:

٢ ٨ ٢ - ابن منع نے منداور حاکم نے متدرک میں ابو عبدالر حمٰن سے روایت کی قال قال ،

على كرم الله تعالى وجهه من السنة ان تفتح على الامام اذا استطعمك قيل لابي، عبدالرحمن ما استطعام الامام قال اذا سكت.

امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرملاسنت ہے کہ جب امام تم ہے لقمہ مانگے تو .

اسے لقمہ دوابو عبدالرحمٰن ہے کما گیاامام کا مانگنا کیا کماجب وہ پڑھتے پڑھتے جپ رہے۔" فادی ا ر ضويه برج ٣ ، ص ١١٦ " ـ (المستدرك على الصحيحين كتاب الصلوة بيروت ار ٢٧٠)

فرض نمازيره لينے كے بعد أكر جماعت قائم ہو توبہ نيت نفل شريك ہونا جائز بے:

٢٨٨ ـ حديث اخير ابن عمر رضي الله تعالى عنما من عب اصلى في بيتي ثم ادرك.

الصلاة في المسجد مع الأمام

مل گر میں نماز پڑھ لیتا بھر معجد میں الم کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ یہ شامل ہوتا بھی ہہ . نيت تقل تهار (مولف) (موطامالك، ص ٢٦، اعادة الصلوة الخ)

alick For More Books مراه الصلاة ا https://archive.org/details/@zehaibhasanattari

#### CTI

## ثم يأتى المسجد فتقام الصلاة\_

ہم میں سے کوئی گھر میں نماز پڑھ کر مسجد میں آتا تو یمال جماعت قائم ہوتی۔ توبہ نیت نقل شریک ہوجاتا۔ (مولف)" فآدی رضریہ ،ج ۳، ص ۳۱۷"۔ (ابوداؤداول، ص ۸۵۔ باب فیصن صلی فی منزلہ النخ)

نماز جنازه دوباره پڑھی شیں جاتی ہے حدیث میں ہے:

۲۹۰ روی ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم صلی علی جنازه فلما فرغ جاء عمر رضی الله تعالیٰ عنه ومعه قوم فاراد ان یصلی ثانیا فقال له النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الصلاة علی الجنازة لاتعاد و لکن ادع للمیت و استغفرله.

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازہ پر نماز اوا فرماکر جب فارغ ہوئے تو حصرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی علیہ علیہ عند نے ایک جماعت کے ہمراہ آکر دوسری بار نماز کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرملیا کہ جنازہ پر نماز دہرائی نہیں جاتی ہال میت کے لئے دعا اور استغفار کرو۔ (مولف) تندی رضویہ ہے، م ۳۱۸ ۔۔

فرض پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی مجد میں آئے اور جماعت پائے تو بہ نیت نفل شریک ہوجائے۔

۲۹۱ حدیث محجن رضی الله تعالیٰ عنه عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اذا جنت المسجد و كنت قد صلیت فاقیمت الصلاة فصل مع الناس و ان كنت قد صلیت .

جب تم نماز پڑھ کرمجد میں آؤ بجر جماعت قائم ہو تواس میں شریک ہو جاؤاگر چہ نماز پڑھ چکے ہو۔ (مولف) (منداح ۱۲ ما ۱۵ حدیث محمد الدیلمی) (مشکوۃ ار ۱۰۳ باب من صلی مرنین فصل ثالث)

## سنن ونوا فل اور د مجر عبادات حضرت على كو محبوب بين :

۱۹۲ کشف الغمه میں امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجه سے ہے کان رضی الله تعالی عنه لاینهی احد اتطوع بشی زائد علی السنة و یقول فمن تطوع خیرا فهو خیر له۔

click For More Books

نسی فرماتے تھے اور فرماتے کہ جواجماکام زیادہ کرے وہ اس کے لئے بمتر ہے۔ (مولف)" لآوی ر شويد بن ٣٠ م ٣١٩ " (كشف الغمة عن حميع الامة باب صلوة العيدين بيروت ار ١٩١)

بمتربيب كه المام كے قريب دانشورلوگ بول:

٢٩٣ ـ حديث مِن قرمايا ليليني منكم اولو الاحلام و النهي\_

تم میں جو عقل والے اور دانشور ہیں وہ مجھ سے قریب ہول۔ (مولف)" فآوی رضویہ ہے ، ،

ص ٢ ٢ " \_ (مسلم اول ، ص ١٨ الد باب تسوية الصفوف الغ)

آداب نمازے متعلق ایک مدیث:

٢٩٣ قال صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلى. رواه

البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه.

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرملا كه جس طرح مجھے نماز يڑھتے ہوئے ديكھتے ہو ای طرح تم بھی نماز پڑھو۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج۳، ص۳۸۲"۔ (بخاری اول، ص۸۸۔ باب

الإذان للمسافر اذا كانوا جماعة الخ)

امام ك بحولن يرانسي لقمدوي ك بارك من چنداماديث كريمه:

٢٩٥\_ اخوج ابوداؤد و عبدالله بن الامام في زوائد المسند عن مسور بن يزيدالمالكي قال صلى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فترك آية فقال له رجل

يا رسول الله آية كذا وكذا قال فهلا إذكرتنيها

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز پرهائی توایک آیت چھوڑ دی (بعد نماز) ایک آدی نے عرض کیایار سول اللہ آیت تواس اس طرح سے بے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیاتم نے مجھے کیول نہیں یاد و لایا۔ یعنی لقمہ کیول نہیں دیا۔ (مولف) (ابوداؤداول، ص ١٣١١۔

باب الفتح على الامام في الصلاة)

٢٩٢ انه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة سورة المومنين فترك كلمة فلما فرغ قال الم يكن فيكم ابي قال بلي قال هلا فتحت على\_

سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز میں سور و مومنین حلاوت فرمائی ایک کلمه چھوٹ سیا تو بعد فراغت فرملیا که کیاتم میں ابی نہیں تھا ابی نے عرض کیاباں کیوں نہیں حضور نے فرمایا پھر

click For More Books

### rrr

۲۹۲ اثر على كرم الله تعالى وجهه اذا استطعمكم الامام فاطعموه رواد سعيد بن منصور في سننه و ذكره في الحلية.

جب امام تم سے لقمہ ماسکتے تواہے لقمہ دو۔ لیعنی امام کو جب لقمہ کی ضرورت ہو تو لقمہ ویتا چاہئے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ہج ۳، ص ۳۰۲"۔ (فتح القدیر ار ۳۳۸۔باب مابفد الصلوفة النع)

۲۹۸ حدیث انس رضی الله تعالیٰ عنه کنا نفتح علی عهد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم علی الاثمة. رواه الدار قطنی و الحاکم و صححه

المازيس كجر بيش آئے تو سحان الله كماس بر تمن مديثين :

٢٩٩\_حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نابه شئ في صلاته فليسبح. اخرجه الشيخان وغيرهما-

سیدعالم صلّی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ کی کو نماز میں کچھ پیش آئے تو چاہئے که سیمان الله روحے (مولف) (ابوداؤداول، ص ١٣٦ ماب التصفیق فی الصلاة)

٠٠٠٠ اخرج احمد في المسند عن على كرم الله تعالى وجهه قال كان لى ساعة من السحر ادخل فيها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان كان قائما يصلى سبح لى. الحديث-

حضرت على كرم الله تعالى وجد فرمات بي مير به لئے وقت سحر يعنى مبح صادق بہلے كى ايك محررى حاصل تحى جس جس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت جس حاضر ہوتا بس اكر حضور فمازاد افرمار ہے ہوتے تو مير بے لئے سجان الله كہتے (مولف)" فآدى رضويہ من ٣٠٠٥ من ٣٠٠٠ (منداحم، ص١٢٥، ٢٠١)

١٠٠١ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ناب احدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح. الحديث

سید عالم مسلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ملاکہ جب تم میں کی کو نماز میں کوئی ضرورت پیش click For More Books تری تا تا تا پیری میں میں میں میں میں میں میں میں میں سیار کی میں ۳۰۰سے (فخ

#### FFF

القديرار ٣٩٩- باب مايفسد الصلوة الخ)

الم كامقتديول ، بلند جكه ير كمر ابونا منع ب :

معلى المدائن يصلى بالناس على دكان فجذبه سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنهما قام بالمدائن يصلى بالناس على دكان فجذبه سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه ثم قال ما الذي اصابك اطال العهد ام نسبت اما سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لايقوم الامام على مكان انشزمما عليه اصحابه. و في رواية اما علمت ان اصحابك يكرهون ذلك فقال تذكرت حين جذبتني.

حضرت صدیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنمانے مدائن میں ایک دکان پر کھڑے ہو کر لوگوں
کی امامت کی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تھینج لیااور کما کہ جو تم ہے ہوا تو کیا ذمانہ
زیادہ گزر گیایاتم بھول کئے کیاتم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا ہے کہ امام
مقتہ یوں سے بلند جگہ پر کھڑانہ ہو۔ اور دوسرس روایت میں ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ
تہمارے اصحاب اس کو ہراجانے ہیں صدیفہ نے کما کہ جب آپ نے بھے کھینچا تھا تو جھے یاد آگیا تھا۔
تہمارے اصحاب اس کو ہراجانے ہیں صدیفہ نے کما کہ جب آپ نے بھے کھینچا تھا تو جھے یاد آگیا تھا۔
یعنی امام مقتہ یوں سے اتنی بلند جگہ کھڑانہ ہو جس قدر سے امام و قوم کا مقام میں اتمیاز واقع ہو۔
دمولف) "فادی رضونہ بنج میں میں ہے"

سات اعضار بحده كرنے كا حكم إور كر ااور بال كمينيا منع ب :

سوس مديث صحيح بن برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي اموت ان اسجد على سبعة اعضاً و ان لااكف شعرا و لا ثوبا. رواه السنة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

بجمے سات اعتمار کدہ کرنے کا تھم ہواہاوریہ کہ بال اور کیڑانہ سمیٹاکروں۔(بخدی اول، مسال باب لایکف شعرا)

۱۳۰۳ محکن می برسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں اموت ان الاا کف الشعر و الا الثیاب۔

بچصے تھم ہوا ہے کہ نماز میں بال اور کیڑانہ سمیٹوں۔ (مولف) "قاوی رضویہ،جس، م سراول،م ۱۹۳۰ باب اعضاء السحود و النهى الخ)

امام کولقمہ دینے کی تاکید ہرایک صدیث:

click For More Books
| https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### FFA

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان نود على الامام\_

ہم كونى صلى الله تعالى عليه وسلم نے حكم دياكہ امام پراس كى غلطى روكريں۔" قاوى رضويه، جسم من ااس"ر (المستدرك كتاب الصلوفة بيروت ار ٢٧٠)

امام كاتمام مقتد يول ع بلند جكه يركم ابونا كروه ب

۳۰۷ سنن الي داؤد على حضرت حذيف رضى الله تعالى عنه سے مروى حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا اذا ام الرجل القوم فلايقوم (يقم) في مكان ادفع من مقامهم او نحو ذلك.

یعنی جب کوئی محض نمازیول کی امامت کرے توان کے مقام سے او فی جکہ میں نہ کھر اہو۔ (ابوداؤداول، ص٨٨، باب الامام يقوم مكانا ارفع الخ)

۲۰۰۷ ایو داود و این شبان و حاکم حضرت ابومسعود رمنی الله تعالی عنه سے داوی
 و هذالفظ الحاکم فی مستدرك ان رمول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نهی ان یقوم
 الامام فوق و یبقی الناس خلفه

یعنی حضور پرنور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے منع فرملیا که امام او نچا کمرُ ا ہو اور مقتذی بنچ رہیں۔"فآدی رضویہ رج ۳، ص ۳۱۳"۔ (کنزالعمال، ص ۷ سرج ۷)

جو تیوں کو مجدہ کے روبرور کمنا منع ہے اور یہ کہ اس سے فرشتوں اور لوگوں کو ایذ اہوتی ہے۔
۳۰۸ سنن الی واور میں ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلی احد کم فلا یضع نعلیہ عن بمینه ولا عن یسارہ فتکون عن یمین غیرہ الا ان لایکون عن یسارہ احد و لیضعهما بین رجلیمہ

جب تم میں کوئی نماز پڑھے تو جوتی اپندائے طرف ندر کھے ندا پنا کی طرف رکھے کہ دوسر اجواس کے باکی طرف رکھے کہ دوسر اجواس کے باکی باتھ کو ہے اس کے وہنی طرف مول گی ہال اگر باکی طرف کو کوئی نہ ہو تو باکمیں جانب رکھے درندا پناؤل کے جھی رکھے۔ رواہ الحاکم ایضا و البیہ تھی۔ (ابوداؤداول، میں ۹۲، باب المصلی اذا حلع نعلیہ النہ)

۳۰۹\_ دوسرى روايت من اس ممانعت كے لئے يول صديث آئى فلا يو ذبهما احدا۔
کی کوايذانہ ہو۔ رواہ الثانة المذكورون و ابن حبان عنه رضى الله تعالىٰ عنه (ابوداؤداول،

click For More Books

https://archive.org/details/@zohalishaganaitchar

#### MTY

۳۱۰ - ایک مدیث شمر اس ایداکی بول تقریح آئی۔ لاتضعهما عن یمینك و لا عن یساوك فتوذی الملنكة و الناس۔

و بنے ہاتھ کور کے گا تو الما تکہ کو ایڈ اہوگی ہائیں کور کے گا توجو لوگ ہائیں طرف ہیں انہیں ایڈ اہوگی۔ رواہ المخطیب عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ۔علماء نے اس ایڈ اک وجہ فرمائی یعنی وفیه نوع اهانة لله جس کی طرف جو تارکھا جائے اس کی ایک طرح کی اہائت ہوتی ہے۔ قاله الطیبی و نقله فی المرقاق (کنزالعمال، ص٣٣٣ مج می) قبلہ کی طرف تھو کتا خلاف اوب ب

اا ۱۳ اعلى درجه كى محيح مديث من برسول الله معلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اذا كان احدكم يصلى فلايبصق قبل وجهه فان الله تعالى قبل وجهه اذا صلى-

جب تم من كوئى تماز من بوتوسائے كون تحوك كه نمازى كے سائے الله عروجل كا فعنل و جلال ور حمت و عقمت بوتے بين۔ رواه مالك في المعوطا عن نافع عن ابن عمررضى الله تعالىٰ عنهما و من طريقة الشيخان في الصحيحين \_

ائمہ وین اس مدیث کے یتیج قرماتے ہیں۔ بجب علی المصلی اکوام قبلتة بما یکوم به من بناجیه من المحلوقین عند استقبالهم بوجهد یعنی نمازی پرواجب ہے کہ معلمیٰ کے سامنے کر سے ہوئے میں ان کی تعظیم جانتاہ وی اوب اپنی جانب معلمیٰ کے سامنے کر سے ہوئے میں جس بات میں ان کی تعظیم جانتاہ وی اوب اپنی جانب قبلہ میں محوظ رکھے کہ الله عزوجل سب سے زیادہ احق بالتعظیم ہے۔ ذکرہ ابن بطال و نقله فی ارشاد الساری۔ "فادی رضویہ بن ۳، م ۳۲۵"۔ (بخاری اول رص ۵۸۔ باب حل البزاق بالبد من المسحد)

جوتے اگر او حر او حر رکھنے سے چوری کا خوف ہو توسائے رکھ کر کیڑے سے چھپاویتا کافی ہے۔

۳۱۲ منن ابن ماجه عن حدیث ابوبریره رضی الله تعافی عنه علی ایل ہے۔ فاجعلهما بین رجلیك ولاتجعلهما عن یمینك ولاعن یمین صاحبك و لا وراثك فتوذی من خلفك.

Lick For More Books

| Attention of the property of the proper

### MYL

في اين توضع النعل الخ)

امام وسط معجد على كمرُ ابواور صف اس طرح بوكه امام وسط صف على رب مديث على ب-

۲۳۹۳ ـ قال صلى: الله تعالىٰ عليه وسلم توسطوا (وسطوا )الامام و سدوا الخلل ـ

سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که امام کو وسط میں او اور صفول کی فرجات بدکرو (مولف) " " قآوی رضویه، ت ۳، ص ۳۹۳ " (ابوداؤد اول، ص ۹۹، باب مفام الامام من الصف)

# تعار ف

تيجان الصواب في قيام الامام في المحراب (محراب کے معنی اور امام کے محراب میں کھڑ اہونے پر نفیس بحث)

٧٧ جمادي الاخرى ٣٠٠ اه كوسوال چشي ہواكہ امام كامحراب ميں كعر اہوناكيها ب اعلیٰضر تامام احمد رضانے اس کے جواب میں پچھ تمبید کے بعد سب سے پہلے محراب کے متعدد معتی تحریر کئے پھر محراب کی دوفشمیں کی ہیں۔

محراب کے معانی یہ ہیں۔

مجد میں امام کی جکہ ، الماری ، صدر مجلس، گھر کا اعلیٰ مقام ، مجلس کے لئے او تجی جکہ اور محراب اس جکہ کو بھی کہتے ہیں جہاں باد شاہ تنیا بیٹھتا ہو تاکہ لوگ دور رہیں ای ہے محراب مجد ے کہ امام اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور لوگول ہے دور ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معانی مخلف کتب لغات کے حوالے ہے اس رسالے میں مندرج ومرقوم ہیں مگریمال محراب ہے مراد وہ جگہ ہے جو بطور علامت دیوار قبلہ کے وسط میں ہوتی ہے۔

اوراس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے قرب وبعد میں برابری ہو تاکہ قر اُت سننے امام کے اویر بنیج انقال پراطلاع اور دائیں بائیں لوگوں پر فیضان میں آسانی ہو۔ اور محراب کے جت قبلہ میں ہونے کی حکمت میہ ہے کہ حد شرعی دعادی تمام تر قبلہ سے اقرب ہو۔

محراب کی دوقتمیں یہ ہیں۔ حقیق۔ صوری

محراب حقیق۔ یہ محراب جو آج متعارف ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہ تھی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبراقدس کے پہلو میں قیام فرماتے تھے، بلکہ ۸۸ھ ہے پہلے مساجد قدیمہ میں محراب کاوجود نہ تھا، عمد نبوت ہے لے کر عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه کے زمانے تک خود معجد نبوی میں صورت محراب نہیں تھی، بلکہ ولید بن عبد الملک مروانی کے دور امارت میں حضرت عمر بن عبد العزیزر ضی اللہ تعالیٰ عنمانے مر نوی مل کراپ نواکی https://archive.org/details/@zohaibhaganattari

### 449

محراب صوری- زینت کے علاوہ امام کی جگہ پر بطور علامت محراب کا ہونا بہتر ہے خصوصاً بوی مساجد میں تاکہ ہر دفعہ غور و فکر نہ کرنا پڑے اور رات کو بغیر روشنی کے امام کو پایا جاسکے اور امام کے محراب میں مجدہ کیوجہ سے مقتدیوں کو وسعت بھی مل جاتی ہے۔

توجب محراب میں مصلحتیں تھیں تواس کارواج ہو حمیااور تمام بلاد اسلامیہ میں محراب کی صورت مشہور ومعروف ہو گئی ہیہ محراب حقیقی وصوری کی تعریف نہیں بلکہ ان کی تاریخ و تعیمین ہے۔

اس رسالے میں مقصودیہ مسئلہ واضح کرناہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہوناست بھی ہے اور مکروہ بھی۔ لہذا جس جگہ بھی علاء نے امام کے محراب میں کھڑے ہونے کو سنت کما ہے وہاں محراب حقیقی مراد ہے اور جمال محراب میں امام کے قیام کو مکروہ کما ہے وہاں محراب صوری میں کھڑا ہونا مراد ہے اس طریقہ پر کہ اس کے یاؤں محراب کے اندر ہوں۔

ای مسلے کی توضیح و تشریح کے لئے اس رسالے میں بطور دلیل کثیر حوالجات پیش کئے گئے ہیں اور بید رسالہ فاری زبان میں ہے ،اور جمازی سائز کے ۹ صفحات پر مشتل اس رسالہ جلیلہ میں کے حدیثیں شامل بحث ہیں۔

# احاديث

## تيجان الصواب في قيام الامام في المحراب

## سب سے الحجی جکہ مجداور بری جکہ بازار ب:

٣١٣ـ مديث من ہے خير البقاع المساچد و شر البقاع الاسواق. رواہ الطبراني و ابن حبان و الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر و معناه لمسلم عن ابي هريرة و لاحمد و الحاكم عن جبير بن مطعم رضي الله تعاليٰ عنه و عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

سب سے بحترین جکہ مجداور بری جکہ بازار ہے۔ (مولف) "فاوی رضویہ بج ٣٠، ص٥٣٠\_ تيجان الصواب"\_ (مكاوة اول ، ص اعرباب المساجد و مواضع الصلاة . القصل الثاني) مساجد كوبلندوبالااور منقش بنانا مباحب:

٣١٥ـ مديث من ب ماامرت بتشييد المساجد. رواه ابوداؤد عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما بسند صحيح عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

جحے مجدول کو بلندوبالالور کچ وغیرہ سے بلستر کرنے کا تھم نہیں ہواہ۔ (مولف) (ایوداؤد اول، ص ٦٥ بهاب في بناء المساجد)

الم كوديوار قبله تقريب كمر ابوناجائ :

٣١٧- مديث ۾ ٻ- کان بين مصلي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وصلم و بين الجدار ممر شاة. رواه الالمة احمد و الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالیٰ عند

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك مصلى شريف اور ديوار ك درميان ايك كرى مخزرنے كا فاصلہ ہو تا تحل ( مولف ) لامسلم لول ، ص ١٩٤ بهاب سترة العصلى و الندب الى المصلاة المخ) مقترىالام يجيرين مديث ي -

٣١٤ مديث الايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عزوجل. رواه مسلم و

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### CFI

ابوداؤد و النسالي و ابن ماجة عن ابي سعيد رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

جو قوم ہمیشہ پیچھے رہی یمال تک کہ اللہ عزوجل نے بھی اسے پیچھے کردیا۔ (مولف) (مسلم اول ، ص ۱۸۲ ۔ ہاب نسویة الصفوف النع)

تمازى اور قبلے كے ماين زياد و فاصلہ نميں ہونا جا ہے:

۳۱۸ حديث ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه لايصلين احدكم و بينه و بين القبلة فجوة. رواد عبدالرزاق في مصنفه

٣١٩- صيث فان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه و ان ربه بينه و بين القبلة. كما رواه الشيخان وغير هما عن انس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .

جب کوئی نماز میں کھڑ اہو تاہے تووہ اپندب سے مناجات کرتاہے ،اس حال میں کہ رب عزوجل اس کے اور قبلہ کے مابین ہوتا ہے۔ یعنی نمازی یہ تصور کرے کہ رب اے وکچے رہاہے اور اس کے قریب ہے۔ (مولف) (بخاری اول ، ص ۵۸ ، باب حك البزاق بالبد من المسجد) محراب کے اندر نماز پڑھنا کروہ ہے :

٣٢٠- في الحديث اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله تعلى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

نماز میں محراب کے اندر کھڑے ہوتے سے اجتناب کرو۔ (مولف) مندی دخور ہے ہوتے۔ ۲۳۳۔ تیجان الصواب سر کزامل، ص ۳۳۰ ہے )

FFF

# احاديث

فآوى رضوبه جلدسوم

ثیاب بذلت ومهنت یعنی و ه کیڑے جن کو آد می اپنے گھر میں کام کاج کے وقت پینے رہتا ہے جنہیں میل کچیل سے بچلیا نہیں جاتا نہیں بہن کر نماز پڑھنی مکروہ ہے۔

٣٢١ ـ روى ان عمر رضى الله تعالىٰ عنه رائ رجلا فعل ذلك فقال ارأيت لو ارسلتك الى بعض الناس اكنت تمر في ثيابك هذه فقال لا فقال عمر الله احق ان يتزين له.

امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے ایک شخص کو ایسے ہی کپڑوں میں نماز

پڑھتے دیکھافرملیا بھلابتاؤاگر میں کس آدمی کے پاس بچھے بھیجوں توانسیں کپڑوں میں چلاجائے گا، کہا نہ فرمایا تواللہ عزوجل زیادہ مستحق ہے کہ اس کے دربار میں زینت وادب کے ساتھ حاضر ہو۔ " فلوی رضویہ برج ۳، م ۴۴۴ "

نوا فل محر میں پڑھنا بھترہے حدیث میں ہے:

٣٢٢\_رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتي بين افضل صلاة الموء في بيته الا كتوبة

فرائض کے علاوہ آدمی کا گھر میں نماز پڑھناافضل ہے۔ بینی فرض نمازیں محبر میں پڑھے اور نقل گھر میں۔(مولف)" فآوی رضویہ ،جس، ص ۵۱"۔( بخاری اول، ص ۱۰۱۔ باب صلاۃ اللیل) تتجد سنت متحبہ ہے اس کی ترغیب پر تین حدیثیں :

سسس طرانی مجم اوسط اور بیمق سنن میں ام المومنین صدیقد رضی اللہ تعالی عنها ہے راوی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلث هن علی فوائص و هن لکم سنة

الوتر و السواك و قيام الليل.

تین چزیں مجھ پر فرض اور تمهارے لئے سنت ہیں و ترومسواک و قیام شب۔ (کزالعمال، ص

FFF

۳۲۳\_ابوجعفر طبری حفرت سیدناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنمات داوی امر صلی الله تعالی علیه وسلم بقیام اللیل و کتب علیه دون امنه

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو قیام شب کا تکم تھا حضور پر فرض تھا است پر نمیں۔ " قاوی رضویہ ، ج ۳، م ۳۵۵"۔ (تفسیر ابن جریر طبری المسمی جامع البان میسه

معر۵۱ر ۹۰)

٣٢٥\_ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں ماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل-

عهوس سيرات جو نماز بعد عشاء برهم جائده سب نمازشب ب-رواه الطراني عن اياس بن معوية المزنى رضى الله تعالى عنه بسيد حسن (المعم الكبير صديث ٢٨٥ بيروت ١٢٥١)

ری و کے وقعیۃ المسجد کے سواتمام نوا فل گھر میں پڑھناا نمینل نور باعث. تواب اکمل ہے۔ ۳۲۷\_رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصلاۃ فی بیو تکم فان

خیر صلاقہ الممرء فی بیتہ الا المکتوبة۔ تم پرلازم ہے گھروں میں نماز پڑھناکہ بمتر نماز مرد کے لئے اس کے گھر میں ہے سوافر ض

ا به ۱۰۰۰ ، و البخارى و مسلم (مسلم اول، ۲۲۲، باب استحباب صلاة النافلة في بيته الخ) کـ رواه البخارى و مسلم و الله تعالى عليه وسلم صلاة المرء في بيته افضل من صلاته

في مسجدي هذا الاالمكتوبة.

نماز مروکی ایخ گھر میں میری اس مسجد میں اس کی نمازے بہتر ہے مگر فرائض۔ رواہ ابو داؤ د۔ (ابوداؤداول، ص ۱۳۹۔ باب صلاۃ الرجل التطوع فی بیته)

عبدالله بن سفين قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى عبدالله بن سفين قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلى في بيتى قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين و يدخل بيتى فيصلى ركعتين، ثم ذكرت فيصلى ركعتين و يصلى بالناس العشاء و يدخل بيتى فيصلى ركعتين، ثم ذكرت صلاة الليل و الوتر الى ان قالت وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين. زاد ابوداؤد ثم

click For More Pools https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### FFF

عمروبن ابوسلمه رضی الله تعالی عنما کتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ ام سلمه کے گمر میں ایک بی کیڑے میں نماز اوا فرمار ہے ہیں اور اس کے دونوں کناروں کو کند حول پر ڈالے ہوئے ہیں۔ (مولف) (بخاری اول ص۵۲، باب الصلاة فی النوب المواحد ملتحفا به الخ)

سمعت رسول الله على الله تعالى عند ابى هويوة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صلى فى ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وسلم يقول من صلى فى ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وسلم كو حفر ت ابو بريره رضى الله تعالى عنه نے كماكه من نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو فرماتے ہوئے ساكہ جوا يك كرئے من نماذ پڑھے تواسے چاہئے كه دونوں كنارے ايك دوسر فرماتے ہوئے ساكہ جوا يك كرئے من نماذ پڑھے تواسے چاہئے كه دونوں كنارے ايك دوسر عانب دال لے درمونف )" قادى رضويہ عمل ۱۳۳۳ (بخارى اول مع ۱۵ بعاب اذا صلى فى النوب

۔ تبجد ابتدائے امر میں سب پر فرض تھا تکر بعد میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے تو فرض ہی رہادر امت کے لئے نفل ہو گیا :

الواحد الغ)

افترض فيام الليل في العلم المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها إن الله عزوجل افترض فيام الليل في العلم الله عليه افترض فيام الليل في العلم الله تعالى عليه https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 500

وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمها اثنى عشرا شهرا فى السماء حتى انزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . رواه مسلم وابوداؤد والنسائى\_

بیشک اللہ عزوجل نے سور ہُ مر مل کے ابتدائی جھے میں قیام کیل کو فرض فرمایا توسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام نے ایک سال تک قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری جھے کو آسمان پر بھی ایک سال تک، وک لیا یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخر آیتوں میں قیام کی تخفیف کا تھم فرملیا تورات کا قیام فرض ہونے کے بعد اب نفل ہو گیا۔ (مولف) (مسلم لول من ۲۵۱، باب صلاۃ اللیل النع)

٣٣٢ - اى حديث ش لقظ الى واؤد يول إلى قال (اى سعد بن هشام) قلت حدثنى (حدثينى) من قيام الليل قالت الست تقرأ يا ايها المزمل قال قلت بلى قالت فان اول هذه السورة نزلت فقام اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم وحبس خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.

سعد بن ہشام نے ام المو منین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ہے کہا کہ قیام کیل کے بارے میں حدیث بیان بینے حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے سور وُ مز مل نہیں پڑھی ہے سعد نے کہال بال کیوں نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا جب نازل ہوئی تو صحابۂ کرام نے ایسا قیام کیا کہ ان کے قدم متورم ہو گئے پھر جب اس کی آخری آیتیں ایک سال کے بعد نازل ہو کی تی تو قیام شب جو فر مل تھاوہ لفل ہو گیا۔ (مولف)" فاوی ن مردورج سم ۵۵ مردورول

نمازشب کے بارے میں دوحدیثیں:

سسس کین میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما ہے کانت صلاته صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم فی شہر رمضان وغیرہ ثلث عشر رکعة باللیل عنها (مها) رکعتا الفجر۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز شب رمضان وغیر رمضان میں تیر ور کعات ہوتی تھیں! نسیں میں فجر کی دور کعتیں بھی ہیں (مولف) (مسلم اول م ۲۵۵، باب صلاۃ اللبل الح)

#### rry

٣٣٣ لمسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه يرفعه افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل\_

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفوعاراوی کہ فرائض کے بعد افضل نماز نماز شب ہے۔(مولف)'' فآویٰ رضوبیۃ ۳ ص ۳۵ ۳" (سلم ۳۱۸/۱ بباب فصل صوم المعجوم) سنن ونوا فل اور وتر کا گھر میں پڑھناا فصل ہے حدیث میں ہے:

٣٣٥ روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يصلى جميع السنن والوتر في البيت.

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم تمام سنتیں اور وترکی نماز کا شایه نبوت میں پڑھا کرتے تھے۔ (مولف)" فآوی رضوبیج ۳۵۸ "(صغیری فصل فی النوافل دیلی ص۵)

فرض سے پہلے کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تووقت کے اندر پڑھنے سے وہ ادا ہوں گی نہ کہ قضااوروقت کے بعد ان کی قضانہیں:

٣٣٣ عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا فاتنه الاربع قبل الظهر قضاهن بعده

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهاہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ظهر کی چار سنتیں ہوجاتیں تو فرض کے بعد اوا فرماتے تھے۔ "فآوی رضویہ جسم مسامیہ" (ردالحارا/۵۳۱، باب ادراك الفريضة)

سنن ونوا فل كالمرمين يره صناا فضل اور زيادتي ثواب كاباعث ب:

٣١٧ في الصحيحين عن السائب بن يزيد قال لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب اذا انصرف من المغرب انصرفوا جميعا حتى لايبقى في المسجد احد كانهم لإيصلون بعد المغرب حتى يصيرون الى اهليهم

سیخین میں مروی زمائۂ سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لوگ مغرب کے فرض پڑھ کر گھروں کولوٹ جاتے یہال تک کہ مبجد میں کوئی شخص نہ رہتا گویاوہ بعد مغرب پچھے پڑھتے ہی نہیں۔" نآویٰ رضویہ ج ص ۷۵ء"۔

٣٣٨ ـ واخرج ابو داؤد والترمذي والنسائي عن كعب بن عجرة وابن ماجة عن حديث رافع بن خديج والمحلق الهيم الودق المحالة الم

#### MMZ

مسجد بنى عبد الاشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رأهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. (ايوداؤداول ص١٨٣، ١٠ بابركعتى المغرب ابن تصلبان)

٣٣٩ و لفظ الترمذي والنسائي عليكم بهده الصلاة في البيوت ( آران ال ال ٢٣٥ م ٢٣٥ م ١٣٠١ ماب الحث على الصلاة في البيوت الخ)

٣٠٠ ـ وابن ماجة اركعو هاتين الركعتين في بيوتكم ـ (اتنهاد ١٩٣٠، إب ماجاء في الركعيتن بعد المغرب)

(تینوں حدیثوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ) سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ مغرب کی فرض پڑھ کر مسجد میں سنتیں پڑھنے لگے ارشاد فرمایا یہ نماز گھر میں پڑھا کرو۔" نادی رضویہج ۲۳م ۳۵۸"

نماز نفل کھڑے ہو کر پڑھناافضل ہے بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا تواب ہے:

۳۹ سر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين ان صلى قائما فهو افضل و من صلى قائما فهو افضل و من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم .

اور آگر کھڑے ہو کر پڑھے تو وہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کے لئے کھڑے ہو کر پڑھے والے سے نصف ثواب ہے۔ رواہ البخاری عن عمران من حصین رضی الله تعالیٰ عنه وعن الصحابة جمیعا۔" فآدی رضویہ ۳۳ م ۳۷۰" (بخاری اول م ۱۵۰، باب صلاة القاعد مالا دھاء)

رات كونوا فل كے بعد اخير ميں و تر پر هنا بمتر ہے حديث ميں ہے:

۳۴۲ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين اجعلوا آخو صلاتكم بالليل وتوا۔

ایتی تمازشب میں سب سے آخر ورزر کھو۔ رواہ مسلم عن ام المومنین رضی الله تعالیٰ عنها۔ "قاوی رموی حسم ۳۱۸" (مسلم اول ص ۲۵۷، باب صلاة الليل الخ)

حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خصوعيت پرايك حديث جليل : مستور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خصوعيت پرايك حديث جليل :

#### CTA

سرانور پرہاتھ رکھا (یعنی یہ خیال گزراکہ شاید بخار وغیرہ کے سبب بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں) حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرملیا اے عبداللہ بن عمر و کیا ہے میں نے عرض کی یار سول اللہ میں نے ساتھا کہ حضور نے فرمایا بیٹھے کی نماز آدھی ہے اور حضور خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں فرمایا اجل ولکن (لکنی) لست کا حد منکم

ہاں بات وہی ہے کہ بیٹے کا ثواب آدھاہے مگر میں تمہارے مثل نہیں میرے لئے ہر طرح پوراکامل اکمل ثواب ہے۔ یہ میرے لئے خصوصیت وافضل رب الارباب ہے۔" فآویٰ رضویہ جسم ۲۱۸۔۳۱۸" (مسلم اول س۲۵۳، باب صلاف الليل الغ)

الله تعالى كودائي عمل محبوب،

٣٣ سرحديث محيح من فرمايا احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ پندوہ عمل ہے کہ ہمیشہ ہوآگر چہ تھوڑا ہو۔" فآویٰ رضویہ جسم مں ۲۷" (کنزالیمال میں ۱۹۳۹)

قیام جماعت کے بعد بھی سنت فجر پڑھی جائے گی اس کے علاوہ دوسری سنتوں کے شروع کرتے وقت اگر جماعت قائم ہو جائے تو یہ سنتیں بعد میں پڑھے :

٣٥ - امام اجل ابو جعفر طحاوى شرح معانى قآثار من قرماتے بين حدثنا على بن شيبة حدثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان بن عبدالرحمن عن يحيٰى بن ابى كثير عن زيد بن اسلم عن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما انه جاء والامام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضى الله تعالىٰ عنها ثم انه صلى مع الامام.

نماز شب میں طول قیام کے سبب حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمان مبارک متورم ہو جاتے اور بسااو قات بھٹ جاتے تھے:

الاعتام عينة ثنا زياد المرنا ابن عينة ثنا زياد المرنا ابن عينة ثنا زياد https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### P 79

انه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا-

زیاد نے مغیرہ کو کہتے ہوئے ساکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا قیام فرملیا کہ قدمان مبارک متورم ہوگئے تو عرض کیا گیا کہ یار سول اللہ صلی الله تعالی علیہ وسلم الله تعالی نے آپ کی امت کے اسلم بچھلے گناہ معاف فرماد ئے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (مولف) (بخاری دوم ص 217) ، باب فوله لبغفر الله ماتقدم النے)

٣٧٧ حدثنا الحسن بن عبدالعزيز ثنا عبدالله بن يحبى اخبرنا حيوة عن ابى الاسود انه سمع عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا. الحديث

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنماہ مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب
کواس طرح قیام فرماتے تھے کہ قدمان مبارک شکافتہ ہو جاتے حضرت عائشہ عرض کرتی یارسول
اللہ آپ ایساکیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کے سبب آپ کی امت کے اسکلے پچھلے گناہوں
کو معاف فرماویا ہے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہ محبوب نہ ہو کہ عبد شکور ہو جاتوں۔ (مولف) "فاوٹار ضوبہ عسم ۲۰۰" (بخاری دوم ص ۲۱۷ بہاب لیغفر الله ماتفدم الغ)

ورْ كى جماعت غير رمضان مِن أكراهٔ اقامِمي جوجائے توحرج نسي :

٣٨٨ اخوجه الطحاوى عن المسور بن مخرمة قال دفنا ابابكر رضى الله تعالى عنه ليلا فقال عمر رضى الله تعالى عنه انى لم اوتر فقام وصففنا ورأه فصلى بنا ثلث ركعات لم يسلم الافى آخرهن-

مسورین مخرمہ نے کہاکہ حضرت ابو بجر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات کو ہوئی حضرت میں میں میں اللہ تعالیٰ عنہ کے کہاکہ حضرت ابو بجر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کہ ہم نے ابھی وتر نہیں پڑھی ہے وہ آگے کھڑے ہوئے اور ہم ان کے پیچھے بچر تین رکعتیں ایک سلام سے پڑھائیں۔ (مولف) " قادی رضویہ جس سرے اور ہم ان کے پیچھے بچر تین رکعتیں ایک سلام سے پڑھائیں۔ (مولف) " قادی رضویہ جس

ور کے بعد دور کعت نفل سے متعلق تین صدیثیں:

وم م عند مسلم عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت بعد click For More Books

44.

ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنهائے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی وتر کاذ کرنے کے بعد فرمایا کہ وتر کاسلام پھیرنے کے بعد دور کعت بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ (مولف) (مسلم اول مرحم)، باب صلاة الليل و عدد الركعات الخ)

٣٥٠ و لاحمد عن ابي امامة رضى الله تعالىٰ عنه انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يصليها بعد الوتر وهو جالس.

ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورّ کے بعد دور کعت بینے کرادا فرماتے تھے۔ (منداحہ من ۲۰۳۸،ج:۲)

۳۵۱ و لابن ماجة عن ام المومنين ام سلمة رضى الله تعالى عنها انه صلى الله تعالى عنها انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع.

ام المومنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے که حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم ورز کے بعد دور کعت خفیف بیٹھ کر اوا فرماتے تھے بھر جب رکوع کا اراد و فرماتے تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے۔ بیہ فعل دائی نہ تھا بلکہ احیانا ایسا کرتے تھے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ج ۳ ص ۲۸۸ " (این ماجہ اوّل ص ۸۵، باب ماجاء فی المر کعتین بعد المو تر جالسا)

سنتول کی پیروی اازم ہے:

۳۵۲ احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة عن العرباض بن سارية رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجذ

تم پر لازم ہے میری سنت کا اتباع اور خلفائے راشدین کی سنت کا ، سنت کو وانتوں سے مضبوط پکڑو۔ (مولف)" نآوی رضویہ جسم ۲۷۳" (ابوداؤد دوم ص ۲۳۵، باب فی لزوم السنة) جماعت کی نماز امام زیادہ طویل نہ پڑھائے :

٣٥٣ مديث مي مياذا ام احدكم فليخفف

جب تم میں کوئی امامت کرے تو چاہئے کہ متخفیف کرے۔ یعنی نماز جلدی پڑھائے۔

(مولف)" فآوي رضويه ج ۳ م ۳ ۸۳ (مسلم اول ص ۱۸۸ ، باب امر الاتمة بتخفيف الصلاة الخ)

click For More Books

https://archike.org/derahle/@zohaibhaidnaktieri

#### MAI

۳۵۳ سنن الي واور ميں ابو ہر يره وضى اللہ تعالى عنه سے رسول الله صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے تبحد كى نماز ميں ابو ہر سر يت وضى اللہ تعالى عنه كو بهت يهت آواز سے يزحة ويكساك فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كو بت بلند آواز سے اور بلال رضى الله تعالى عنه كود يكساك كي ايك سورت سے يزها اور كي دوسرى سورت سے ليا حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم نے تيول صاحبوں سے وجه دريافت فرمائى صديق اكبر رضى الله تعالى عنه نے عرض كى قله السمعت من ناجيت يا رسول الله ميں جس سے مناجات كرتا ہول وہ اس بست آواز كو بھى سنتا سے فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے عرض كى يا رسول الله اوقظ الوسنان واطر د الشيطان يارسول الله عنم من اس لئے اتنى آواز سے پڑھتا ،ول كه او تكفنا جا كے اور شيطان بھا كے ، بلال رضى الله تعالى عنه نے عرض كى كلام طيب يجمعه الله بعضه الى بعض يا رسول الله قرآن مجيد سب ياكيزه كلام ہے كچھ يمال سے اور کچھ وہال سے ميں ملاليتا ،ول اداد كاله يو بيں ،وتا ہے فرمايا كلكم قد اصاب تم تيول نے ٹميک بات كى درست كام كيا۔ "فآوئى رضو يہ جسم ۱۸۸ مياب وفع الصوت بالقراء ق فى صلاة الليل)

تمن دن ہے کم میں قرآن ختم کر ناصرف افضلیت کے خلاف ہے ورنہ جائزہے:

۵۵ سے سنن دارمی والی داؤد و تریندی وابن ماجہ میں سیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے

ے لم يفقه من قراء القرآن في اقل من ثلاث.

جس نے تین رات ہے کم میں قرآن مجید ختم کیااس نے سمجھ کرند پڑھا۔" فاو کار ضوبیج ۳ ص۳۸۵ (ترزی دوم ص۱۲۳، باب ماجاء ان القرآن انزل علی سبعة احوف ، باب منه)

قرآن كريم كي برحرف يروس نيكيال بين حديث من ب

٣٥٦ - تي صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين من قراء حرفا من كتاب الله فله (به) حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حرف (ولكن) الف حرف ولام حوف. وميم حرف.

جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھااس کے لئے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی وس نیکیاں، میں نمیں فرماتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ رواہ الدارمی و الترمذی وصححہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند۔ (ترندی دوم FFF

عبادت الى مى كسل اور اكتاب مع ب حديث مى ب:

2 ٣٥٠ تي صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بينان الله لايستام حتى تستأموا.

بيتك الله عزوجل ثواب دينے ميں كى نہيں فرماتا۔ جب تك نه اكتاؤ۔

(كنزالعمال،ج ٣، ص ١٨)

ملمان كو فخش بكنا منع ب

٣٥٨ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين ليس المومن بالطعان و لا اللعان و لا الفحاش و لا البذي.

مسلمان شيس بوتا بمت طعنه كرنے والا، بمت لعنت كرنے والا، ند بے حيا فخص كور رواه احمد والبخارى فى الادب المفرد والترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم فى صحيحهما عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه "قلولى رضويہ ٣٨٧٣" (ترزي دوم م١٠٠)، باب ماجاء فى اللعنة)

و کرنی و کرخداہے:

۳۵۹۔ مدیث قدی ہے۔ جعلتك ذکرا من ذکری فمن ذکرك فقد کرنی۔

تلاوت قر آن دوسر ے اذ کارے افغل ہے:

۳۹۰ مدیث قدی می بے سدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرماتے ہیں رب عزوجل فرماتا ہے: من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطیت السائلین وفضل کلام الله علی سائر کلام کفضل الله علی خلقد

جے قرآن عظیم میرے ذکر ودعاء ہے روکے بعنی بجائے ذکر ودعا قرآن عظیم ہی میں مضغول رہے اے مائنے والوں ہے بہتر عطا کروں اور کالم اللہ کا نصل سب کلاموں پر ایسا ہے مشغول رہے اے مائنے والوں ہے بہتر عطا کروں اور کالم اللہ کا نصل سب کلاموں پر ایسا ہے جیسا اللہ عزوجل کا فضل اپنی مخلوق پر۔ رواہ النرمذی و حسند" فاوی رضویہ ج م ص ۸۵ در خراد کا مائنہ کا فضل اپنی مخلوق پر۔ رواہ النرمذی و حسند "فاوی رضویہ ج میں مند کا در خراد کا مائنہ کا مائنہ کا مائنہ کا مائنہ کا مائنہ کی مائنہ کا مائنہ کی مائن کا مائنہ کی مائنہ کی مائنہ کا مائنہ کی مائنہ کا ما

rrr

# تعارف

اجتناب العمال عن فتاوی الجهال (قنوت نازلہ یا صنے کے بارے میں ایک فتوے کارد)

۲۱ر جمادی الآخر ۲۲۱ه میں ایک استفتاء آیا کہ غلبہ کفارو فقنہ و فساد لور طاعون دوبا کے کے وقت نماز فجر میں قنوت پڑھنا جائزہ یا نہیں ؟ اور سائل نے ایک بدعقیدہ مصنف کی جمالتوں سے مملو تصنیف بنام" ضروری سوال"کی کچھ تحریریں بھی حاضر کیں جو قنوت نازا۔ مرف غلبہ کفار کے وقت جائزہے ، کے بارے میں تھیں۔

اس رسالے میں امام احمد رضائے آغاز بحث میں سب سے پہلے نفس سوال کے جواب ک وضاحت کی ہے پھر "ضروری سوال" کے بد عقیدہ مصنف کی خبر لی ہے اور اس کے ہفوات وخرافات کا پردہ چاک کیا ہے۔

الم احدر ضابر بلوی جواب کی ابتداء اس طرح فرماتے ہیں کہ

تحریرات ند کورہ نظر ہے گزریں "ضروری سوال" میں جو تھم اختیار کیا محض خلاف شخیق ہے، ہمارے ائم کرام کی تصریحات کتب متون دیکھئے تو عموماً یہ ارشاد ہے کہ غیر وتر میں قنوت نہیں، ان میں وقت غلبہ کفار کا بھی کہیں استثناء نہیں اور تحقیقات جمہور شار حین پر نظر ڈالئے تومطلقانازلہ کے لئے قنوت لکھتے ہیں خاص فقنہ وظبہ کفار کی ہر گزقید نہیں لگاتے۔

ر سے رہے اور ہے۔ اور ہیں ہمارے یہاں قنوت نہ ہو نااس وقت ہے کہ کوئی بلاو مصیبت نہ ہوجب کوئی فرقت ہے کہ کوئی بلاو مصیبت نہ ہوجب کوئی فتنہ ہارے میں اور تع ہو تو نماز صبح میں قنوت پڑھنامضا کقہ نہیں۔

پھر امام احمد رضائے "ضروری سوال" کے مصنف کی جمالت وبطالت کا تمیں وجوہات سے جائزہ لے کر اس کا بلیغ رو فرمایا ہے اور نفس مسئلہ لور اس کی حیثیت واقعیہ کو متعدد کتب کے حوالوں ہے آفاب نیمروزے زیادہ روشن و آشکار کیا ہے۔

اور بیدر ساله ۸ اصفحات پر پھیلا ہواہے اور اس میں ۲۱احادیث کریمہ رونق تح ریر ہیں۔

444

## احاديث

# اجتناب العمال عن فتاوي الجهال

غیر وتر میں قنوت پڑھنا منع ہے اور قنوت فجر کے بارے میں ہمارے مثالح کرام تھر سے فرماتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے محر قنویت نازلہ اس ہے مشتلی ہے۔

۱۳۱۱ - ابن حبان نے اپنی صحیح بالتقاسیم والانواع میں بطریق ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید والی مسلمة حفزت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کی قال کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لایقنت فی الصبح الا ان یدعو لقوم او علی قوم۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نماذ صبح مين قنوت ندير من محرجب كى قوم كے لئے ان كے فاكد ما تحد كى دعا فرماتے ـ (مرقاة شرح مشكوة باب الفنون ماتان ٢ /١٨٢)

۳۱۲ سے خطیب بغدادی نے کتاب القوت میں بطریق محد بن مبید الله الانصاری حدثا سعید بن ابی عروبہ عن قرادة حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان لایقنت الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم۔

نی صلی الله تعالی علیه وسلم قنوت نه پر معتے تھے مگر جب کی قوم کے لئے یاکی قوم پر دعا فرمانی ہوتی۔ "فآدی رضویہ جسم مس ۳۹۲ اجتناب العمال" (مرفاة شرح مشکوة ، باب الفنوت ، ملتان ۱۸۲/۳)

٣١٣ منداحمروضيح مسلم وسنن نسائى وابن ماجه بين انس رضى الله تعالى عنه سے ب ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه. زاد ابن ماجة فى صلاة الصبح.

CCO

القنوت في صلاة الفجر)

۳۱۳ مدیث طارق انجی رضی الله تعالی عنه وربار و انکار قنوت فجر (جس طرح معمول شافعیه ب) نسائی نے اس طرح روایت کی که میں نے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم و خلفائے اربعدر ضی الله تعالی عشم کے پیچھے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی وہ بدعت ہے۔ (نمائی المحتور کا المقنوت)

۳۱۵ - اور ترفدی وابن ماجه نے یول کہ ان کے صاحبزادے سعد ابومالک نے ان سے بوچھا آپ نے جھے نمازیں سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کے بیچھے نمازیں آپ مے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کے بیچھے نمازیں پڑھیں کیاوہ فجر میں قنوت پڑھتے تھے فرمایائی نکالی ہوئی ہے۔" فآوی رضویہ ۳۳ ص ۹۹ س ۹۹ س اجتناب المعمال " (ترفدی ۱/۱۱ مباب فی نوك الفنوت)

الله تعالى عليه وسلم عن القنوت في الفجر

نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قنوت فجر سے منع فرمایا۔ (ابن ماجہ ص ۸۹، باب ماجاء فی القنوِت فی صلاۃ الفجر)

بھی قنوت سے مراد طول قیام ہو تاہے : ۲۷ سے حدیث صحیح میں ارشاد ہوا کہ بہتر نماز طول قنوت ہے یعنی جس میں قیام دیر تک

علام المحاصرين من ين الرحود والمد المر ممار عول وف هم عن المار على المار على المراد العدال" مور" فآوى من من من المراد العدال"

حضرت علی اور حضرت امیر معویه رضی الله تعالی عنما کے آپسی نزاع کے بارے میں امیر معویہ کا فرمان :

٣٦٨ امير معويد رضى الله تعالى عنه سے صاف تقر تك بست موجود ہے كه مجھ خلافت يمن نزاع نميں نه بلس اپ آپ كو مولى على كابمسر سمجھتا بول وانى لا علم انه افضل منى واحق بالامر ولكن لستم تعلمون ان عشمان قتل ظلما وانا ابن عمه ووليه واطلب بدمه .

میں خوب جانتا ہوں کہ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ مجھے افضل واحق بہ امامت ہیں محرکیا تہمیں خبر نہیں کہ امیر المومنین عثان غنی رضی اللہ تعالی عنه ظلما شہید ہوئے میں ان کاولی اور ابن عم ہول ان کا قصاص مانگیا ہوں۔ رواہ بھی بن سلیمان المحقی استاذ الامام click For More Books

### MMY

البخاري في كتاب صفين بسند حيد عن ابي مسلم الخولاني\_" فآوي رضويرج ٣٩٨ ٣٩٨ اجتناب العمال".

حضرت حرام بن ملحان رصی الله تعالی عند کے بارے میں ایک روایت:

۳۱۹ رواقعة بير مونه بل ب كه حرام بن ملحان رضى الله تعالى عنه كافرول ب بات كررب سخ كه كرى في يحدثهم فاو ماؤا كررب سخ كه كى في نيزه ماركر شهيد كرديا) ميح بخارى شريف بس ب جعل يحدثهم فاو ماؤا الى رجل فاتاه من خلفه فطعنه

یعنی حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرول کو پیام اقد س پہنچاتے اور ان سے باتیں فرمار ہے تھے کہ انھول نے کسی کو اشارہ کیااس نے پیچھے سے آکر نیز دمارا۔" فادی رضویہ جسم ۱۵۰۳ جناب العمال" (بخاری۲/۲۸ غزوۃ الرجیع ودعل الغ)

نماز فجر میں دعائے قنوت سے متعلق دوحدیثیں:

٣٤٠ حديث انس رضى الله تعالىٰ عنه ما زال رسول الله صلى الله تعالىٰ
 عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا\_

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز صبح میں برابر قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے مجئے (مولف)

ا 4 سحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بطريقى حماد بن ابى سليمان و ابى حمزة القصاب عن ابراهيم عن علقمة عنه قال لم يقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصبح الاشهرا ثم تركه لم يقنت قبله و لا بعده، و لفظ حماد لم ير قبل ذلك و لا بعده.

حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك ممينه تك نماز صح ميں قنوت بردهى بحر چمور وى نداس سے پہلے پر حى نه بعد مى د (مولف) (محاح سنة ميں بنتمن حديث الى بريره رضى الله تعالى عند ہے كه ترك كا سبب نزول آيت كريمه ليس لك من الامو شى او يتوب عليهم او بعدهم فانهم ظلمون. منه) تاوى رضويه ، ٣٥٩ م ١٩٥٥ - احتاب العمال و دفتح الفدير ، ١١٩٥ م ١٩٠٩ اب صلوة الوتر)

بدعت سير مراي بندكه بدعت صند:

click For More Books مراجع بالمار والمارة وال

یعنی ہر خلاف شرع نئ چیز بدعت ہے ، ہر بدعت سید محر ابی ہے اور ہر محر ابی جنم میں لے چانےوالی ہے۔ (مولف) (كنزالعمال، ص ٢ ج ١١) (اين اجداة ل، ٢ باب اجتناب البدع و الجدل) حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے صرف ایک مهینه تک بعض قبائل کفار کے لئے قنوت يزمى :

٣٤٣ \_ حديث عاصم بن سليمان، قلنا لانس بن مالك ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال كذبوا انما قنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على احياء من احياً المشركين\_ ہم نے انس بن مالک ہے کما کہ کچھ لوگ سے خیال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے فجر ميں ہميشہ تنوت پڑھي تو حضرت انس بن مالک نے کما کہ لوگوں نے جموث کماہاں ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك مينے تك مشركين كے ايك قبيله پر تنوت پر حى۔ (مولف) "قادى رضويه ،ج ٣، ص ٣٩٦ اجتناب العمال" ( بخارى ار ١٣٦١ باب القنوت) (ملم ار ۲۳۷ باب القنوت)

حضرت علی نے بغرض طلب نصرت فجر میں قنوت پڑھی اور ای طرح حضرت معاویہ نے بھی پڑھی۔

۳۷ سے مصنف ابو بکرین ابی شیبہ میں امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ ہے ہے انه لما قنت في الصبح انكر النام عليه فقال استنصرنا على عدونا.

امير المومنين مولى على كرم الله تعالى وجهه نے جب صبح ميں قنوت برمى تولوكوں نے انكار كيا تو فرماياكه جم نے اينے وحمن پر مدو جابى۔ (مولف) (مصنف ابن الي شيبه من كان الايقنت في الفجركراجي ٢١٠١٣)

20 1- محرد مذهب سيدناامام محدرضي الله تعالى عنه كتاب الآجار من فرمات بي قال ابراهيم (هو النخعي) و ان اهل الكوفة انما اخذوا القنوت عن على قنت يدعو على معوية حين حار به و اما اهل الشام فانما اخذوا القنوت عن معوية قنت يدعو على على حين حاربه قال محمد و بقول ابراهيم ناخذ وهو قول ابي حنيفة

ابراہیم تھی نے کما کہ اہل کو ف نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قنوت کولی جے حفرت علی نے لوائی (جنگ صفین) کے وقت حفرت، امیر معوید پر برد می متی، اور شام والول نے click For More Books

#### MMA

دهنرت امير معويه رصى الله تعالى عنه سے اس قنوت كولى جے انهول نے لؤائى كے وقت حضرت على ير پڑھى تھى۔ (مولف) "فآدى رضويه، جس، ص ١٩٨٨ اجتناب العمل"۔ (كتاب الآثار، ص ٥٩٥ ـ باب الفنوت في الصلوفة)

ايك دعاير مشتل ايك حديث:

۲ ک ۳ د حضوراقد س صلی الله تعالی علیه وسلم سے مناجات مروی ہے الله به لاقابض لما بسطت و لا باسط لما قبضت و لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت ولا هادی لمن اضللت و لا مضل لمن هدیت و لا مقرب لما باعدت و لا مباعد لما قربت لمن اضللت و لا مضل لمن هدیت و تو پھیلائے اور کوئی پھیلائے والا نہیں جے تو سیخ ، اور کوئی روکنی روکنے والا نہیں جے تو منع کرے ، اور کوئی راہ کوئی روکنی و کے والا نہیں جے تو منع کرے ، اور کوئی راہ و کھانے والا نہیں جے تو راہ دکھائے ، اور کوئی راہ و کھانے والا نہیں جے تو راہ دکھائے ، اور کوئی دور کرنے والا نہیں جے تو راہ دکھائے ، اور کوئی دور کرنے والا نہیں جے تو قریب قرمائے ۔ اور کوئی دور کرنے والا نہیں جے تو قریب قرمائے ۔ اور کوئی دور کرنے والا نہیں جے تو قریب قرمائے ۔ اور کوئی دور کرنے والا نہیں جے تو قریب قرمائے ۔ (مولف) (منداح ، میں ۱۳۵۸ میرونی )

قبیلهٔ اسلم و غفار کے لئے دعائے سلامتی و غفران:

ك من ٢٢٦٠ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسلم سالمها الله و غفار غفر الله لها اما والله ما انا قلته و لكن الله قاله.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه (قبيله) اسلم كوالله تعالى نے محفوظ فرمايا به اور (قبيله) غفار كوالله عزوجل نے بخش ديا به بخدا به ميں نے نہيں كما بلكه الله تعالى نے فرمايا به (مولف) رواه مسلم عن ابى هريرة و احمد والطبرانى فى الكبير و الحاكم عن سلمة بن الاكوع و ابوبكر بن ابى شيبة عن خفاف بن ايماء العفارى و ابويعلى الموصلى عن ابى برزة الاسلمى رضى الله تعالى عنهم "قادى رضويه، جسم ما ٥٠ اجتناب العمال " د (كزالممال، مراح مراد)

حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے قبيله مصر كيلئے دعائے سختی اور اسلم و غفار كيلئے دعائے غفر ان فرمائی:

مع ابي هريرة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا رفع راسه click For More Books

انج الوليد بن الولبد اللهم انج المستضعفين من المومنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف و ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال غفار غفرالله لها و اسلم سالمها الله (صحيح المخاري)

حضورا قدی مسی ابند تعالی علیه و سلم جب نجری آخری رکوع سے سرانعاتے تو فرمات اب الله عميش بن اني ربيعه كو نجات دے، سمه بن بشام كو نجات دے،وايد بن الوايد كو ور صَعِفَائِے مومنین کو نجات دے ،اے اللہ مصر کو مختی کے ساتھ یامال کروے اور اشیں قیھ سا یول میں مبتلا قرماجس طرح ہو سف علیہ السلام کے زمانہ میں قمط ہوا تھااور تبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا که (قبیله) غفار کوانله تعالی نے بخش دیااور (قبیله)سالم کوسلامت رکھا۔ (مولف) (خاری اول، ص ٢ ١ ارباب دعاء النبي صلى الله مال عليه وسلم اجعلها سنين كسني يوسف) شمداء بیرمعونہ کے ذکر پر مشمل ایک روایت۔

9 ے سر (واقعہ کیر معونہ میں سر صحابہ کرام کو کافرول نے شہید کردیا تھاان سر صحابہ کو راستہ بتائے کے لئے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلب سلمی کو بھیجاتھا) حدیث میں ہے خود حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ہبری کے لتي بمراه قرماه يا تفافقد اخرج الطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة عن ابي الاسود عن عروةقال بعث النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي و بعث معه المطلب السلمي ليدلهم على الطريق. الحديث ذكر في الاصابة في ترجمة المطلب حضورا قدس صلّى الله تعالى عليه وسلم نے عمر وساعدى رضى الله تعالى عنه كو بھيجااوران كے بمراہ انسيں راستہ بتائے كے لئے مطلب ملمي كو بجيجا\_ (مولف) (الاصابة في تعيير الصحابة

ترجمه عبدالعطلب انسلمي ٨٠٢٩ ييروت ٣٢٥/٣٢٥)

جولوگ شب کو در س و تلاوت قر آن مجید میں مشغول رہتے ہیں انہیں قراء کتے ہیں ،ان یے متعلق

٨٠ ٣٨٠ صحيح بخاري مين انس رضي الله تعالى عنه ے ج يعد ارسون القرآن بالليل و

يصنونا

وہ لوگ رات کو در س و تلاوت قر آن اور نماز میں مشغول رہے ہیں۔ (مولف) " فآدی رضوی، تا ، د اجتاب Books (عاری ۱۰۲ کتاب کلاد) (عاری ۱۰۲ ۵۸۲ کتاب https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

r 0.

المغازى)

شداء بیرمونه کی خبر حضور علیه السلام نے دی :

۳۸۱ (واقع کیر معونه میں جب صحابۂ کرام شہید ہوگئے اور کوئی خبر و بے والا نمیں تھاتو بذات خود غیب دال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی) حدیث میں ہے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ان اخوانکم لقوا المشرکین فاقتطعو هم فلم یبق احد وانهم قالوا ربنا بلغ قومنا انا قد رضینا و قد رضی عنا ربنا فانا رسولهم الیکم قد رضوا و رضی عنهم (ربهم) رواہ الحاکم عن ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه۔

تمہارے کچھ مومن بھائی مشرکین سے ملے تو مشرکوں نے ان سے اڑائی کی ،ان مومنوں میں سے کوئی باقی نہ رہااور انہوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہماری قوم کو ہماری خبر دیدے کہ ہم راضی بالقصنا ہیں اور ہم سے ہمار ارب راضی ہے تو ہم تمہاری طرف ان کے فرستادہ ہیں بیشک وہ راضی ہو گئے اور وہ ان سے راضی ہو گیا۔ (مولف) '' قاوی رضویہ ،ج ۳، ص ۵۰۳، اجتناب العمال '' (کزالعمال، ص ۲۳۹، ج۱۰)

### m 01

# احاديث

### فآوى رضوبيه جلدسوم

حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور مقدی سمل کروی مخی تھی حدیث میں ہے۔

٣٨٢\_ رواه احمد و البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خفف على داؤد القرآن فكان يأمر بداوبه فتسرج فيقراء القران من قبل ان تسرج دوابه

حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر : بور کو سل کردیا گیا تھاوہ جانور بعنی گھوڑے پر زین کرنے کا حکم فرماتے بھر زین کرنے سے پہلے زبور مقد س حتم فرما لیتے تھے۔زبور حجم میں قراآن عظیم ہے کئی جھے زائد ہے۔ (مولف)" فآدی رضوبہ ،جس،

ص ٨٥٥ "\_ ( بخارى اول ، ص ٨٥ م، باب قول الله عزوجل آتينا داؤد و زبورا الخ)

چند قبائل کفار پر قنوت پڑھنے کے بارے میں چند حدیثیں۔

٣٨٣ عديث عقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا على عدة قبائل من الكفار\_

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك ممينه تك كافروں كے مختلف قبيلوں ير قنوت يرهي\_ ( كير بعد من ترك فرماديا)\_ ( مولف)" فآدى رضويه ،ج س، ص ٥١٠ "\_ (شرح معانى الا ١٠٠ ، ا/ ٣٣ ار باب القنوت في صلوّة الفجر)

. ٣٨٣ روى الامام البخاري و الامام مسلم في صحيحهما و الحافظ النسائي في سننه و اللفظ للبخاري قال اخبرنا احمد بن يونس ثنا زائدة عن التيمي عن ابي مجلز عن انس رضي الله تعالىٰ عنه قال قنت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرا يدعو على رعل و ذكوان

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قبيله رعل وذكوان ير دعائے بدے لئے ايك ممينه

توت پڑھی۔ (مولف) (عاری اول، ص ۱۳۱ یاب القنوت قبل الرکوع و بعده)

click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### MAT

محلن السمال و الفظ المسلم من طريق المعتمر عن سليمن التيمي عن ابي مجلن عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل و ذكوان و يقول عصية عصت الله و رسوله.

جعفرت الس بن مالک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله مسلی الله تعالی علیہ وسلم نے قبید رعل و دُکوال پر دعائے بدکے لئے ایک ممینہ تک فجر بی بعدر کوع قنوت پڑجی اور فرمات کہ عمید نے الله و رسول کی نافر مائی کی۔ (مواف) (مسلم اول، می ٢٣٧ ماب استحباب الفنوت فی جعبع الصلوات الله)
الفنوت فی جعبع الصلوات الله)
۲۸۷ وفی صحبحه ایضا حدثنا محمد بن مهوان الرازی فذکر باسنادہ و

عن ابى سلمة عن ابى هريرة حدثهم ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قنت بعد الركعة فى صلواة شهرا اذا قال سمع الله لمن حمده يقول فى قنوته اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن ابى ربيعة اللهم نب المستضعفين من المومنين اللهم اشد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين المستضعفين من المومنين اللهم اشد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف قال ابوهريدة ثم رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الدعاء لهم قال الدعاء بعد فقلت ارى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الدعاء لهم قال فقيل و ماتراهم قد قدموا

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ماہ تک نماز کے اندر جب رکوع کے بعد سمع اللہ اللہ حمدہ کہتے تو دعاء قنوت پڑھتے رہے، قنوت میں عرض کرتے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، سلمہ بن ہشام کو نجات دے، عیاش بن ابی ربیعہ اور ضعفاء مومنین کو نجات دے اے اللہ کخت کے ساتھ (قبائل) معنر کو پامال کردے، اے اللہ اللہ اللہ تعالی مسلط فرما جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی۔ حضر ت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ نے کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ و کما کہ اس کے بعد و عاتر ک فرمادی ہے ہو و و ہ لوگ اے کے کو لئے دعاتر ک فرمادی ہے ، راوی نے کما کہ ان سے کما گیا کہ یہ جود کھے رہے ، و تو وہ لوگ اینے کے کو

بینی گئے میں۔ (مولف) "فآدی رضویہ، جس، ص ۵۱۲"۔ (مسلم اول، ص ۲۳۷۔ باب استحباب القنوت فی click Roy Morel Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### MOT

# تعارف

انھار الا نوارمن یم صلاۃ الاسرار (نمازغوثیہ کے ثبوت میں تحقیق رضوی)

ر پیجالاول شریف ۵ وسامیر کوسوال پیش جوا که صفاة الاسرار بیخی نماز غوثیه حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سے مروی اور شرع میں جائز ہیا شیں ؟۔

امام احمدر ضانے اس کے جواب میں فرمایا کہ

"فی انواقع بیہ مبارک نماذ حضرات عالیہ مشائح کرام قدست اسرار هم العزیزہ کی معمول،
اور قضائے حاجت و حصول مرادات کے لئے عمدہ طریق مرضی و مقبول، اور حضور پر نور غوث
الکو نمین غیاث الثقلین صلوات اللہ و سلامہ علی جدہ الکریم و علیہ سے مردی و منقول، اجلہ علماء واکا بہ
کملاا خی تصانیف عالیہ میں اے روایت کرتے اور مقبول و مقرر و مسلم و معتبر رکھتے آگئے۔

پھر اہام احمد رضائے اقوال اسلاف وائمکہ کرام کی روشنی میں نماز غوثیہ کے جائز و مباح ہونے کا قبوت فراہم کیا ہے اور جس نے اس نماز کا انکار کیا ہے اس کا بھی روبلیغ فرمایا اور نکھا کہ اس نماز کو قر آن وحدیث اور طریقہ خلفائے راشدین و صحابہ کرام کے خلاف بتانا محض بہتان وافتراہے ہر گز ہر گز قر آن وحدیث میں کہیں اس کی ممانعت نہیں ، نہ مخالف کوئی آیت یا

بہمان وہ رہے ہر رہر میں رہے۔ حدیث اپنے دعوے میں پیش کر سکناہے ، صرف زبانی ادعاہے کام لینا جمالت قبیحہ وسفاہت قدیمہ فص

اس کے بعد نماز غوثیہ کاطریقہ یہ تحریر کیا گیاہے کہ:-

"ابعد مغرب دور کعت نماز پڑھے ہرر کعت میں بعد فاتحہ سور وَاخابِ سی گیارہ بار پھر بعد سلام نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو عن کرے ، پھر عراق شریف ک ظرف کیار ، قدم ہے اور میرانام یاد کرے اور اپنی حاجت ذکر کرے تواللہ تعالیٰ کے ضل و کرم سے مراد پوری ہو" اور اس نماز کی اور نی علیہ بھر جانب اور اس نماز کی اور نیگی جمعی بھر جانب اور اس نماز کی اور کھت نماز کی اقتد بھ پھر جانب https://archive.org/details/@zonaibhasanattari

707

عراق گیارہ قدم چلناوغیر ہان میں سے ہرایک کی انتائی نفیس ولطیف تو جیمہ بھی کی گئے ہے۔
اور اس رسالے میں نماز جری و سری وغیرہ کے اسرار و حکمت میں جو صوفیانہ کلام کیا گیا ہے
اگر اسے ارباب باطن واصحاب مشاہدہ ویکھیں تو پکارا تھیں گے کہ امام احمد رضا بر ملوی فن اضوف و
سنوک کے بھی امام جیں اور ۲ مصفحات کے اس مبسوط و مفصل رسالہ جلیلہ میں ۲۵ حدیثیں ذینت
تحقیق جیں۔

#### 500

### احاديث

### انهار الانوار من يم صلاة الاسرار

طلال وحرام کے علاوہ کتاب اللہ میں جو چنزیں مسکوت عند ہیں و ومعاف ہیں: ۸ ۸ سویہ تریندی وابن ماجہ و حاکم سید نا سلمان فارسی رضی اللہ تھاٹی عنہ سے راوی حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے بين البحلال ما احل الله في كتابه و الحرام ماحوم الله في كتابه و ما سكت فهو مما عفا عنه. `

حلال وہ ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حلال کیااور حرام وہ ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حرام بتلیالور جس سے سکوت فرملیاوہ عفوہے۔ یعنی اس میں پچھ مواخذہ نہیں۔ (تر ندی اول، م ۲۰۳ ، باب ماجةً في لبس الفواء) (ائن احد ٢٨ ٢٣٩ باب اكل الجبن و السمن)

صدوداللہ سے تجاوزند کرنے کے بارے میں ایک حدیث یاک۔

٣٨٨\_ وار قطني ابو ثغلبه خشني رضي الله تعالى عنه سے راوي سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرمایا ان الله تعالیٰ فوض فوائض فلا تضبعوها و حرم حرمات فلاتنتهکوها وحد حدودا فلا تعتدوها و سكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

بیک اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرض کیں انسیں باتھ سے نہ دواور کچھ حرام فرمائیں ان کی حرمت نہ توڑواور کچھ حدیں باندھیں ان سے آھے نہ بر ھو۔اور کچھ چیزوں سے بھولے سکوت قرماياان من كاوش تدكرو (مكلوة اول، ص ٣٦ ، باب الاعتصام بالكتاب و السنة الفصل الناك) کثرت سوال اور تھم نبی کی خلاف ورزی منع ہے۔

٨٩ ٣ ١ احمد و بخاري ومسلم و نسائي وابن ماجه حضرت ابوهر برة رضي الله تعالى عنه سے راوي سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے ہيں ذروني ماتركتم فانما هلك من كان فبلكم بكثرة سوالهم و اختلافهم على البيالهم فاذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه و اذا امرتكم

بامو فأتوا منه مااستطعته

این جس بات پر میں میں تقریر تضمین (این شکل) نه کا اس میں مجھ سے تفتیش نه کرو که اگلی Click For More Books اللہ اللہ Chaqanattari

#### MAY.

امتیں ای بلاے ہلاک ہوئیں میں جس بات کو منع کروں اس سے بچواور جس کا حکم دوں اے بقدر قدرت بجالاؤ۔ (مسلم اول ، ص ۳۳۲۔ باب فرض المحج مرۃ فی العمر)

بعض چیزیں سوال کرنے کے بعد حرام کردی گئیں حدیث میں ہے۔

سلى على الله المحمد بخارى مسلم سيدناسعد بن وقاص رضى الله تعالى عنه سے راوى سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بيں ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته

بیشک مسلمانوں کے بارے میں ان کابڑا گنامگاروہ ہے جوالی چیز سے سوال کرے کہ حرام نہ تھی اس کے سوال کے بعد حرام کردی گئی۔"فآوی رضوبیہ، جسم، ص ۲۵۲ انھار الانوار" ( بخاری دوم، ص ۸۲ اباب مایکرہ من کشرة السوال الغ) (مسلم دوم، ص۲۲۲، باب توقیرة صلی الله نعالیٰ علیه وسلم الغ)

یا، کے ذرابعہ سے غیر اللہ کو ندا کرنا جائز ہے اس پر تین حدیثیں۔

۹۱ ۱- ۱ بن السنى عبدالله بن مسعوداور بزار عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنم سے راوى حضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں اذا انفلت دابة احد كم بارض فلاة فليناديا عبادالله احبسوا فان لله تعالى عبادا في الارض تحبسه۔

جب تم میں کی کا جانور جنگل میں چھوٹ جائے تو چاہئے یوں نداکرے اے خدا کے بندو روک لوکہ اللہ تعالیٰ کے کہتے بندے زمین میں جیں جوات روک لیں تھے۔ (عمل اليوم و الليلة، ص١٣٦)

٣٩٢\_ بزار كى روايت مل بي يول كے اعينونى يا عباد الله

مدد كرواے خداكے بندو۔ رواه ابن ابى شيبة فى مصنف سيد الحبدانلہ بن عباس رضى الله تعالى عنماان لفظول كے بعد زحمكم الله اور زياده فرمات (كنز العمال، صه ٢٣،٥٢) الله تعالى عنماان لفظول كے بعد زحمكم الله اور زياده فرمات (كنز العمال، صه ٢٣،٥٢) ١٣٩٣ مام طبر انى سيدة عتب بن غزوان رضى الله تعالى عنه سے راؤى حضور برتور سيد العلى صلى الله تعالى مليه و بارض في سياً و ادادعونا و هو بارض فيس العلى صلى الله اعبدونى و الله اعبدونى وا عباد الله اعبدونى وا عباد الله اعبدونى والى لله

click For More Books

https://archive.org/details/@zoheibhasanattari

#### MOL

یول کے اساللہ کے بندومیری مدوکرواے اللہ کے بندومیری مدد کرواے اللہ کے بندومیری مدد کرواے اللہ کے بندومیری مدد کروکہ اللہ کے پچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں ویکھا۔ عتب بن غزوان رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں قد جو ب ذلك بالیقین یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔ رواہ الطبرانی ایصاً۔" قادی رضویہ ،ن ۳، ص ۳۵۔ انھاد الانواد"۔ (کنزالعمال ،ص ۳۵، من ۲۶)

استاذ کے لئے تواضع کرنے کے بارے میں دوحدیثیں:

۳۹۳ ملرانی مجم اوسط اور این عدی کامل میں ابوہر بره رضی اللہ تعالی عند سے راوی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا العلم و تعلموا للعلم السكينة و الوقار و تواضعوا لمن تعلمون مند

علم سیکھواور علم کے لئے سکون و مماہت سیکھواور جس سے علم سیکھتے ہواس کے لئے تواضع کرو۔" فآدی رضویہ رج۳ وس ۵۳۳۔انھاد الانواد"۔(کنزالعمال وس ۸۰ج ۱۰)

۳۹۵ خطیب نے کتاب الجائع للاداب الرادی وانسائع میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے بول روانت کی حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربایا تواضعوا لمن تعلمون منه و تواضعوا لمن تعلمونه و لاتکونوا جبابرة العلماء فیغلب جھلکم علمکمہ

جس سے علم سکھتے ہواس کے لئے تواضع کرواور جے علم سکھاتے ،واس کے لئے تواضع کرواور متکبر عالم نہ بنو کہ تمہارا جہل تمہارے علم پر غالب ،و جائے۔ "فآدی رضوبی ،ج ۳، ص ۵۳۳۔انھار الانوار"۔(کنزالعمال ،مس۱۶، ن۰۱)

بار كاه رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وسلم من صحابه كرام كادبوا حرام:

٣٩٧ - ابوداؤد و نسائی ترندی ابن مرجه اسامه بن شریک رضی الله تعالی عند سے راوی قال

اتیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم و اصحابه حزله کان علی رؤسهم الطیو۔ بیس سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا حضور کے اصحاب حضور کے گردیتھے گویاان کے ہرول پر پر ندے بیٹھے ہیں۔ یعنی سر جھکائے گرد نیس خم کئے بے حس وحرکت کہ پر ندے لکڑی یا پتم جان کر سرول پر آ بیٹیس۔ اس سے بڑھ کر اور خشوں کیا ہوگا۔

· (ايوداؤد ٢/ ٥٣٩، باب الرجل يتداوى من كتاب الطب)

۳۹۷ - بند بن الی باله و صاف النبی صلی الله تعالی علیه وسلم و رضی عنه کی صدیث حلیه click For More Books اقدس میں خواند https://arthive.org/details

#### FOA

جب حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کلام فرماتے جتنے عاضران مجلس ہوتے سب گرد نیس جھکا لینے گویاان کے سرول پر پر ندے ہیں۔" فآوی رضویہ ،جس، ص۵۳، انھاد الانواد"۔ (شاکل ترزی، ص۲۳، باب ماجاء فی خلق رسول الله صلی الله نعالیٰ علیه وسلم) جمال انسان سے کوئی تقصیرواقع ہو عمل صالح وہاں سے ہٹ کر کرے۔

٣٩٨\_مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال عرسنا مع نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليأخذ كل رجل براس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضاً. الحديث

(خلاصہ بیہ ہے کہ) ایک بار سنر میں آخر شب حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عندم نے نزول فرمایا اور آنکھ نہ کھلی یہال تک کہ آفاب چیکا حضور نے وہال نماز نہ پڑھی اور فرمایا اس جگہ شیطان حاضر ہوا تھا اپنے مرکبول کو بو ہیں لے چلے آؤ پھر وہال سے تجاوز فرماک نماز قضا کی۔" فادی رضویہ ،ج ۳، می ۵۳۹۔ انھاد الانواد"۔ (مسلم اول ، ص ۲۳۸، باب قضاء المصلاة الفائنة النہ)

نماز کسوف میں جنت حضور کے قریب کردی گئی۔

۳۹۹ سیح مسلم شریف براویت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنما ثابت که سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم عین نماز میں چند قدم آگے برھے جب جنت خدمت اقدی میں اتن قریب حاضر کی گئی که دیوار قبله میں نظر آئی یمال تک که حضور بڑھے تواس کے خوشہ ہائے اگور وست اقدی کے قابو میں تھے اور یہ نماز صلاة کسوف تھی۔ "فاوی رضویہ، ج م، ص ۵۳۰ انھار الانوار"۔ (مسلم اول، ص ۲۹۷ سے الکسوف) (بخاری ار ۱۰۳ باب مایقراء بعد التکبیر) بلند جکہ پردعاکر نے سے قبول ہوتی ہے اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔

ورداء مرانی نے مجم بیر اور حاکم نے بستہ صحیح متدرک میں برشرط شیخین ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی مشکل سنی یتکلم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی شنی یتکلم بن آدم فاد، مکتوب علیه فاذا اخطأ الحطینة ثم احب ان بتوب الی الله عزوجل فلیات بقعة مرتفعة فلمدد بدیه الی الله ثر یقول اللهم انی اتوب الیک منها لاارجع داند منها لاارجع داند بدیه الی الله میں click For More Books

#### 009

آدمی کاہر بول اس پر لکھاجاتا ہے توجو گناہ کرے پھر اللہ کی طرف توبہ کرنا چاہے اے چاہئے بلتد جگہ پر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے اللی میں اس گناہ سے تیری طرف رجوع لاتا جول اب بھی او ھرعون نہ کرول گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے معفرت فرماوے گاجب تک اس گناہ کو نجرنہ کرے۔ (کنز بعمال، مس ۱۲۷،جس)

حضرت مو کی علیہ السفام نے وصال اقدی کے وقت ارض مقدسہ ہے قریب ہونے گ وعاکی :

اوى - بخارى مسلم نسانً ابو بريره رضى الله تعالى عند سدراوى ارسل ملك الموت الى موسى عليهما الصلاة والسلاة (فذكر المحديث الى ان قال) نسأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر ـ

(خلاصہ یہ ہے کہ) جب سیدنا موکی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذبائہ انقال قریب آیائن میں تشریف رکھتے تھے اور ارض مقدسہ پر جبارین کا قبضہ تھاہ ہال تشریف لے جانا میسرنہ ہواد عافر مائی کہ اس پاک سرزمین سے مجھے ایک سنگ پر تاب قریب کردے۔ "فآدی رضویہ ج م، می کہ اس پاک سرزمین سے مجھے ایک سنگ پر تاب قریب کردے۔ "فآدی رضویہ ج م، می اسلام الله تعالیٰ علیه وسلم الله) ۵۳۲۔انہار الانوار" ( بخاری اول ، می ۸۳۸ ، باب و فات موسیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الله) کمان علم سے روز قیامت آگ کی لگام دی جائے گی حدیث میں ہے :

۳۰۲ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من سئل عن علمه فكتمه الجمه الله يوم القيمة بلجام من نار. اخرجه احمد و ابوداؤد و الترمذي و حسنه و النسائي و ابن ماجة و الحاكم و صححه عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه

بعدى وبين عبد و المحاسم و

تحویل رداء قبولیت د عان فال حسن ہے۔

۳۰۳ الدار قطنى بسند صحيح على احمولنا عن الامام ابن الامام ابن الامام ابن الامام جعفر بن محمد بن على رضى الله تعالى عنهم عن ابيه انه صلى الله تعالى عليه وسلم click For More Books حول رداء ه لتحدل القح https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

M4.

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے جادر مبارک پھیر دی تاکه قط پھر جائے۔ بعنی ای لئے استیقاء میں قلب روافر ملاکہ تبدیل حال کی فال ہو۔ (مولف) (سنن الدار قطنی کتاب الاستیقاء حدیث ۲ملتان ۲۲/۲)

اگر كوئى براخواب و كھے توكروٹ بدل لے حديث ميں ہے:

٣٠٠٣\_ مسلم وابوداؤد والنسائي وابن ماجة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالىٰ عنهما مرفوعا اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلثا وليستعذ. بالله من الشيطان ثلثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.

حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ تعالی عنماے مرفوعامروی کہ جب کوئی براخواب دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد بائیں طرف تین بارتھو کدے اور تین باراعو ذباللہ پڑھے اور کروٹ بدل فے بیدار ہونے کے بعد بائیں طرف تین بارتھوں (مولف) (مسلم دوم ص ۲۳۱، کتاب الرؤیا) لئے۔ تاکہ اس حال کے بدل جانے پر فال حسن ہو۔ (مولف) (مسلم دوم ص ۲۳۱، کتاب الرؤیا) استقاء میں پشت دست کو آسمان کی طرف کرے حدیث میں ہے:

٥٠٥ مسلم عن انس رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء.

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب باراں کے وقت پشت وست سے آسان کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی پشت دست کو آسان کی جانب اس لئے رکھاکہ ابر چھانے اور بارال آنے کی فال ہو۔ (مولف) (مسلم اول م ۲۹۳، کتاب صلاۃ الاستسقاء)

دعاء کے بعد ہاتھول کو چرے پر پھیرلینا باعث برکت ہے:

۳۰۹\_ ترندى وحاكم كى حديث من عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنما = كان رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب دعا کے لئے ہاتھوں کواٹھاتے تو چرے پر پھیرنے سے پہلے نہیں جھکاتے تھے۔ ہاتھوں کوروئے انور پراس لئے پھیرتے تھے تاکہ حصول مرادو قبول دعاکی فال ہو اور چیرہ کے ذریعہ ہے خیر وبرکت پورے بدن کو پہنچ جائے۔(مولف) (کنزالعمال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ص ١٩٦٦)

#### 41

تعالى عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه .

سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کے لئے باتھوں کو اٹھاتے تو ہاتھوں کو چر وَانور پر پھیرتے تھے(مولف) (بوداؤالول ٢٠٩٩ب الدعاء)

۳۰۸ حدیث ابی داؤد و بیهقی عن ابن عباس عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ساوا الله ببطون اکفکم و لاتسنلوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم .

سیدعالم صنی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین که الله تعالی سے بتیلیوں کو پھیلا کرما گوند که پشت دست اور جب دعاسے فارغ ہو جاؤ تو ہا تھوں کو چر سے پر پھیرلور (مولف)" فارغ ہو جاؤ تو ہا تھوں کو چر سے پر پھیرلور (مولف)" فارئ مویہ ج

بدعت سیئہ گمراہی ہے

٣٠٩ ـ مديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

ہر بدعت گر اہی ہے اور ہر گر اہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ (مولف) (کنزالعمال ص ٦ جاا، مسلم ا/ ۲۸۵ کتاب المحمعة)

٣١٠\_صديث شرار الامور محدثاتها\_

وين مين ايجادات فتيح بير. (مولف) (ابن ماجدادل، ص٦، باب اجتناب البدع والجدل مسلم ار ٢٨٥، كتاب الجمعة)

بدعتی جنیول کے کتے ہیں:

اا ٣ ـ حديث اصحاب البدع كلاب اهل النار

بدند بب لوگ جنمیول کے کتے ہیں (مولف)"فادی رضویہ جسم ۵۳۵،انهار الانوار" (کنزالعمال م ۱۹۵،۱۶۱)

MYT

# تعارف

وصاف الرحيح في بسملة التراويح (ختم تراويج ميں ايک بار جر سے بسملہ پڑھنے كابيان)

۲۷ررجب اساه کوایک طویل استفتاء آیاجس کاخلاصه پیه ہے که

قاری عبدالرحمٰن پانی پی نے فتو کی دیا کہ نماز تراو تے میں سور ہ براءت کے علاوہ ہر سورۃ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنالاز م ہے ، ورنہ جن قراء کے نزدیک بسم اللہ شریف ہر سورۃ کی جزہے ان کے ند ہب پر لازم آئے گا کہ ایک سوچودہ (۱۱۴) آبتیں کم ہو جائیں لور ختم قرآن مکمل نہ ہو ، مولو ک رشیدا حمد گنگو ہی نے بھی اس فتوے کی تصدیق کردی۔

امام احمدر ضاہر بلوی کے سامنے جب یہ فتوی پیش ہوا توانھوں نے ۲۱ صفحات پر مشتل جواب بیں ان پر معقول و مدلل تنقید کی اور مسئلہ فد کورہ کی شخفیق و تزیین کے لئے پندرہ افادات ذکر کئے اور عبدالر حمٰن پانی بتی کے رد میں ہیں وجو ہات سے کلام کیااور رشید احمد گنگو ہی پر پانچ سوالات قائم کئے۔

بھر مسئلے کو کتب فقہ و تغییر اور قراءت کے حوالوں سے آراستہ و پیراستہ کر کے اس طرح پیش کیا کہ آج مخالفین و معاندین بھی ان کے اس محققانہ فتوے پر عمل کر رہے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے عوام وخواص کو فتوی دینے پر مجبور ہیں۔

امام احمد رضا بریلوی ابتداء جواب میں فرماتے ہیں کہ

بسمالله شریف کار او تی می ہر سورة پر جمر ند ب خفی میں لازم دواجب ہونا محف ہے اصل اطل صریح اور حفیہ کرام پر افترا فقیج ہے ، مخصیل سنت ختم فی التراوی کے لئے صرف ایک بارکی سورة پر جر کرنے کی ہماری کتب میں تقریق ہے۔ یعنی بسم الله شریف سارے قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے کہ سور توں میں فصل کے لئے اتاری گئی نہ دو فاتحہ کی جزئے نہ ہر سورة کی، فیدا قرآن عظیم نام ہے ایک سوچود ہ (۱۱۲) سور توں اور ایک آیت یعنی بسم اللہ کے مجموعہ کا، تو بسم اللہ کراؤ میں مائے کہ مور کا کہ تو بسم اللہ کے محموعہ کا، تو بسم منظم نام ہے ایک سوچود ہ (۱۱۲) سور توں اور ایک آیت یعنی بسم اللہ کے مجموعہ کا، تو بسم اللہ کراؤ میں مائے کہ کا کو کہ کو کہ کی میں مائے کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ

#### MYM

بالجملہ حق سے کہ بسم اللہ کاجز قر آن عظیم ہونا تو ہمارے نزدیک دلیل قطعی ہے تابت ہے گرجز سورہ ہونا ہر گز عقلاً ونقلا کی طرح قطعی نہیں بلکہ ہمارے علائے کرام اسے دلیل قطعی ہے باطل، اور بعض اخبار احاد کو، کہ جس ہے بسم اللہ کے جز قر آن ہونے کاوہم ہوتا ہے دلیل قطعی کے مخالف ہونے کے سبب نامقبول و مضمحل بتاتے ہیں، اور تمام قراء کے نزدیک بسم اللہ شریف سور کا بقرسے ناس تک کی سورة کی جز نہیں، تاہم بسم اللہ کے جز فاتحہ ہونے میں قراء کا اختلاف ہوراس رسالۂ مباد کہ میں مسئلہ ندکورہ کی وضاحت کے لئے جو حدیثیں بطور دلیل واستشاد میں کی گئی ہیں ان کی تعداد ہیں ہے۔

### احاديث

### وصاف الرجيح في بسملة التراويح

نماز میں آغاز قراءت سے پہلے بہم اللہ زورے پڑھنامنع ہے اس پر چندا حادیث و آثار: ٣١٢ \_ إمام العظم ابو حنيفه وامام مالك ولهام شافعي ولهام احمر جارول النمه بند بب اور بهخاري ومسلم وابوداؤد وترمذي ونسائي وابن ماجة چهنون انمه حديث اور دارمي وطحاوي وابن خزيمة وابن حبان ودار قطني والطبراني وابويعلي وابن عدي وبيهقي وابو تغيم وابن عبدالبر وغيرتهم اكابر حفاظ واجلئه محدثمين ايني صحاح وسنن ومسانيد ومعاجيم ميس بإسانيد کثیرہ حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں صليت خلف (مع ) رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدامنهم يقراء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لفظ مسلم (مملم اول ص ٢٦ ا،باب حجة من قال لايحهر بالبسملة)

٣١٣\_ وفي لفظ للامام احمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم باسناد على شرط الصحيح كما افاده في الفتح كانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن المو حيمة زشر حماني الآثار / ١١٩ ما ما قراءة يسم الله في الصلوة) (منداما إعظم مترجم ص ١٠٠)

٣١٣\_ وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني وابي نعيم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. (صحح ابن فزيم مني قال السيروت ا/٢٣٩)

٣١٥\_ ولابن ماجة فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم (ابن ماجه ٩/١٥، باب افتتاح القراءة (شرح معاني الآثار الماءا، إب قراءة بمالله)

(ان حدیثول کاخلامہ یہ ے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ) میں نے حضور اقدى صلى الله تعالى عنه وسلم وابو بكر صديق ونهر فاروق وعنان غنى كے پيرے نماز پڑھى ان ميں كسى كو مُ مَدَ \* النَّهِ إِن النَّذِي مَا وَجُمَالُتُهُ فِي إِنَّا مِنْ أَنْ السِّلِيِّ وَمَهَاللَّهُ مُرافِ أَسِته يز حق تقطه م م طبراني \_ أي من الله عليه وسلم Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### CYA

كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وابا بكر وعمر وعثمان وعليا.

بیننگ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا بو بکر و عمر و عثان و علی رضی الله تعالی عشم بسم الله شریف آسته یزین تنجی - (امنش مَبیر عدیت ۲۶۹ پیروت ۱۳۵۷)

على الله المرافعة المرافعة المرافعة والمام محمد وترقدى و نسائى والنه ماجد و في بهم عبد الله بن مغفل رضى الله تقل عند معانى عند معانى والمرافعة المرافعة المرافعة والمرافعة والم

بنى اياك والحدث قال ولم ار احدا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان ابعض اليه الحدث في الاسلام يعنى منه قال وصليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع احدامنهم يقولها فلا

تقلها انت اذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين.

تعلیہ اس ادا صلبت فقل الحمد لله وب العالمین .

ایمنی میرے باپ نے بھے نماز میں ہم اللہ شریف پڑھتے سافر مایا اے میرے بیٹے بدعت

العینی میر نے باپ نے بھی نماز میں اللہ صلی اللہ تعالیٰ میہ وسلم کے سحابہ میں ان سے زیادہ کسی

کو اسلام میں نئی بات نکا لئے کا وشمن نہ و یکھا انھوں نے فرمایا ش نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وابو بكر صديق وعمر فاروق وعثان غنى رضى الله تعالى عشم كساتھ نماز برهى كسى كو بسم الله شرايف يره هنة شين سناتم بھى نه كموجب نماز برهوالحمد لله رب العالمين سے شروع كرو۔ (ترفدى

اول ص 20 مباب ما بحاء فی ترك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم) ١٥٥ مباب ما بحاء فی ترك الحمد بير هن سنا يكار كر فرمايا

ياعبدالله اني صليت خلف رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالىٰ عنهم فلم اسمع احدا منهم يجهر (يجهرون) بها.

اے خدا کے بندے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وابو بکرو عمر وعثان رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وابو بکرو عمر وعثان رضی اللہ تعالیٰ عنم کے بیچے نمازیں پڑھیں ان میں ہے کی کو بسم اللہ جرسے پڑھے نہ سنا۔ رواہ الامام الاعظم فی الفتح۔"فآدی رضویہ ۳۳ م ۵۲۵، وصاف الرحیح" (مندام اعظم مترجم ص اوا، کتاب الاعظم فی الفتح بسم اللہ)

۱۹ سم امام اعظم وامام محمد وامام احمد وامام طحاوى وامام ابو عمر وبن عبدالبر حفزت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبر الله الرحمن الوحيم قراء ة الاعراب عباس رضى الله تعالى عنمات راوى المجهر بيسم الله الرحمن الوحيم قراء ة الاعراب المائد شريف أولة علم المائد المائد شريف أولة علم المائد شريف أولة علم المائد المائد

في الصلوة)

٣٢٠ نيزاى جناب ے مروى موالم يجهر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالبسملة حتى مات

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھی بسم اللہ شریف کا جرنہ فرمایا یہاں تک کہ ونیا ہے تشريف لے گئے۔ ذكره المحقق في الفتح (فتح القديرا /٢٥٣، باب صفة الصلاة)

٣٢١ ـ اثر م بسند صحيح عكرمة تابعي شاگروخاص حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

\_راوى انا اعرابي ان جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم میں گنوار ہول اگر بھم اللہ شریف جرے پڑھوں۔" فادی رضویہ ج م ٥٦١٥ وصاف

٣٢٢\_سعيد بن منصور اپني سنن ميں راوي حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن

شنظير ان الحسن سئل عن الجهر بالبسملة فقال انما يفعل ذلك الاعراب یعنی امام حسن بھری ہے جربم اللہ کا تھم ہو چھا گیا فرمایا یہ گنوارول کا کام ہے۔ (نصب الرابه

كتاب الصلاة رياض الشيخا /٣٥٨) ٣٢٣ \_ ابن اني شيبه اي مصنف مي امام ابراجيم محى تابعي سے راوى الجهو بيسم الله

الرحمن الرحيم بدعة.

بم الله الرحمٰن الرحيم جمرے كهنا بدعت ہے۔ (مصنف ائن الی شیبہ من كان لايىھەر، ،

(11/117)

٣٢٣ اثرم الميس عراوى ما ادركت احدا يجهر بسم الله الوحمن الرحيم والجهر بها بدعة.

میں نے محابہ و تابعین میں ہے کسی کو بھم اللہ شریف کا جمر کرتے نہ پایاس کا جمر بدعت ،

ب (نصب الرايه كتاب الصلاة رياص الشيخ ١/٢٥٨)

٣٢٥ محدث لا لكائي كتاب السنة مين بسند مجيح راوي حدثنا المخلص نا ابوالفضل شعيب بن محمد نا على بن حرب بسام سمعت شعيب بن جرير يقول قلت لسفيان. الثوري حدث بحديث السنة ينفعني الله به فاذا وقفت بين يديه قلت يا رب حدثني

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### MYZ

غير مخلوق (وجعل يسرد الى ان قال) يا شعيب لاينفعك ماكتبت حتى ترى المسح على الخفين وحتى ترى ال اخفاء بسم الله الرحمن الرحيم افضل من الجهر به وحتى تومن بالقدر (الى ان قال) اذا وقفت بين يدى الله فسئلت عن هذا فقل با رب حدثنى بهذا سفيان الثورى ثم خل بينى وبين الله عز وجل.

یعنی شعیب بن جریر نے امام سفیان ثوری سے کما مجھے عقائد اہل سنت باد ہے کہ اللہ عزوجاں مجھے نفع بختے اور جب میں اس کے حضور کھڑا ہوں تو عرض کر دول کہ الی یہ مجھے سفیان نے بتائے بتنے تو میں نجات پاؤل اور جو پوچھ گجھ ہو آپ سے ہو فرمایا لکھو ہم اللہ الرحمٰ اللہ کا کلام ہے محلوق نہیں اور اس طرح اور عقائد ومسائل لکھواکر فرمایا اے شعیب یہ جو تم نے اللہ کا کلام ہے محلوق نہیں اور اس طرح اور عقائد ومسائل لکھواکر فرمایا اے شعیب یہ جو تم نے لکھا تمہیں کام نہ دے گاجب تک مسح موزہ کا جوازنہ مانواور جب تک بیدا عقادنہ رکھو کہ ہم اللہ کا آستہ پڑھنا آ واز پڑھنے سا افضل ہے اور جب تک تقدیم اللہ کی ایمان نہ لاؤجب تم اللہ عزوجل کے حضور کھڑے ہو اور جم سفیان ٹوری نے متعاد تو میں اللہ مو تو میر انام لے دیتا کے یہ عقائد ومسائل مجھے سفیان ٹوری نے بتائے بھر مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور چھوڑکر الگ ہو جانا۔

امام ذہبی طبقات الحفاظ میں فرماتے ہیں هذا ثابت عن سفیان وشیخ المحلص نقة یہ روایت سفیان سے عابت ہے اور راوی نقت ۔ "فاوی رضویہ جسم معال ۵۲۲ وصاف الرجیح" (تذکرة الحفاظ للذهبی سفیان توری ۳۳ حیدر آبادار ۱۹۳)

عامدً ناس جنت ميس بھي علماء كے محتاج ہوں مے حديث ميں ب

٣٢٧ ـ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرائة بين ان اهل الجنة ليحتاجون الى العلماء في الجنة وذلك انهم يرون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم تمنوا على ماشنتم فيلتفتون الى العلماء فيقولون ماذا نتمنى فيقولون تمنوا عليه كذا كذا فهم يحتاجون اليهم في الجنة كما يحتاجون اليهم في الدينا.

بینک اہل جنت جنت میں علاء کے مختاج ہوں مے یوں کہ ہر جمعہ کوانہیں اللہ تعالیٰ کادیدار
نصیب ہوگا ولی سجانہ تعالیٰ فرمائے گاجو جی میں آئے مجھ سے ماگو (اب جنت سے مکان میں جائر
کون می حاجت باقی ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ کیا انتیں) علاء کی طرف منہ کر کے کہیں گے ہم
کیا تمناکریں وہ فرمائیں مے اپنے رب سے یہ یہ ماگو تولوگ جنت میں بھی علاء کے مختاج ہول کے

جس طرح و نام س ان کے متاب Books و Click For More Books حابر بن عبدالله رضی لله تعالی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### MYA

عنهما۔ "فآوی رضوبہ ج ۳ ص ۵ ۷ ۵، وصاف الرحیح" (کنزالعمال ص ۸۵ ج ۱۰ بیم الله کانزول انفصال سورت کے لئے ہوا ہے

مُ ٣٠٠ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسنم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهو مذهب مالك وابى حنيفة والثورى وحكى عن احمد وغيره.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو بسم الله الرحمٰن الرحيم نازل ہونے سے قبل اتصال سورت معنوم نه تھا۔ (مولف)" فآوئ رضویہ ج ۳ ص ۵۵۸ وصاف الرحیح "(ابوداؤداول ص ۱۱۵، باب من لم پر الحمر بیسم الله الرحمن الرحیم)

صحابۂ کرام دس، س آیتیں معان کے علم وعمل کے سکھتے جبان پر قادر ہو جاتے دس اور تعلم فرماتے۔

۳۲۸ مان عساكر حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عند سراوى قال كنا اذا تعلمنا من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر الني بعدها حتى نعلم مافيه فقيل لشريك من العمل قال نعم.

ایمن بم جب بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی دس آیتیں سکھتے تھے تواگی دس آیتوں کا میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے احکام ومضامین کا ہمیں علم نہ ہوجاتا شرکید وضی اللہ تعالی عند سے کما گیا کیاوہ عمل ہے فرمایاباں۔ (مولف) (کنزالعمال ص ۲۳۳۶) شرکید وضی الله تعالی علیہ وسلم اللہ کا تعدید الم میں ابو عبدالر حمٰن سلمی سے راوی قال حدثنا من کان بقرینا من اصحاب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم انهم کانوا یقترون من رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم انهم کانوا یقترون من رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عشر آیات و لا یا خذون فی العشر الا خری حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل فعلمنا العلم والعمل.

ابو عبدالرحمٰن سلمی نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم سے صحابۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے وہ جو زیادہ قر آن جانتے تھے کہ وہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دس آ بیتیں پڑھتے اور دوسری دس آیات شروع کرنے سے قبل ان کاعلم وعمل جان لیتے تھے تو ہم نے علم وعمل سکھ لیا۔ (مولف) کا کنزالعمال ص ۲۶۲۲)

click For More Books
https://archivelorg/details/@zoharbhasanattari

749

ميمون اور امام مالك مؤطا ميل لا غاراويان ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين.

ی و سرار میں عمر رضی الله تعالی عنمانے سور و بقر آٹھ سرال میں پڑھی۔ (مولف) (مؤطامالک ص اے ،باب ماجاء فی القرآن)

ختم قرآن کے بعد او گول کو تھاناو غیر و کھلا ناد رست ہے

١٣٧٦ - خصيب بغيداوي كتاب رواة ما يك مين عبيرا ملذين فهر رنشي الله تعالى منهاست رع ن

قال تعلم عمر البقرة في اثنتي عشر سنة فلما حتمها نحر جزورا

امیرالمومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے بارہ ندی میں سور وَ بقر حضور پر تور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے پڑھی جب ختم فرمائی ایک اونٹ وَ نَ کیا۔ (مواف) " فآوی رضویہ جسم ۵۶۸ وصاف الرجیح"۔ r 4.

# تعارف

## التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد

(اس بارے میں عمد در ہنمائی کہ معجد کاصحن معجد ہی ہوتاہے)

٢ ٢ جمادي الادلى ٤ وسليه كو كوسوال ;واكه صحن مجد جس پر موسم گرما ميں باجماعت

نمازادا کی جاتی ہے وہ مجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟

امام احمدر ضا بریلوی نے اس کے جواب میں بارہ ائمہ دین کی تصریحات سے ثابت کیا کہ صحن مجد بھی قطعا جزء محدہ جس طرح صحن دار جزء دار۔

لورضحن مجد کے معجد ہونے کی وضاحت و صراحت کے لئے دی وجوہات کاذکر کیالور فرملیا کہ مجدیت صحن سے انکار اجماع کے خلاف ہے اس لئے صحن معجد میں نہ اذان دی جا سکتی ہے

نہ جنازہ کی نماز پڑھی جائے ہے۔

نیز مجد کی تعریف و تحدید میں امام احدر ضابر یلوی فرماتے ہیں کہ:

مجداس بقعه کانام ہے جو بغرض نماز پیجگانہ وقف خالص کیا گیا ہو۔

یہ تعریف بالیقن صحن مبحد کو بھی شامل ہے اور عمارات وبتایا سقف وغیرہ ہر گزاس کی ماہیت میں داخل نہیں یہاں تک کہ اگر عمارت اصلانہ ہو صرف ایک چبوترہ یا محدود میدان نماز کے لئے وقف کردیں تو قطعاً مبحد ہو جائے گااور تمام احکام مبجد کا استحقاق یائےگا۔

اور بنی نوع انسان کی عادت ہے ہے کہ مجد ومعبد ہویا منزل ومسکن ہر مکان کو اختلاف موسم کے لحاظ سے دو حصول پر تقسیم کرتے ہیں۔

م سے حاظ سے دو سموں پر سیم ترہے ہیں۔ ایک پارہ متقف کرتے ہیں کہ برف دبارش اور آفاب سے بچائے۔

دوسر اکھلار کھتے ہیں کہ دھوپ میں بیٹھنے اور ہوا لینے کے کام آئے۔ زبان عربی میں حدیۂ منقف کو شتوی اور غیر منقف کو صیفی کہتے ہیں۔

جہازی سائز کے ۷ صفحات پر مشتمل اس مخضر رسالے میں بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ

مجد شتوی وصیفی دونوں پر مطلقام جد کا طلاق ہوتا ہے اگر چہ علماء صحن مجد کو مجمعی محبد صیفی اور مجد شتوی ومیلی دیں ہے۔ مجمعی مجد الخارج سے تعبیر فرماتے ہیں لیکن صحن محبد کا جزء محبد ہونا احلی بدیمیات سے ہے اس کئے صحن میں بھی وہ تمام باتمی ممنوع ہیں جو اندرونی صدر محبد میں ممنوع ہوتی ہیں۔ اور اس

click For More Books مالة طلل عن دومه شين https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## 121

## احاديث

التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد

## امحاب صفد کے بارے میں ایک حدیث

سوم الله تعالى عنه قدم رهط من عكل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عنه قدم رهط من عكل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبدالرحمن بن ابى بكر رضى الله تعالى عنهما قال كان اصحاب الصفة الفقراء.

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عکل کی ایک جماعت آئی جو اصحاب صفہ میں ہے تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحررضی اللہ تعالیٰ عنمانے کماکہ اصحاب صفہ فقراء مماجرین میں سے جھے ان میں سے جن کے پاس رہنے کے لئے مسکن نہیں تھا تو وہ لوگ مجہ نبوی شریف کے چبوترہ میں رہتے تھے۔ (مولف)" نماوئ رضوبہ جسم ۵۷ مالتہ صبر المنحد" (بخاری اول م ۲۳)، باب نوم الرحال فی المسحد)

مجد كے بروى كى نمازے متعلق ايك حديث سسس سرد كے بروى كى نماز نسب لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد مجد كے بروى كى نماز نسب كر مجدى ميں (مولف)" فآدى رضويہ ،جس، ص ٥٤٥ النبصير المنحد" (كترالممال ص ١٣٦٥)

## FLT

# احاديث

فآوى رضويه جلدسوم

مجد بنانا جنت میں گھر بنانے کے مثل ہے

م ٢٣ - صديث مين بامو وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بناء المساجد في الدار والتنظف.

ر سول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که ہر محلے میں معجدیں بنوائی جائیں اور پیہ کہ وہ متمرى ركهي جاكم \_ (ابوداؤداول ص ٢٦ مهاب اتحاد المساحد في الدور)

٣٣٥ \_ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين من بني لله مسجدا بني الله له بيتا في الجنة زاد في رواية من دروياقوت.

جو اللہ کے لئے محد بنائے اللہ اس کے لئے جنت میں موتیوں اور یا قوت کا کھر بناوے۔ " فآوي رضوييج ٣ ص ١٩٥" (مسلم اول ص ٢٠١، باب فضل بناء المساجد الخ)

مجدیں گم شدہ چیز الاش کرنامنع ہے

٣٣٧\_ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فليقل لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا.

جو کسی شخف کو سنے کہ مجد میں اپنی گمشدہ چیز دریافت کر تاہے تواس پر واجب ہے کہ اس ے کے اللہ تیری کی چیز تجھے نہ ملائے مجدیں اس لئے نہیں بتیں۔ رواہ مسلم عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه (مسلم اول ص ٢١٠، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد الخ)

مجدمیں خریدو فروخت منع ہے

٣٣٧ اى حديث كى دوسرى روايت من ب اذا رأيتم من يبتاع فى المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك.

جب تم کسی کو معجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کمواللہ تیرے سودے میں فائدہ نہ الله تعالى عنه " الرمذي وصورة الماكن الله تعالى عنه " الماكن رضوي ج الله تعالى عنه " الماكن رضوي ج الله الماكن الله الماكن الماكن رضوي ج

## MLM

ص٥٩٣٥" (ترةى اول ص ٢٣٤، باب النهى عن البيع في المسحد)

بقدراستطاعت نني عن ألمئحر يرايك حديث

منكو الشاداقدس حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم مين ب من رأى منكم منكوا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان.

جوتم میں کوئی ناجائزبات دیکھے اس پرلازم ہے کہ اپنیا تھ سے اسے منادے بند کردے اوراس کی بھی قدرت نہ ہو تودل سے اس برا اوراس کی بھی قدرت نہ ہو تودل سے اس برا جانے اور یہ سب میں کمتر درجہ ایمان کا ہے۔ "فادی رضویے ۳ م ۵۹۱ "(مسلم اول ص ۵۱ باب بیاد کون النہی عن المنکر الغ)

دیوار قبلہ میں عام مصلیوں کے موشق خفر تک کوئی چزالی نہ چاہے جس سے دل ہے۔

۹ ۳۳ مرابوداؤد عثمان بن عور منی اللہ تعالی سے راوی ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم دعاہ بعد دخوله الکعبة فقال انی کنت رأیت قرنی الکبش حین دخلت البیت فنسیت ان أمرك ان تخمرها فخمرها فانه لاینبغی ان یکون فی قبلة البیت شی یلهی المصلی۔

حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں تشریف فرماہوئے عثان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلید بردار کعبہ کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا ہم نے کعبہ میں د نے کے سینگ ملاحظہ فرمائے تھے۔ (د نبہ کہ سیدنا اساعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا فدیہ ہوا اس کے سینگ کعبہ معظمہ کی دیوار غربی میں گئے ہوئے تھے) ہمیں تم سے یہ فرمانایاد نہ رہا کہ ان کوڈھانک دواب ڈھانکو کہ نمازی کے سامنے کوئی چیز الی نہ چاہے جس سے دل ہے۔ (ابوداؤداول، ص ۲۵۷۔ باب المصلاۃ فی الکعبة)

حالت نماز میں آسان کی طرف نظر کر نانا جائزے حدیث میں ہے۔

٣٠٠ ١ مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين لينتهين اقوام يو فعون ابصارهم

الى السماء في الصلاة او لتخطفن ابصارهم

وہ جو آسان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں یا تواس سے باز آئیں گے یاان کی نگاہ اچک کی جائے گ داندلہ For More Rooks میں داندہ کی click For More Rooks میں انسان عن ابی هریرة
المبنائی عن ابی هریرة

## 444

رضى الله تعالى عند" فآوى رضويه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ". (مسلم اول ، ص ١٨١ باب النهى عن دفع البصر الى المسمة في الصلاة)

نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاذ کر بھی ذکر اللی ہے

ا ۳۳ مے حدیث میں ہے رب عزوجل نے کریمہ ورفعنالك ذكرك كے نزول كے بعد كه جم نے بلند كيا تمادے لئے تماراذكر ، جريل امين عليه الصلاة والسلام كوخد مت اقدس حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ميں بھيج كرارشاد فرمايا تعددى كيف رفعت لك ذكرك۔

جانے ہو میں نے تمہاراذ کر تمہارے لئے کو تکر بلند فرمایا حضور نے عرض کی تو خوب جانتا ہے فرمایا جعلتك ذكو ١ من ذكوى فمن ذكوك فقد ذكونى۔

میں تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بتلیا تو جس نے تمہاراذکر کیااس نے میراذکر کیا۔ "فقوی رضویہ ہج ۴، ص ۲۰۸"۔(الشفاہج ۱، ص ۱۲۔ الفصل الاول من الباب الاول)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے پوری روئے زمین تجد گاہ بنادی گئی ہے۔ حدیث میں ہے۔

٣٣٢ ـ قال رصول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا و طهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل.

حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا کہ میرے لئے پوری روئے زیمن مجدہ گاہ اور پاک کردی گئی ہے تو میری امت میں سے جو شخص کو جہال نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ (مولف) " فآوی رضویہ ،ج۳، ص ۵۸۱ "۔ (بخاری اول، ص ۱۲۔ باب قول النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جعلت لی الارض مسجلا النح)

خلق خداے محبت کرنادانشمندی ہے:

سمس مدیث علی بانداسد واس العقل بعد الایمان بالله التودد الی الناسد ایمان بالله التودد الی الناسد ایمان بالله التودد الی الناس التمندی بدے که لوگول سے محبت کی جائے۔ (مولف) "فآوی رضویہ بجس م ۲۹۳ (کزالممال، م ۲۰۵۵)

کی بازیا کیالسن کما کر مجدیس جانامنع ہے حدیث میں ہے:

۱۳۳۳ مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين من اكل من هذه الشجرة

click For More Books

## 440

الشيخان عن حابر رضي الله تعالىٰ عنه\_

جواس بدبودار پیڑے کھالے یعنی کی پیازیا کیالسن وہ ہارے مجد کے پاس نہ آئے کیونکہ فرضتے اس سے ایذا پاتے ہیں جس سے انسان ایذا پاتے ہیں۔ (مولف)" فآدی رضویہ، جس، م

٥٩٨ " (كتر العمال ، ص ١٩٣١، ج١١) (مسلم اول ، ص ٢٠٩ باب نهى من اكل ثوما الغ)

مساجد میں زینت ظاہری زمانہ سلف صالحین میں نضول و ناپند تھی مکر اب نظر بحال زمانہ جائز ہے۔ جائز ہے۔ حادر حدیث میں مباہات فی المساجد کواشر اطراعت سے شار فرمایا ہے۔

۳۳۵۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عثما نے فرملیا لتنوخوفنھا کما زخوفت الیھود و النصاری۔

تم مجدول کومزین کرو مے جس طرح یہود ونصاریٰ نے آراستہ کیا۔ یعنی مساجد کی آرائش صدراول میں نہ تھی محراب اسمہ دین نے تھم جواز دیا ہے۔ (مولف)" قادی رضویہ ،جسم ۵۹۹۰"۔ (ابوداؤداول، م ۲۵، باب فی بناء المسجد)

فبلے کی طرف تعو کنا ہے ادبی ہے اس پر دو حدیثیں۔

۱۳۳۷ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرملا ان احدكم اذا قام فى الصلاة فانما يناجى ربه و ان ربه بينه و بين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته و لكن من (عن) يساره تحت قدمه. رواه البحارى عن انس رضى الله تعالى عنه.

جب کوئی نماز میں مشغول ہوتا ہے تووہ تواپے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کارب عزوجل اس کے اور قبلہ کے مامین ہوتا ہے تو کوئی قبلہ کی جانب نہ تھوکے ہال بائیں جانب قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ (مولف)" فآدی رضویہ ،جس، من ۱۰۱"۔ (بخاری اول، من ۵۸۔ باب حك البزاق باليد من المسجد)

٥٣٣٧ اور قرمالياذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجى الله مادام في مصلاه و لا عن يمينه فان عن يمينه ملكا و يبصق عن يساره او تحت قدمه فيد فنها. رواه الشيخان عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه-

جب کوئی نماز میں کھڑا ہو تو سامنے نہ تھو کے کیو نکہ جب تک وہ نماز میں ہے تواللہ تعالیٰ ہے مناجات کر تاہے اور نہ دا ہتی جانب تھو کے کہ او ھر فرشتے رہتے ہیں اور چاہئے کہ باکمیں جانب و click, For More Books ماقد م کے نتیجہ https://archine.dbg/detable/gooharhbasanat range

٥٩ ـ باب دفن النخامة في المسجد)

قبرول پر مجد بنانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے:

٨٨٠٨ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين لعنة الله على اليهود و

النصاري اتخذوا قبور انبياهم مساجد رواه الشبخان وغبرهما

یمود ونصاری پراللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جائے تجدہ بنا لیا۔

(مولف) " قلوى رضويه ، ج ۳ ، ص ٦٠٠ "\_ ( بخارى اول ، ص ٤٤ أ باب مايكر ، من اتحاذ المسحد

على القبور)

بچوں اور یا گلوں کو مجدیش جانے کی ممانعت ہے۔

٣٩٩ ـ مديث مل فرماياجنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم

این مجدول کواین تا سمجھ بچول اور مجنونول کے جانے سے بچاؤ۔ (مولف)" فادی رضویہ، ج٣٠ ص ٢٠٥"\_ (ابن ماير ، ص ٥٥ ، بياب مايكره في المساجد)

نماز بھول کرنہ پڑھنے کا کفارہ نماز پڑھ لینا ہے۔

٣٥٠ - حضور يرنور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم فر مود ه اند - من نسبي صلاة

فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك.

جو تحض نماز بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے یمی اس کا کفارہ ہے۔ (مولف) احرجه

احمد و البخاري و مسلم و اللفظ له و الترمذي و النسائي وغيرهم عن انس بن مالك

رضى الله تعالى عنه " فآوى رضويه بج ٣ ، ص ١٢١ " (مسلم اول ، ص ٢٣١ باب قضاء الصلوة الفائتة) توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حدیث میں ہے۔

٥١ مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات من التانب من الذنب كمن الذنب لد جس نے گناہ سے توبہ کرلی وہ ایما ہے جیے گناہ کیا بی نمیں۔ رواہ ابن ماحة بسند

حسن و البيهقي في السنن و الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود والحكيم الترمذي عن ابي سعيد الحدري و البيهقي في الشعب و السنن و ابن عساكر عن ابن

عباس و في السنن عن عقبة الخولاني و الاستاذ القشيري في رسالته و الديلمي و ابن النحار عن انس رضى الله تعالى عنهم " قادى رضويه ، ج ٣ ، ص ١١٠ " ـ (ابن ماجه ، ج ٢ ، ص

click For More Books (https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## 011

ہر مسلمان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی حدیث میں ہے۔ ۴۵۲۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہی الم

۳۵۲ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين المصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت بواكان او فاجوا و ان هو عمل الكبائور

ی مسلم میلوت بور ای او عاجوا و ای هو عمل الحبار . بر مسلمان کے جنازہ کی نمازتم پر فرض ہے وہ نیک ہویا بداگر چہ اس نے کمیرہ گناہ کئے

بمول - رواه ابوداؤد و ابويعلى و البيهقى بسند حسن صحيح عن ابى هريرة و معناه لابن ماجة عن و ثلة بن الاسقع و للطبراني في الكبير و ابى نعيم في الحلية عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم اجمعين - " تآوى رضويه ، ٣٠٣ م ١١٠ " ـ (الوداؤدار ٣٣٣ ، باب في الغزو

۳۵۳ امام احمد و ترندی و حاکم بسعد سیج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے راوی رسول اللہ تعالی علیہ وسنم فرماتے ہیں من لمم يصل در کعتبی الفجو فليصلهما بعدما

جس نے صبح کی سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ بعد طلوع آفآب پڑھے۔ قال الحاکم صحبح و

اقره الذهبي في التلخيص\_(ردني، ١٩٢١م باب ماجاً في اعادتهما بعد طلوع الشمس) هوه الذهبي في التلخيص دردنيا عثمن بن ابي شيبة نا ابن نمير عن سعد بن سعيد

الله الحديث ابود اود حديثا عتمن بن ابي سيبه نا ابن نمير عن سعد بن سعيد ثنى محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنه قال رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل انى لم اكن صليت الوكعتين اللتين قبلهما فصلينهما الآن فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى قيس انصارى فرمات بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عين قيس انصارى فرمات بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في في في في في في منتين من في شين من في نتين من في في نتين من في نتين في نتين في نتين في نتين في نتين في في نتين في ن

صلاة صح دور كعتين پر صة د يكمافر مايا صح كى دو بى ركعتين بين عرض كى سنتين مين نه نيزهى تحين و الله تعلى و الله تعلى و الله تعلى الله تعالى عليه و سلم نه سكوت فرمايا رواه ابن ماجة حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة ثنا عبدالله بن نمير الخ سند او متنا نحوه غير انه قال قال النبى صلى الله تعالى ابن ابى شيبة ثنا عبدالله بن نمير الخ سند او متنا نحوه غير انه قال قال النبى صلى الله تعالى عليه و سلم اصلاة الصبح مرت و به المحتوى المحتوى و المحتوى فاتته متى يقضيها ) (ابن اجه متله و سلم اصلاة الصبح مرت و المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى الله المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى الله المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى الله المحتوى المحتو

## MLA

## ١/ ٨٢ باب في ماجاً فيمن فاتته الركعتان الخ)

وسلم نے فرمایا تواب حرج نہیں۔ (مولف) امام ترفدی نے کمااس کی سند منقطع ہے اور بعض نے اسلم نے فرمایا تواب حرج نہیں۔ (مولف) امام ترفدی نے کمااس کی سند منقطع ہے اور بعض نے اسے مرسلاروایت کیا۔ مند۔ "فادی رضویہ ،جس، ص ۱۱۸"۔ (ترفدی ار ۶۹۔ باب ماجاً فیمن تفو ته الرکھتان المخ)

عرض کی پارسول اللہ میں نے فجر کی دوسنتیں نہیں پڑھی تھیں یہ سن کرنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

او قات نماز پر مشمل ایک حدیث۔

۳۵۲ مرسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم فرماتے بیں ان للصلاۃ او لا و آخرا و ان اول و قت اللہ و آخرا و ان اول و اول وقت الفجو حین بطلع الفجر و ان آخر وقتھا حین تطلع الشمس۔ بیٹک ہر نماز کے لئے اول و آخر ہے اور بیٹک نماز ضح کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہے اور

اس كا آخر طلوع مم پر به رواه الترمذی و الامام الطحاوی بسند صحیح عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هریرهٔ مطولا و هذا مختصر "قآوی رضویه، چ ۳، م ۱۲۳ " (تزنری لول، م ۳۰ رباب ماجاء فی مواقیت الصلاة . باب منه)

فجر اور ععر کے بعد نقل پڑھنامنع ہے اس پر تین احادیث کریمہ۔

۳۵۷ مستح بخاری و سیح مسلم و غیر حاصحاح و سنن و مسانید می امیر المو منین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ علیه و سلم عن الصلاة اعظم رضی الله تعالیٰ علیه و سلم عن الصلاة بعد الصبح حتی نطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب (بخاری ۱۸۲۱ باب

click For More Books (اعراف الفرد) https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## r 49

مهم محیح بخاری و صحیح مسلم وغیر هایس حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند به به ۱۳۵۸ میلی و به ۱۳۵۸ میلی و سلم فرماتے بی الاصلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس و الابعد العصر حتی تغرب الشمس ( بخاری اول، ص ۱۸۳ باب لاتنحری الصلاة قبل غروب الشمس)

وهم و محم محم معلم وغيرها من معرت ابوبر برورض الله تعالى عند ب ب ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس و عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و انخارى الر ٨٢ ١٩٠ باب الصلاة بعد الفجر)

ان تیوں حدیثوں کا حاصل ہے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد طلوع مش تک نفل پڑھنے سے اور نماز عصر کے بعد غروب مش تک نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مولف)" فآوی رضویہ ہج ۳، م ۱۱۸"۔

اگر کوئی سونے یا بھولنے کے سبب نمازنہ پڑھ سکے توجا گنے اور یاد آنے پر پڑھ لے۔ اس پر چند حدیثیں۔

٣٦٠ في الصحيحين بلفظ من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. اخرجاه عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم

جو تماز کو بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے اس کا کفار داس کی قضا کے علاوہ پکھ نہیں۔ (مولف) (منام مارام مارام مارام من نسی صلاۃ النے) (منام ارام، اب قضاء الصلاۃ

۱۲۱ و في لفظ لمسلم عنه من نسى صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا

جو مخص نماز بھول جائے یاسو جائے تواس کا کفار ہیہ ہے کہ یاد آنے پر پڑھ لے۔ (مولف) (مسلم اول، مسلم ایس قضاء الصلاة الفائنة)

٣٦٢\_ و في اخرى له عنه فليصلها اذا ذكرها فان الله عزوجل يقول اقم

الصلاة لذكرى۔

### r 1.

دوسر کروایت میں ہے کہ یاد آنے پر پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری یاد کے لئے تماز قائم کرو۔ (مولف) " فقوی رضوبہ، ج ۳، ص ۹۲۲" (مسلم اول، ص ۲۳۱ باب قضاء الصلاة الفائنة)

٣٦٣\_ وله عن ابي قتادة رضي الله تعالىٰ عنه بلفظ فليصلها حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها\_

حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه سے يه لفظ بين كه جب بيدار به و تو پڑھ لے بجر دوسر سے دن اس نماز كے وقت ميں اور پڑھ لے۔ (مولف) وله كالسنة الا البخارى و الترمذى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه و للترمذى و مشله صححه و النسائى فى حديث ابى قتادة رضى الله تعالى عنه فليصلها اذا ذكرها۔ و مثله لابى يعلى و الطبرانى فى الكبير عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه و نحوه لهذا فى الارسط عن ابى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه در مسلم اول، ص ٣٣٩۔ باب قضاء الصلاة الفائنة) (مسلم اول، ص ٣٣٩۔ باب قضاء الصلاة الفائنة) (مسلم اول، ص ٣٣٩۔ باب مذكور)

٣٩٣ـ و لمالك في مؤطاه عن زيدبن اسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رقداحدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها لوقتها\_

حضور اقدس صلی اللہ تعالٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی نمازے سوجائے یا بھول جائے بھر خوفزدہ ہو توپڑھ لے جس طرح اس کے وقت میں پڑھتا ہے۔ (مولف) (مؤطامالک، ص ۵، النوم عن الصلوٰۃ)

۳۲۵ و للطبرانی عن میمونة بنت سعد رضی الله تعالی عنها اذا ذکرها فلیصلها و لیحسن وضوئه فذلك كفارة و لیس فی شئ من ذلك فان ذلك وقتها اور طبرانی كے يمال ميمونه رضی الله تعالی عنها ہے كہ جب ياد آئے تو پڑھ لے اور چائے كہ اچھاوضوكرت يى اس كا غاره ہے اور اس بير پچھ نميں ہے كيونكه يى اس كاوقت ہے ( کنزالعمال، ص ٣٣٩، ج )

click For More Books مالى عنه المعلى في السنن عن ابي هريرة رضى الله

## MAI

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مرفو عاروایت ہے کہ جب کوئی نماز بھول جائے تو اس کا وقت وہی ہے جب اس کو یاد آئے۔ (مولف) "نآوی رضویہ، نے ۳، س ۱۲۳ درمجمع الزوائد باب فیمن نام عن الصلوفة بیروت ار ۳۲۲)

صدق جاریہ کے بارے میں دوحدیثیں:

۳۹۷ سيخ بخارى وسيح مسلم من عبدالله بن تمررض الله تعالى حتمات مرون ان عمر رضى الله تعالى عليه وسلم رضى الله تعالى عنه اصاب ارضا بخيبر فاتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليستامره فيها فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ان شنت حبست اصلها وتصدقت بها فقال فتصدق بها عمر انه لايباع و لايوهب و لايورث و تصدق بها فى الفقراء و فى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل و الضيف.

حضرت امير المومنين عمر رضى الله تعالى عند نے تيبر من كھے زمين پائى تو حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كے حضوراس كے متعلق تكم لينے آئے حضور صلى الله تعالى عليه و سلم نے فرمايا اگر چاہو تواصل زمين روك لواوراس كى پيداوار كوصد قد كرو، حضرت عمر رضى الله تعالى عند نے ان زمينوں كواس طرح صدقد كياكه نه بچى جائے اور نه بهه كى جائے نه ميراث ، و، بلكه ان كو فقر اور شيد وارول ، غلامول ، فى سبيل الله ، مسافرول اور مهمانول ميں صدقد كرديا۔ (يعنى وقف كرا بحى صدقد ہے)۔ (مولف) "قادى رضويه ،ج ٣ ، ص ١٦٨ "۔ (بخارى اول، ص ٩ ٨ سرباب الوقف و كيف يكتب) (مسلم ٢ مراسباب الوقف)

۳۲۸ یه حدیث محرد للذ به سیدنا امام محمد نے مسوط میں ایول روایت قرمانی اخبرنا صخر بن جویریة مولی عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب کان له ارض تدعی ثمغا و کان نخلانفیسا فقال یا رسول الله انی استفدت مالاهو عندی نفیس افا تصدق به فقال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم تصدق باصله لایباع و لایوهب و لا یورث و لکن تنفق ثمرته فتصدق به عمر فی سبیل الله و فی الرقاب و للضیف و للمسافر و لابن السبیل ولذی القربی. الحدیث۔

امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی ایک زمین تھی جس کو ثمغ کہتے تھے اور ایک کی ایک زمین تھی جس کو ثمغ کہتے تھے اور ایک کھجور کا اچھا باغ تھا عمر نے عرض کیایار سول الله میں نے عمرہ مال جمع کیا ہے کیا میں اس کو ماندہ For More Books میں جاندہ نہا جائے اور نہ میں جاندہ نہا جائے اور نہ

### MAT

میراث ہو ہال اس کے پھلوں کو خرج کرو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کو راہ خدا اور غلاموں ، مهمانوں ، مسافروں ، ابن السبیل اور رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا۔ (مولف) "فآدی رضویہ ،ج ۳ ،س ۲۲۹"۔ (سنن الدار تطنی ماب تحیف یکتب ماتان ، ۳ ر ۱۹۳)

نماز ظهر میں قرائت ہے متعلق دوحدیثیں۔

٣٦٩ ـ حديث ابى سعيد الخدرى وغيره انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقراء في صلاة الظهر في الركعتين الاوليس قدر ثلثين آية و في الاخريين فدر خمسة عشرة آية او قال نصف ذلك.

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ظهر کی پہلی دور کعتوں میں تقریباً تمیں آیتیں پڑھتے تھے اور آخری دور کعتوں میں پندرہ آیتیں پڑھتے یا کھا کہ ان کانصف پڑھتے تھے۔ (مولف) "قلوی رضویہ بنج ۳، م ۷ ۳۳" (مسلم اول، م ۸۷ مار باب القراۃ فی الظهر و العصر)

الله تعالىٰ عليه وسلم كان يقراء في الطهر في الازليين بام القرآن و سورتين و في الركعتين الاخريين بام الكتاب. الحديث.

بیشک حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم طهرکی پهلی دور کعتوں بی سوره فاتحه اور دو سور تمیں پڑھتے تھے اور محصلی دو رکعتوں میں صرف سوره فاتحه پڑھتے تھے۔ (مولف) "فاوی رضوبه، جسم ۱۳۸ "۔ (مسلم، ۱۸۲۸ رباب القراءة فی الظهر الخ)

تجده سموے متعلق ایک حدیث:

ا ۲ سمر برار منداور بیمی سنن می امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین نیس علی من خلف الامام سهو فان مسها الامام فعلیه و علی من خلفه۔

مقتدیوں پر تجد و سو نہیں ہے۔ (اگر مقتدی غلعی لرے) ہاں آگرامام کوسمولاحق ہو توامام ومقتدی ونوں پر تجد و سمو ہے۔ (مولف)" فآدی، ضویہ ،ج ۳، م ۱۳۳"

غلام کی امامت پر ایک حدیث۔

۳۷۳ مطرانی متم کبیر میں عتبہ بن عامر رضی للہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ ملی اللہ داند ملی اللہ ملی اللہ https://archive.ong/details/@zohaibhasanattari

## MAM

یعنی غلام کمی قوم کی امامت شرک بال آگر قوم نے اپنی نماز کا امام بنایا تو غلام امامت کر سکتا ہے۔ (مولف) " فقاوی رضویہ ،ج ۳ ، ص ۱۳۲ "۔ (المعجم الکیبر للطبرانی مسند عقبه بن عامر بیروت کے ار ۳۲۹)

ایک شب میں تکراروز منع ہے۔

٣٤٣ ـ حديث من ب لا وتران في ليلة

ایک رات میں دوور نہیں۔ "فآوی رضوبی ، ج ۳، ص ۱۳۵" (منداحمہ ، ۱۳ سر ۲۳ سے حدیث طلق بن علی)

ا چھے اشعار کا پڑھنا جا تزہ اور یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے حمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عند کے لئے مجد کریم میں اشعار سننے کے لئے منبر بچھایاس پر تین حدیثیں۔

المعجم الاوسط و المخارى في الادب المفرد و الطبراني في المعجم الاوسط و البويعلى عن عبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنهما و هذا و الدار قطني عن المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها و الامم الشافعي عن عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنهما مرسلا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام و قبيحه تتبيح الكلام.

شعر أیک کلام ہے جس کا حسن حسن اور فیجے فیجے ہے۔ بینی مضمون پر مدار ہے اگر اچھاذ کر ہے توشعر محمود ورند فد موم۔ (مولف) (کنزالعمال، ص٣٢٨، ن٣)

الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او ينافح و يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس ماذفح (ينافح) او فاخر (يهاخر) عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .

حضور پر نور سید الرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت حسان بن ۴ بت انصاری رضی click For More Books راز قرالی مورود و مورود و

## MAC

تعالی علیه وسلم کی حمدو ثنا ومفاخرت کا خطبه بلیفه اشعار میں پڑھتے حضور اقدی صلی اللہ تعالی سیہ وسلم ارشاد فرمات یہ جب تک اس کام میں رہتا ہے اللہ تعالی جبریل سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ (ترفری دوس سرا ۱۱ بیاب ماجاً فی انشاد الشعر)

" - " راحر ج العسكرى في المواعظ عن ابي حالد العناني قال حدثني شيخة من اهل الشام ادركوا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قالوا لما استخلف صعد المنبر فلما رائ الناس اسفل منه حمد الله ثم كان اول كلام تكلم به بعد الثناء على الله و على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ،

هون عليك فان الامور بكف الاله مقاديرها

فلیس باتیک منبهیها ولاقاصر عنك مامورها معنی جب امیر المومنین (فاروق اعظم )رضی الله تعالی عنه خلیفه ہوئے منبریر تشریف لے

ی جب امیر الموسین (فارون اسم )رسی الله تعالی عند خلیفه موسے میر پر تشریف کے گئے لوگوں کو اپنے سے نیچاد کیے کر حمد اللی ہی ہے ہی جا تھا دہتے مسطفیٰ جل جلالہ و سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پہلاکلام جوزبان مبارک پر لائے بیا شعاد سے جن کا حاصل بیہ ہے کہ اپنے اوپر نری کر کہ سب کا مول کے اندازے الله عزوجل کے دست قدرت میں ہیں۔ جو مقدر نہیں وہ تیرے پاس آنے کا نہیں اور جو مقدر ہے وہ تجھ سے کی کرنے کا نہیں۔ ذکرہ العلامة ابر اهیم بن عبد الله الیمنی المدنی فی الباب السابع عشر من کتاب القول الصواب فی فضل امیر المومنین عمر بن الخطاب من کتابه الا کتفاء فی فضل الاربعة الخلفاء۔" قادی رضویہ بی عدم میں الخطاب من کتابه الا کتفاء فی فضل الاربعة الخلفاء۔" قادی رضویہ بی

## آداب خطبہ سے متعلق تمن احادیث کریمہ۔

ے ۳۷۷ منداحمہ وسنن الی واؤد میں امیر المومنین مولی علی کرم اللہ تعالی وجھہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال یوم المجمعة لصاحبه صه فقد لغا و من لغا فلیس له فی جمعته تلك شئ۔

جوجمعہ کے دن اپنے ساتھی ہے چہہ نے ان نے لغو کیااس کے لئے اس جعہ میں پچھ اجر نہیں۔ (ابوداؤداؤل، ص ا ۱۵ ارباب فضل الجمعة)

## MAD

جب روز خطبہ جمعہ کے وقت تودوسرے سے کے جیب تو تونے خود لغوکیا۔ ( بخاری اول ، ص ۱۲۸۔ باب الانصات یوم الجمعة الخ)

928\_امام احم حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عضمات راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين مثل الذى يتكلم يوم الجمعة و الامام يخطب مثل الحمار يحمل اسفارا و الذى يقوله انصت لا جمعة له

جعہ کے دن جب امام خطبہ میں ہو بولنے والاالیائے جیسا گدھاجس پر کتابیں لدی ہوں اور جواس سے چپ کے اس کا جعہ خمیں۔ بعنی وقت خطبہ نماز نفل ہویاست یا بات چیت وقیرہ یمال تک کہ دوسرے کو چپ کمنا بھی جائز خمیں۔ "فآوی رضویہ، جس، م سامو"۔ (منداحم، ار ۲۳۔ حدیث عبداللہ بن عباس)

نماز قصرالله کی جانب سے مسافر پر صدقہ ہے:

۱۹۸۰ مدیث میں ہے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔صدقة تصدق بها الله علیکم فاقبلوا صدقته۔

یہ (نماز کا قصر) ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر فرمایا ہے لبد ااس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی مسافر کے لئے قصر پڑھناواجب ہے اگر اس نے پوری پڑھی تو گنگار ہوگا۔ (مولف)" فآوی رضویہ ،ج ۳، می ۱۹۷ ۔ (ابن اجداقل، می ۲۷ ۔ باب تقصیر الصلاة فی السفر) (ابوداؤدار ۱۷۰ ۔ باب صلوفة المسافر)

ویهات پی جعد ناجاز باگر پڑھیں کے گناہ گار ہوں کے اور ظر فسدے ساقط نہ ہوگا۔ ۱۸۸ حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی وجعد الکریم کی حدیث صحیح ہے جے ابو بحر بن ابی شیبہ و عبد الرزاق نے اپنی مصفات میں روایت کیا لاجمعة و لا تشویق و لا صلواۃ فطر و لا اصحی الافی مصر جامع او مدینة عظیمة۔

یعی جمعہ و تشریق اور نماز عیدین بجوشر جامع یابت بوے شر کے اور کسی ندواجب ہے۔ نہ جائزنہ صححر (مولف) "فاوی رضویہ بن ۳۰، ص ۱۷" (مصنف ابن ابی سب کتاب الصلوة من قال لاجمعة المخ کراجی، ۱۰۱،۲۰۱)

المرابوداؤد بسند صحیح و الحاکم و صححه علی شرط الشیخین عن click For More Books

### MAY

ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا (وفيه) فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عضماجب کمه میں تنے تو آپ نے فرض جمعہ پڑھی بعدہ بیش تنے تو آپ نے فرض جمعہ پڑھی بعدہ بیش قد می کرکے چارر کعات پڑھیں اور اس میں ہے کہ ) پھر ابن عمر نے فرمایار سول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ایساہی کرتے تھے۔ (مولف) هذا مختصر و تمام الکلام علیه فی الفتح) (ابوداؤداول، ص٠١ ارباب الصلاة بعد المجمعة)

جعه كى بعدية چەسنتول كا جوت:

۳۸۳-الامام الطحاوى في شرح معانى الآثار عن ابي عبدالرحمن السلمى على قال قدم علينا عبدالله (يعنى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه) فكان يصلى بعد الجمعة اربعا فقدم بعده على رضى الله تعالى عنه فكان اذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين و اربعا فاعجبنا فعل على فاخترناه

امام طحاوی ابو عبدالرحمٰن سے راوی کہ انہوں نے کما کہ ہمارے یمال حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے تو آپ فریضہ جعہ کے بعد چار رکعات پڑھتے تھے پھر آپ کے یمال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاور د مسعود ہوا تو (ہم نے دیکھا) جب جمعہ کی نماز پڑھتے تو فرض جمعہ کے بعد دور کعات اور چار رکعات سنتیں پڑھتے تھے (امام طحاوی کہتے ہیں) ہیں ہم کو حضرت علی کا عمل بعد دور کعات اور چار رکعات سنتیں پڑھتے تھے (امام طحاوی کہتے ہیں) ہیں ہم کو حضرت علی کا عمل بعد دور کعات اور چار رکیا۔ مولف) "فادی رضوبے نے مام م م م م م م اور دستار کر لیا۔ مولف)"فادی رضوبے نے مم م م م م م م اور دستان الانار، امر 19 میں الانار، امر 19 میں النظوع بعد الجمعة)

خطبه عيدين كے بعدوعظوتذ كير جائزہے:

۳۸۴- بخاری و مسلم و داری و ابوداودو نسائی و این ماجه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی علیه و سلم یوم فطر او تعالی علیه و سلم یوم فطر او اصحی فصلی ثم خطب ثم اتی النساء فوعظهن و ذکرهن و امرهن بالصدقد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے کماکہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ عبدالفطریاعیداضی کے دن عیدگاہ گیا تو حضور نے نماز پڑھاکر خطبہ ارشاد فرمایا بھر بی بیول کے بیاس تشریف لائے اور ان کو وعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔

\*\*Click For More Books نے درموں میں معالیہ المصلی) مولفہ المصلی المصلی)

جوافعال انتائے تماز من حرام ہیں وہ بحالت خطبہ بھی حرام ہیں:

٣٨٥\_قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من مس الحصى فقد لغا\_

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے (خطبہ جمعہ ہننے کی حالت میں) کنگری چھوئی اس نے لغوکام کیا۔ لیعنی ہمہ تن کوش ہو کر خطبہ ہے۔ (مولف)" فآوی رضوييه، جس، ص ٢٩٥ "\_ (مسلم اول، ص ٢٨٣ كتاب الجمعة)

سلام تماز کے بعد دائیں بائیں پھرنا جائزے حدیث میں ہے۔

٣٨٦ قال سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه لايجعل احدكم للشيطان من صلاته يرى ان حقا عليه ان لاينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه الشيخان.

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه تم ميں سے كوئى شيطان كے لتے نماز میں حصہ نہ بتائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس پر دائیں جانب ہی پھر ناحق ہے بلکہ میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو بت بار باكي جانب بهي كرتے ويكها ہے۔ (مولف) "فلوى رضوریه برج ۳۰، ص ۲۰۰۳ - ( بخاری ۱۱۸ ۱۱ \_ باب الانفتال الخ)

جعه کب فرض ہوا :

٨٨٥ مديث من ب ان الجمعة فرضت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة. كما اخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهمار

حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم پر قبل ججرت مکه میں جعه فرض ہوا۔ (مولف) (پیر خر غریب و مرجوح ہے صحیح یہ ہے کہ بعد ہجرت سال اول بنی سالم میں فرض ہوا تھا) (فخ القدیر، ٣/ ٢٣ باب صلوة الجمعة)

جحد کے بارے میں ایک اور حدیث:

٨٨ ٣٨٨ ان البخاري روى في صحيحه كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و العوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار فيخرج منهم العرق-دور در ازے لوگ جمعہ کے لئے انے کم ول سے اور مدینہ کے ارد گردہ حاضر ہوتے تو کا click For More Books

https://archive.org/details/@zonaibhasanattari

### MAA

جسم م ٢٣٨ "\_ ( بخارى اول ، ص ١٣٣ ـ باب من اين تؤتى الجمعة )

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند نے مجد نبوی کی توسیع کی اس پرایک حدیث۔
۸۹ مردی شریف میں مولی علی کرم الله تعالی وجعد سے مروی ہے رسول الله صلی
الله تعالی علیه وسلم نے فرملی رحم الله عشمین زاد فی مسجد ناحتی و سعنا. هذا مختصر۔
الله تعالی عثمی پر رحمت فرمائے اس نے ہماری مجد شریف بڑھادی یماں تک کہ اس میں
الله تعالی عثمیٰ پر رحمت فرمائے اس نے ہماری مجد شریف بڑھادی یماں تک کہ اس میں
ہم سب نمازیوں کی وسعت ہوگئی۔" فادی رضویہ ،ج م م ۱۲۳۔

بعجلت نماز پڑھنےوالے کے بارے میں ایک حدیث۔

٩٠ ٣ سيد ناابودر داءر ضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں مشيئ حيو من لا مشي

پچھ ہونا بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے۔ رواہ عنه عبدالرزاق فی مصنفه انه رضی الله تعالیٰ عنه مر برحل لایتم رکوعا و لاسحودا فقال شئ خبر من لاشئ۔ سیدناابوورواءرضی الله تعالیٰ عنه مر برحل لایتم رکوعا و لاسحودا فقال شئ خبر من لاشئ۔ سیدناابوورواءرضی الله تعالیٰ عنه ایک آدمی کے پاس سے گزر سے جورکوع و جود پورابورا نہیں کررہا تھا تو فر مایا پچھ ہونا بالکل نہ ہونے سے بہتر ہے۔ (مولف) "فاوی رضویہ، جس، ص ۱۵۳ د (کنزاممال، ذیل ادب الصلوٰة ۲۰۲۸)

ماجد کی بے حرمتی منع ہے:

ا ۱۹۹ اخرج المنذري مرفوعاً جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و بعكم و شرائكم و رفع اصواتكم

ا تی مجدول کوا بے بچول اور دیوانول اور ترید و فروخت اور آواذ بلند کرنے سے بچاؤ۔ رواه ابن ماحة عن واثلة بن الاسقع رضی الله تعالی عنه و عبدالرزاق فی مصنفه بسند اسلم عن معاذ بن حبل رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ۔" فآوی رضویه ،ج سم ۲۹۳ دراین اجالال ،۵۵ باب مایکره فی المساجد)

ہر سی ہوئی بات بیان کرناولیل کذب ب:

۳۹۴ مدیث صحیح ش ہے کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ماسمع . رواہ مسلم وغیرہ۔

آدی کے جموع ہونے کو یہ بہت ہے کہ جو کچھ سے اس پر اعتبار کر کے لوگوں ہے بیان click For More Books https://decharchive.obs/decails/ezonalbhásanattari

## MA9

بہتان وافتراح ام بے حدیث میں ہے۔

سوس الله في نار جهنم حتى يأتى بنفاذ ماقال محمع الزواند إب ماحاء في الغيبة والنعيمة ١٨٥٨)

۳۹۳ - دوسری روایت ش ہے۔ کان حقاً علی الله ان یذیبه یوم القیمة فی النار
حتی یأتی بنفاذ ماقال. رواه الطبرانی بسند صحیح عن ابی الدرداء رضی الله تعالیٰ عند
جو کی کے عیب لگانے کو وہ بات بیان کرے جواس میں نمیں الله اے نار جنم میں قید
کرے گا یمال تک کہ اپنے کئے کی شد لائے۔ (دوسری روایت یہ ہے) اللہ پر حق ہے کہ جب تک
اپنی اس بات کا جوت چیش نہ کرے اے آتش دوزخ میں گلائے۔" فآوی رضویہ، جسم میں اللہ بات کا جوحه عالز واقد باب ماجاً فی الغیبة و النمیمة بیروت ۱۲۰۱/۲)

F9.

# . تعارف

مرقاة الجمان في الهبوط عن المنبر لمدح السلطان

(مدح حاکم کے لئے خطیب کے منبر کی ایک سیر ھی اتر نے پھر چڑھنے کے بارے میں تحقیق)

۱۲ر ریخ الاول شریف • سامے کو مع دوجواب کے ایک سوال پیش ہواکہ خطیب کو خطبہ انی میں منبرے ایک سیر حمی اترنا پھر چڑھ جانا جائز ہے یا نہیں ؟

اس سوال کے دونوں جواب باہم متوافق نہ ہونے کے باعث سائل نے نوضیح حال کے لئے امام احمد رضا کی بارگاہ میں سوال پیش کیا۔

المام احمد رضا بر بلوی نے سب سے پہلے بطور تمید فرملیا کہ۔

سمی فعل مسلمین کوبدعت شنیعہ وناجائز کہنا (چونکہ مجیب اول نے ند کور فی السوال خطیب کے اس فعل کوبدعت شنیعہ وناجائز کہاتھا) ایک تھم اللہ ورسول جل وعلاو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لگاناہے اور ایک تھم مسلمانوں ہر۔

الله ورسول جل وعلاصلی الله تعالی علیه وسلم پر توبیه تھم کہ ان کے نزدیک بیہ فعل ناروا ہے انہوں نے اس سے منع فرمادیا ہے اور مسلمانوں پر بیہ کہ وہ اس کے باعث گئی کارومستحق عذاب و ناراضی رب الارباب ہیں۔

ارب اربب یون اسلمان مجمی ایسے علم پر جرات روا ندر کے گاجب تک واضح دلیل شرع سے جوت کافی دوائی ند ل جائے۔ چرکت فقہ کے حوالوں سے جو محققانہ جواب تحریر کیادہ یہ کہ۔

"خطبے میں ذکر سلاطین اگرچہ محدث ہے گر شعار سلطنت قرار پاچکا ہے کہ سلطنت اسلای میں اگر خطبے میں ذکر سلطان ترک کرے تو مورد عماب ہوگالور ترک پر معر ہو تو گویا باغی اور سلطنت کی اگر خطبے میں ان کانام نہ لیا جائے کی اسلان کانام نہ لیا جائے تو اس سے زیادہ موجب تو وہ ناراض ہوں کے یوں بی اگر نام بے کلمات مدح و تعظیم لایا جائے تو اس سے زیادہ موجب افرو ختلی ہوگالور قاس کی مدح شرعا ترام ہے۔ خطباء جب کہ مجود اند ذکر سلاطین میں جمال ہوئے افرو ختلی ہوگالور فاس کی مدح شرعا ترام ہے۔ خطباء جب کہ مجود اند ذکر سلاطین میں جمال ہوئے افرو ختلی ہوگالور فاس کی مدح شرعا ترام ہے۔ خطباء جب کہ مجود اند ذکر سلاطین میں جمال ہوئے

توان بندگان خدانے چاہا کہ اس ذکر کو خطبے سے علیحدہ بھی کردیں اور بالکل خطبے سے جدی بھی نہ معلوم ہو، لہذا ہے تدبیر نکالی کہ اس ذکر کے لئے ذینہ زیریں تک اتر آئیں اور بقدر امکان تجس بدل

ویں کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے نیج اڑنا شرعااس کے قطع ہی کے لئے معدوہ ہے تو یہ بہ نیت قطع تبدیل مجلس وانصال ذکر کاباعث ہوگا۔

لہذاذ کر سلاطین و خطبہ کے مابین نزول وصعود بدعت شنید و ممنوع نہیں کہ خطبہ قطع فرما کر شاہر اووں کے لینے کے لئے بنچ اتر نا پھر اوپر تشریف لے جانا خود حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور اس رسالۂ نافعہ میں کررات کے علاوہ صرف ایک حدیث یاک ہے۔

795

## احاديث

مرقاة الحمان في الهبوط عن المنبر لمدح السلطان

فاسق کی مدح شرعاح رام ہے۔

۹۵ مرحدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق غضب الوب و اهتزلذلك العرش۔

جب قاس مدح کیا جاتا ہے رب عزوجل غضب فرماتا ہے اور اس کے سب عرش اللی مل جاتا ہے۔ رواہ ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبة و ابویعلی فی مسندہ و البیهقی فی شعب الایمان عن انس بن مالك و ابن عدی فی الكامل عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنهما۔" قاوی رضویہ ،ج ۳، ص ۲۳۲ موقاة الجمان" (كتر العمال ،ص ۳۲۲ ، جس)

795

# تعارف

رعایة المذهبین فی الدعاء بین الخطبتین (دونول خطبول کے در میان دعاکرنے کابیان)

۵ ارجمادی الاخرمواسیاھ میں سوال ہوا کہ روز بنعہ بین انتظبتین کے جلسہ میں ہاتھ اٹھا کر آہت دعاما نگنا جائز ہے یا نسیں ؟

بعض لوگ اے مکروہ وحرام اور بدعت سبئہ وشرک قرار دے کراس فعل ہے منع کرتے ہیں۔ امام احمد رضا ہر یلوی نے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا کہ۔

امام کے لئے تواس و عاکے جواز میں اصلاً کلام نہیں جس کے لئے نئی شارع نہ ہونا ہی سند کافی، ممنوع وہی ہے جسے خداور سول منع فرمائیں جل و ملاو صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم ،ان کی نئی کے بغیر ہر گز کوئی شئ ممنوع نہیں ہو سکتی خصوصاً و عاجیسی چیز جس کی طرف خود قر آن عظیم نے بکمال ترغیب و تا مید

على الاطلاق بے تحدید و تقیید بلایااورا عادیث شریفہ نے اسے عبادت و مغز عبادت فرمایا۔ کم حضہ نے میں الم صلی اور تالان اللہ مسلم سلم سماعیں ذیار میں دیسے مراک باز فرا

پھر حضور پر نورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعین خطبہ میں وست مبارک بلند فر ہائر ایک جعد کومینیہ برسنے اور دوسرے جعد کومدینہ طیبہ پرمینیہ کھل جانے کی دعاما نگناد لیل کوکافی ہے۔

اس لئے علمائے کرام نے شروح حدیث وغیرہ کتب عدیدہ میں صاف اس کا جوازا فادہ فر مایا اور دو خطبوں کے مابین اگر مقتذی ول میں دعامائیس کہ زبان کو حرکت نہ ہواور ہاتھ نہ اٹھائیں تو بلا شبہ جائز ہے اور زبان سے دعامائین الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مروہ اور امام ابی ہوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مروہ اور امام ابی ہوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مروہ اور امام ابی ہوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مروہ اور امام ابی ہوسف

اورامام احمدر ضااس رسالے کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ۔

بالجمله مُقدّد بول كابيه فعل توعلى الاختلاف ممنوع ممر مسلمانول كوبلاوجه مشرك وبدعق كهنا بالاجماع حرام قطعى، توبيه حضرات مانعين خودا پي خبر ليس، معاذالله ايباناپاک تشدد شرع شريف عن مجمى روانهيں

اوراس رسالة مفيده من 2 احاديث مصطفح صلى الله تعالى عليه وسلم شامل بينclick For More Books

## 795

## احاديث

رعاية المذهبين في الدعاً بين الخطبتين روزجعه دو خطبول كررميان او قات وعااور ساعت أجابت كربار من حير حديثين :

۳۹۲ می مسلم شریف می بروایت حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عند مروی که صحیح مسلم شریف می بروایت حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی علیه وسلم نے دربارهٔ ساعت جعد فرمایا هی مابین ان بجلس الامام الی ان تقضی الصلاة۔

الم کے جلوس سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ (مسلم اول، ص ۲۸۱ کتاب الجمعة) 8 مام کے جلوس سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ (مسلم الله و سلامہ نے فرمایا شروع خطبہ سے

ختم قطيه ككبر رواه ابن عبدالبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

۹۸ سم۔ انہیں این عمر وابو مو کی رضی اللہ تعالی عنبم سے مروی کہ خروج امام سے ختم نماز تک ہے۔ امام عامر شعبی تابعی سے منقول۔ رو اہ ابن حریر الطبری۔

۱۹۹۹ انمیں تعمی سے دوسری روایت میں خروج امام سے ختم خطبہ تک اس کاوقت بتایا۔ رواہ المعروزی۔

۵۰۰۔ای طرح امام حسن بھری سے مروی ہوا۔ رواہ ابن العندر۔

ا ۵۰ این عباس رمنی اللہ تعالی عظمانے اذان سے نماز تک رکھا۔ رواہ حمید بن زنجویة۔" فآدی رضویہ بنج ۳، ص ۲۲ رعایة المذهبین"

دو خطبول کے در میان قرآنی آیات پر حناجائے۔ حدیث میں ہے۔

٥٠٢ رواية ابن حبان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقراء في جلوسه كتاب الله

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم در ميان خطبه جب بلوس فرمات توقر آن ميس بي حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم در ميان خطبه جب بلوس فرمات و قر آن ميس بي منكواة من علام منكواة من علام منكواة من علام منكواة

click For (More/Bod les باب الخطبة و الصاوة الح https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 490

## احاديث

## فآوى رضوبه جلدسوم

خطیب کادو خطبول کے در میان بیٹھناسنت ہے

مه مه مستح بخارى شريف شرياب العقدة بين الخطبتين يوم الجمعة شرم قوم ب حدثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمرقال كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنماے مروی ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم و دو خطبول کے در میان بیٹھتے تھے۔ (مولف)" فآدی رضوبیرج: ۳ ص: ۲۱۸" ( بخاری اول ص: ۲۲۵، باب فدکور )

عين حالت خطيه من وعاما كمنا حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم منقول وثابت به ٥٠٠ منح بخارى شريف باب رفع البدين في الخطبة من به حدثنا مسدد ثناحماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس وعن يونس وعن ثابت عن انس قال بينما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاة فادع الله ان يسقينا فمد يديه ودعا.

روز جعہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ عظے کہ ایک فض نے کھڑے ہو کرعرض کیایار سول اللہ چوپائے اور بحریال ہلاک ہو گئیں آپ اللہ ہے دعافر مائیں کہ دہ ہمیں سیر اب کروے تو حضور نے دست مبارک بھیلا کر دعا فرمائی۔ (مولف) " فاوی رضویہ جسیں سیر اب کروے او حضور نے دست مبارک بھیلا کر دعا فرمائی۔ (مولف) " فاوی رضویہ جسیں سیر اب کروے اور بخاری اقل میں : ۱۳ میار ک بھیلا کر دعا فرمائی۔ (مولف) " فاوی رضویہ جسیں سیر اب کروے اور بخاری اقل میں : ۱۳ میار کے بھیلا کر دعا فرمائی۔ (مولف) " فاوی اس نے کور)

F94

# تعارف

اوفي اللمعة في اذان الجمعة

(اذان جمعہ کے بارے میں کامل رہنمائی)

اار ذی الحبه وسیاه کواستفتا بیش ہواکہ مجد کے اندر اذان دینا کیاہے؟

امام احمد رضا بریلوی نے جو تحقیقی جواب رقم فرمایا اس کاما حصل یہ ہے کہ ہمارے علائے کرام نے فآوی قاضی خان ، و فآوی خلاصہ و فتح القدیر و نظم و شرح نقایۂ بر جندی و بحرالرائق و فآوی ہندیہ و طحطاوی علی مراقی الفلاح وغیر ہا میں تصر تکح فرمائی کہ مسجد میں اذان و بنی مکروہ ہے۔ یعنی اذان منارے پریامسجد کے باہر چاہئے۔ مسجد میں اذان نہ کہی جائے۔ اس میں جعد کی اذان ٹائی وغیر ہاکی تخصیص شیں ہے۔

پھراس رسالے میں متعدد کتب فقد کی عبار تیں پیش کی گئیں ہیں جن کا حاصل ہے کہ اذان ڈنی خطیب کے سامنے منبر کے آگے مواجعہ میں ہواور داخل مجدامام کی گود میں منبر کی گر پر ہونا کمیں ہے ڈابت نہیں اور افظ " بین یدی " ست مقابل میں متبائے جت تک صادق ہے جو طلوع کے وقت مواجعہ میں آنیا بنگام غروب مستقبل مغرب کھڑا ہو وہ ضرور کے گاکہ الشمس بین یدی آفاب میر ۔ سرمنے ، جا ان کلد آفاب اس سے تین ہزار برس کی راہ سے زیادہ دور ہے۔

بیں جواذان در ممجد پریافزے ممجد کی کئی زمین میں جہاں تک حاکل تد ہو تعاذات امام میں ان بائے اس پر منرور "بین بدل سادتی ہے۔ او بر ابد کماجائے کا لد مام نے سرمنے خصیب کے رو برد منبر کے آگے اذان ہوں اس ان زماندر سالت و خان کے راشدین سے متوارث و معمول ہے۔ ماں اگر بانی ممجد بنائے وقت تمام معمودیت سے بیسے معجد کے اندر اذان کے لئے منارہ خواہ ماں اگر بانی معجد سے دیسے معجد کے اندر اذان کے لئے منارہ خواہ ماں ان اگر بانی معجد بنائے وقت تمام معجد بیت سے معجد کے اندر اذان کے لئے منارہ خواہ

وں محس میں اور مے مائزے اور امنا کر اازان ہے کے حدا مجھا جائے کاور محمد میں ازان دیے click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## M94

ای طرح آگر منارہ یامد نہ ہیرون مبعد فنائے مبعد میں تقابعدہ مبعد بڑھائی گئی ہواور زمین متعلق مبعد بڑھائی گئی ہواور زمین متعلق مبعد ، مبعد میں لے لی کہ اب مد نہ اندرون مبعد ہو گیا تواس پر اذان میں حرج نہ :وگا کہ ہی وہ بی صورت ہے کہ اس زمین کی مبعد بیت ہے پہلے اس میں یہ محل اذان اندان کے لئے مصنوع ہو چکا تھا۔اور اگر واخل مبعد کوئی شخص اگر چہ خود بانی مبعد نیا مکان اذان کے لئے مشخی کرنا چاہے تواس کی اجازت نہ ہوئی چاہئے کہ بعد تمامی مبعد کسی کواس سے اشتناء یا فعل مکروہ کے لئے بناکا اختیار نہیں۔ اور اس محققانہ رسالے میں چار حدیثیں بطور ولیل چیش کی تھی۔

## m91

## احادبيث

اوفي اللمعة في اذان الجمعة

مسجد میں اذان دینی مکروہ ہے بلکہ خارج مسجد میں اذان ہونی جا ہے

من البواؤد من البواؤد من مروى بحدثنا النفيلي ثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن اسحق عن الزهرى عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابى بكر وعمر.

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب روز جمعه منبر پر تشریف فرما ہوتے تو حضور کے روبر واذان مبحد کے دروازے پر وی جاتی اور یو ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کے زمانے میں۔ "فآوی رضویہ ج: ۳، ص: ۷۲۱ ،او فی اللمعة" (ابوداؤداؤل، ص: ۵۵۱، باب المنداء يوم المحمعة)

اذان مون نے کے بعد بغیر نماز پڑھے محدے چلاجانا منع ہے:

۵۰۲- مديث مملم عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه وقفا ان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يوذن فيه

حضرت ابن مسعودرضی الله تعالی عند سے موقوفاروایت ہے کہ جس معجد میں اذان دی جائے اس میں نماز پڑھ وہاں سے نکل جانا خلاف سنت ہے گناہ ہے) (مسلم بج: ۱، مسلم بج: ۱، مسلم بح دام دسل جماعة)

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخوج احدكم حتى يصلى.

ربول الله صلى الclick Fort More Books في الكرية واور اذان https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## F90

ہوجائے تو نماز پڑھے بغیرنہ نکلو۔ (مولف)"فآوی رضوبہ ج: ۳، ص: ۲۷۴، اوفی المعة" (منداحمہ، ج: ۳، ص: ۳۵۲)

۵۰۸ حدیث این ماجه عن امیر المومنین عثمان الغنی رضی الله تعالیٰ عنه عن النبی صلی الله تعالیٰ عنه عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم من ادرك الاذان فی المسجد ثم خوج لم یخوج لحاجته و هو لا یوید الرجعة فهومنافق

امیر المومنین حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عند نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے مسجد میں اذان کو بایا بھر بغیر مجبوری کے مسجد سے آکا اور واپسی کااراوہ معمی شہر تھا تو وہ منافق ہے۔ (مولف)" فآدی رضویہ ،ج : ۳، م ن : ۲۷۷ اوفی اللمعة" (ابن ماجہ ،ج : ۱، م : ۵۳، م اذا اذن وانت فی المسجد)

4.

# تعارف

سرور العید السعید فی حل الدعا بعد صلاة العید. (نمازعیدکے بعدہاتھ اٹھاکردعامائلنے کا ثبوت)

شعبان المعظم ٢٠٠٥ ه مين سوال ہواكہ عيدين كى نمازو خطبہ كے بعد د عاما نگنا جائز ہے يا نہيں ؟

اوراس مسئلے میں مولوی عبدالحی صاحب لکھنٹوی نے اپنے فقاوی کی جلد ٹانی میں یہ تحریر کیا ہے کہ بعد دوگانہ عیدین یا بعد خطبہ عیدین دعا ما نگناکسی طرح ٹابت نہیں۔

امام احمد رضائے اس کے جواب میں جو نصوص و تحقیقات پیش کی ہیں وہ ۲۲ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔اور نفس سوال کا جواب تحریر کرہیے بعد نماز عید کے بعد دعا کے مسئلہ کو دو عیدوں پر منقسم کیاہے۔

عیداول: - قر آن وحدیث ہے اس دعائے جواز اور ادعائے مانعین کی غلطی کے بیان ہیں۔ عید دوم: - فتوی مولوی عبدالحی لکھنٹوی ہے اساد پر کلام اور اوہام مانعین کے ازالہ تام کے بیان ہیں۔

امام احمد صابر بلوى ابتداء جواب من فرمات بين:

نماز عیدین کے بعد دعاء حضرات عالیہ تابعین عظام و مجتدین اعلام رضی اللہ تعالی عظم ا سے ثابت ہے ظاہر ہے کہ شرع سے اس دعاء کی کہیں مما نعت نہیں اور جس امر سے شرع نے . منع نہ فر مایا ہر گز ممنوع نہیں ہو سکناجواد عائے منع کرے اثبات مما نعت اس کے ذمہ ہے۔

اوراس رسالے میں قر آن و صدیث اور اقوال ائمہ و علاء سے نمازوں کے بعد د عاکا ثبوت ، واضح انداز میں فراہم کیا گیا ہے اور علائے کرام بشہادت نصوص مطلق نماز کے بعد د عاما نگنے کو : ۔ آواب سے شختے ہیں۔

اور باطلاقها نماز فر میمه الاصور الفرین میمان میرین میمان میرین مجمی اس یاک . https://archive.org/details/@zohaibhasanattari مبارک علم میں داخل ہے ابد ابشہادت قر آن و حدیث و اقوال علاء ثابت ہوا کہ نماز ہجگانہ و
حیدین اور تنجدو غیر ہاہر گونہ نماز کے بعد دعاما نگناشر عاجائز بلکہ مندوب و مرغوب ہے۔
اور اس رسالے میں امام احمد رضا فاضل ہر بلوی کی ایک عظیم الثان ۵ و اسلوں ہے سند
حدیث ند کور ہے جو امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہوتی ہوئی امام المجہدین حضرت
امام ابر اہیم تحقی رحمۃ اللہ علیہ تک بہنچتی ہے۔ یعنی امام احمد رضائے اس رسالے میں اپنی روایت
کردہ ایک حدیث جو عیدین میں دعاء ہے متعلق ہے درج کی ہے اور خود امام احمد رضااس حدیث
پاک کے چون ویں راوی ہیں۔

اور تحقیقات انیقہ سے مملواس رسالہ جلیلہ میں ۸ ۴ مدیشیں شامل بحث ہیں۔

### 0.1

## احادبيث

سرور العید السعید فی حل الدعاء بعد صلاة العید نماز عیدین کے بعد دعا حضرات عالیہ تابعین عظام و مجتندین اعلام رضی اللہ تعالی عنم سے ٹابت ہے اس پر امام احمد رضا بر بلوی کی سندروایت کے ساتھ ایک حدیث۔

٥٠٩ قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدى السنى الحنفي القادرى البركاتي البريلوي غفرالله له وحقق امله، انبأنا المولى عبدالرحمن السراج المكي مفتى بلدالله الحرام ببيته عند باب الصفا لثمان بقين من ذي الحجة سنة خمس و تسعين بعد الالف والمائتين في سائر مروياته الحديثية و الفقهية و غير ذلك عن حجة زمانة جمال بن عبدالله بن عمر المكي عن الشيخ الاجل عابد السندى عن عمه محمد حسين الانصارى اجازني به الشيخ عبدالخالق بن على المزجاجي عن احمد النخلي عن محمد الباهلي عن سالم السنوري عن النجم الغيطي عن الحافظ زكريا الانصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني انا به ابو عبدالله الجريري انا قوام الدين الاتقاني انا البرهان احمد بن سعيد بن محمد البخارى و الحسام السفتاقي قالا انبأنا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري هو حافظ الدين الكبير انبأنا الامام محمدبن عبدالستار الكردري انبأنا عمر بن الكريم الورسكي انا عبدالرحمن بن محمد الكرماني انا ابوبكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد هو الامام فخر القضاة الارشابندي انا عبدالله الزوزني انا ابو زيد الدبوسي انا ابوجعفر الاستروشني ح و انبأنا عالیا باربع درج شیخی و برکتی و ولی نعمتی و مولائی و سیدی و ذخري و سندي ليومي و غدى سيدنا الامام الهمام العارف الاجل العالم الاكمل السيد آل الرسول الاحمدي المارهروي رضى الله تعالى عنه و ارضاه و جعل الفردوس متقلبه و مثواه لخلت من جمادي الاولى سنة اربع و تسعين بداره المطهرة بما رهرة المنورة في سائر ما يجوز له رواية عن استاذه عبد العزيز

### 0.1

المحدث الدهلوى عن ابيه عن الشيخ تاج الدين القلعي مفتى الحنفية عن الشيخ حسن العجمي عن الشيخ خير الدين الرملي عن الشيخ محمد بن سراج الدين الخانوتي عن احمد بن الشبلي عن ابراهيم الكركي يعني صاحب كتاب الفيض عن امين الدين يحيى بن محمد الاقصرائي عن الشيخ محمد بن محمد البخارى الحنفي يعنى سيدى محمد بارسا صاحب فصل الخطاب عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البخاري الطاهري عن الامام صدر الشريعة يعني شارح الوقاية عن جده تاج الشريعة عن والده جمال الدين المحبوبي عن محمد بن ابي بكر البخاري عرف بامام زاده عن شمس الاثمة الزرتجري عن شمس الائمة الحلواني كلاهما عن الامام الاجل على النسفي امام الحلواني فقالا عن ابي على و كذلك عنعن الى نهاية الاسناد و اما الاستروشني فقال انا ابوعلى الحسين بن خضر النسفي انا ابوبكر محمد بن فضل البخاري هو الامام الشهير بالفضل انا ابو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي يعني الاستاذ السند موني اناعبدالله محمد بن ابي حفص الكبير انا ابي. اخبرنا محمد بن الحسن الشيباني اخبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم قال كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة ثم يقف الامام على راحلته بعد الصلاة فيدعو و يصلى بغير اذان و لااقامة

یعنی سید ناامام محرر حمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں بجھے امام اعظم امام الائم ابو صفیفہ رضی الله تعالی عنه نے امام اجل حماد بن ابی سلمن رحمة الله تعالی علیه سے خبر دی که امام المجتبدین امام ابراہیم فخی رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا نماز عیدین خطبہ سے پہلے ہوتی تھی بجرامام اپزاطلہ پر و توف کر کے نماز کے بعد دعاما نگر آاور نماز بے اذان وا قامت ہوتی۔ ناوی رضوب ، ج مس ملا کے کہ مر ورالعید (کتاب الآثار للامام محمد باب صلوة العبدین، ص ۵۵) من دورا نیاعمل کمل کرنے کے بعد مستحق اجرت ہوتا ہے اس پردو صدیفیں۔

مردورانها من مرت من رفع الله تعالى عليه وسلم في قرمايا الم تو الى العمال يعملون فاذا

فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم

کیا تو نے نہ دیکھاکہ مز دور کام کرتے ہیں جب اپ عمل سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت در کیا کہ مز دور کام کرتے ہیں جب اپ عمل سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت click For More Books

#### 0.0

حديث طويل (شعب الايمان باب في الصيام ، مديث ٣٩٠٣ بيروت ١٣٠٣)

٥١١ \_ دوسر كي حديث مل ہے۔ العامل انعا يوفي اجرہ اذا قضي عمله۔

عامل كواى وقت اجركامل وياجاتا ب جب عمل تمام كرليمًا ب- رواه احمد و البزار و البيهقى وابوالشيخ فى الثواب عن ابى هريرة رضى الله تعالى عند (منداحم، ٢٩٢/٢ عدد) عدر المداحم، ٢٩٢/٢

قبولیت د عاکے مواقع اور او قات اجابت کے بارے میں چند حدیثیں:

۵۱۲ - بیهتی و خطیب وابو نعیم وابن عساکرانس د ضی الله تعالی عنه سے راوی حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں مع کل حصمة دعوة مستعجابة۔

ہر ختم کے ساتھ ایک دعامتجاب ہے۔ (کنزالعمال، ص ١٣،ج٣)

۵۱۳ طبرانی مجم کبیر میں عرباض بن ساریه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ختم القو آن فله دعو قد مستجابة ۔

جو قر آن خم کرے اسکے لئے ایک: عامقبولہ ہے۔ (کنزالعمال، ص ۲۱، ۲۶)

۵۱۴ مام احمد مند اور ترندی با فاد و تحسین جامع اور ابنائے ماجہ و حبان و فزیمہ اپنی صحاح اور بزار مند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لاتو د دعوتهم الصائم حین یفطر . المحدیث۔

تین هخصول کی د عار د نهیں ہوتی ایک ان میں روزہ دار جب افطار کرے۔" فآوی رضویہ ،ج ۳، ص۷۷۸\_ مر درالعید"۔ (ترندی دوم، ص۲۰۰، باب الدعوات)

۵۱۵ - این ماجه و حاکم حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنما سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایان للصائم عند فطر ہ لدعو ۃ ما تو د .

بیشک روز دار کے لئے وقت افطار بالیقین ایک دعاہے کہ رونہ ہوگی۔(ابن ماجہ اوّل، ص ۱۲۱، باب فی الصائم لانو د دعونه)

۱۱۲ \_ امام حکیم ترندی حضرت عبدالله بن عمر قاروق اعظم رضی الله تعالی عنما سے راوی حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم کاار شاد ب لکل عبد صائم دعوة مستجابة عند

افطاره اعطيها في الدنيا او ادخرت له في الاخرة. click for More Books

https://arghive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 4.0

آخرت من اس كے لئے و خير وركى جائے۔ (نوادرالاصول الاصل الستون فى ان للصائم النع بيروت، م ٨٣)

ہر دور کعت نفل کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما کگنے کے بارے میں دوحدیثیں:

ابوداودوابن ماجد حضرت مطلب بن وداعد رضی الله تعالی عنماادراحدو ابوداودوابن ماجد حضرت مطلب بن وداعد رضی الله تعالی عند سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بی الصلاة مننی مننی تشهد فی کل رکعتین و تحشع و تصوع و تمسکن و تقنع یدیك یقول ترفعهما الی ربك مستقبلا ببطونهما وجهك و تقول یارب یارب من لم یفعل ذلك فهی كذا و كذا۔

یعنی نماز نفل دور کعت ہے۔ ہر دور کعت پر الخیات اور خضوع وزاری ویڈلل پھر بعد سلام دونوں ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھااور ہتیلیاں چرے کے مقاتل رکھ کرعرض کراے میرے رب اے رب میرے جو ایبانہ کرے تو وہ نماز چنیں و چناں یعنی ناقص ہے۔ (زندی اول، م ۸۷۔ باب ماجاً فی النحشع فی الصلاة)

۵۱۸\_مطلب رضی الله تعالی عند کی روایت میں آیا۔فعن لم یفعل ذلك فهو خداج۔ جو ایبانه كرے اس كی نماز میں نقصان ہے۔" فاوی رضوبه ،ج ۲، ص ۷۵، مرورالوید" (زندی لول، ص ۸۵، باب ماجةً فی التحشع الخ)

نصف شب اور نماز قرض کے بعدد عائیں قبول ہوتی ہیں:

199 - حدیث التومذی و النسائی عن ابی امامة رضی الله تعالی عنه قلنا یا رسول الله ای الدعا اسمع قال جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات بم نے عرض کی یار سول الله کو تی وعازیاده سی جاتی ہے ، قرمایارات کے نصف اخیر می اور فرض نمازوں کے بعد اور ان کی تخصیص اس لئے قرمائی کہ وہ سب حالتوں سے اضل میں توان میں امید اجابت زیادہ ہے )" تقوی رضویہ ،ج ۳، س ۲۵۵ - سرور الحدید " (تن دوم ، می ۱۸۵ - باب الدعوات)

۵۲۰ مدیث میں ہے حضور پر تورسید العالمین صلی اللہ تعالی عنیہ وسلم قرماتے ہیں ان لوبکم فی ایام دھر کم نفحات فتعرضوا لها لعل ان یصیبکم نفحة منها الاتشقون

ttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

D. 4

بیتک تمارے رب کے لئے تمارے زمانے کے دنوں میں کھے وقت عطاو بخش و مجل و کرم وجود کے بیں توانمیں پانے کی تدبیر کرو شاید ان میں ہے کوئی وقت تمیس مل جائے تو پھر مجمی بد بختی تمارے پاس نہ آئے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر عن محمد بن مسلمة رضی الله تعالیٰ عنه۔ (المعجم الکبیر حدیث ۵۱۹ بروت ۱۹ / ۲۳۳)

۵۲۱ - اور خود حدیث نان او قات ایک وقت اجماع مسلمین کا نشان دیا که اگر ایک گروه مسلمان جمع موکر دعاما نظے کچھ عرض کریں کچھ آمین کمیں کتاب المتدرک علی ابخاری و مسلم مسلم میں ہے عن حبیب بن مسلمة الفری رضی الله تعالیٰ عنه و کان مجاب المدعوة قال سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یقول لا یجتمع ملوء فیدعو بعضهم یؤمن بعضهم الا اجابهم الله۔

یعنی حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ متجاب الدعوت تھے، فرماتے ہیں میں نے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سناکہ کوئی گروہ جمع نہ ہوگا کہ ان کے بعض وعاکریں بعض آمین کمیں مکریہ کہ اللہ عزو جل ان کی دعامقبول فرمائے گا۔" فآدی رضویہ ،جس، معاکریں بعض آمین کمیں مکریہ کہ اللہ عزوجل ان کی دعامقبول فرمائے گا۔" فآدی رضویہ ،جس، معربہ کا کہ بہتا کہ معربہ کا کہ بہتا کہ بہتا

تحدے میں وعاکی کثرت کروکہ اس میں بندہ اپنے ربسے قریب ہوتا ہے حدیث میں ہے۔ ۵۲۲۔ حضور پر نورسیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب مایکون العبد من ربه و هو مساجد فاکٹروا الدعاء۔

معبوس رب و سوت بعدت سرو المصادي سب سے زیادہ قرب بندے کو اپندب سے حالت مجود میں ہوتا ہے تو اس میں دعاکی کثرت کرو۔ رواہ مسلم و ابو داؤد و النسائی عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه۔ (مسلم

اول ٩١ ارباب النهي عن قراة القرآن في الركوع و السجود)

قبولیت د عاکے بارے میں اور دوحدیثیں۔

۵۲۳ مام احمد واصحاب محاح سته حضرت!م عطیه رضی الله تعالی عنها سے راوی حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں تخرج العوائق و ذوات المحدور و الحیض و یعتزل الحیض المصلی و یشهدن المحیر و دعوة المسلمین۔

نوجوان کواریال اور پر ده والیال اور حائض عور تیں سب عیدگاه کو جا کیں اور حیض والیال click For More Books عبد گل:https://archive.org/details/@zohailphasanafitarij

#### 0 · L

ص ٨١ ٨ عـ مر ورالعيد "( يخارى اول، ص ١٣ سا بنا لم يكن لها جلباب في العيد)

۵۲۴۔ سیج بخاری کی دوسری روایت ان لفظوں سے ہے۔قالت کنا نو مر ان نخر ج یوم العید چتی تخرج البکر من خدرہا حتی تخرج الحیض فیکن خلف الناس

فیکبرون بنکبیرهم و یدعون بدعائهم پر جون بر که ذلك البوم و طهرته. بینی ام عطیه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں ہم عور توں کو حکم دیا جاتا ہے کہ عیدے دن باہر

سان المحقید و ما معد من المحال من رون و المراوی و المحال الم المحقید و المحال المحقید و المحال المحقید و المحال ا

نماز عید کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس پر ایک حدیث:

مده الله تعالى عبى اورابوالشيخ ابن حبان كتاب الثواب من حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا كانت غداة الفطر بعث الله عزوجل الملتكة في كل بلد. (وذكر الحديث الى ان قال) فاذا بروزوا الى مصلاهم فيقول الله عزوجل للملتكة (وساق الحديث الى ان قال) و يقول يا عبادى سلونى فوعزتى و جلالي لاتسالونى اليوم شياً في جمعكم لآخرتكم الا اعطيتكم ولا لدنياكم الانظرت لكم فوعزتى لاسترن عليكم عثراتكم مارا قبتمونى فوعزتى و جلالى لااخزيكم و لا افضحكم بين اصحاب الحدود و انصرفوا مغفورالكم قد ار ضيتمونى و رضيت عنكم. (مختصر من طويل)

#### 0 . A

ما گو مے میں تہیں عطافر ماؤں گااور جو کچھ د نیاکا سوال کرو ہے اس میں تہمارے لئے نظر کروں گا۔ ( یعنی د نیا کی چیزیں خیر و شر دو نوں کو متحمل ہیں اور آدی اکثرا پنی نادانی ہے خیر کوشر ، شرکو خیر سمجھ لیتا ہے اور اللہ جانتا ہے تم نمیں جانے لہذاد نیا کے لئے جو کچھ ما گو ہے اس میں بھمال رحمت نظر فرمائی جائے گی۔ اگر وہ چیز تہمارے حق میں بھر ہوئی عطا ہوگی ور نہ اس کی برابر بلا دفع کریں مے یاد عاروز قیامت کے لئے ذخیر ور تھیں مے اور یہ بندے کے لئے ہر صورت ہو فع کریں مے یاد عاروز قیامت کے لئے ذخیر ور تھیں مے اور یہ بندے کے لئے ہر صورت ب بہتر ہے ) جھے اپنی عزت کی قتم ہے جب تک تم میرا مراقبہ رکھو مے میں تہماری لغز شوں کی ستاری فرماؤں گا جھے اپنی عزت و جلال کی قتم میں تہمیں اہل کہا ترجی فضیحت ور سوانہ کروں گا بہتے اپنی عزت و جلال کی قتم میں تہمیں اہل کہا ترجی فضیحت ور سوانہ کروں گا بہت جاؤ معفرت پائے ہوئے بیٹک تم نے جھے راضی کیا اور میں تم سے خوشنود ہوا۔" قادی رضویہ بن تا ، می ۱۸ میر درافعید "(شعب الایمان ۱۳ میراب فی الصبام فصل فی لیلة القلو بیروت رضویہ بن تا ، می ۱۸ میرادرافعید "(شعب الایمان ۱۳ میراد) بھی الصبام فصل فی لیلة القلو بیروت (سمویہ بن تا ، می ۱۸ میرادرافعید "(شعب الایمان ۱۳ میراد) بھی الصبام فصل فی لیلة القلو بیروت (سمویہ بن تا ، می ۱۸ میرادرافعید "(شعب الایمان ۱۳ میراد) بھی الصبام فصل فی لیلة القلو بیروت

کی مجلس کے اختام پروعاہے متعلق تین حدیثیں:

۵۲۷\_ابوداؤ دوترندی و نسائی وابن حبان وحاکم باسانید صححه جیده حضرت ابو هریره رصی الله تغالیٰ عنه اور ابوداؤ د و داری و ابو بکرین ابی شیبه استاذ بخاری و مسلم حضرت ابوبر زه اسلمی رضی الله تعالى عنه اور نسائي و طبر اني بسعه صحح وابن ابي الديتااور حاكم با فاد وُ تصر تح حضرت جيمر بن مطعم رضى الله تعالى عنه اور نسائي وحاكم بتعريح تصحيح وابوالقاسم طبر اني بإسانيد جيده حضرت رافع بن خد تَحَار منى الله تعالى عنه اور نسائى وا بن ابي الديناو حاكم وبيهتى حضرت ام المومنين عا نشه ر صى الله تعالى عنها ہے روایت كرتے ہیں حضور پر نور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم قرباتے ہیں۔ اذا جلس احدکم فی مجلس فلا يبرحن منه حتى يقول ثلث مرات سبحنك اللهم ربنا و بحمدك لا اله الا انت اغفرلي وتب على فان كان اتي خيرا كان كالطابع عليه و ان كان مجلس لغو كان كفارة لما كان في ذلك المجلس. جب تم میں کوئی کی جلے میں بیٹھے توز نمار وہاں ہے نہ ہے جب تک تین باریہ و عانہ کرلے (پاک ہے بچے اے رب ہمارے اور تیری تعریف بجالا تا ہوں تیرے سواکوئی سیا معبود نہیں میرے گناہ بخش اور مجھے توبہ دے) کہ اگر اس جلنے میں اس نے کوئی نیک بات کہی ہے توبیہ دعا اس پر مهر ہو جائے گی اور اگر وہ جلسہ لغو کا تھا تو جو پچھے اس میں گزرا ہیہ د عااس کا کفارہ ہو جائے click For More Books 0.9

ووم، ص ٢٦٤، باب في كفارة المجلس)

عديث من يول بـ كان رسول الله صلى الله تعالى عنه كى حديث من يول بـ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس مجلسا يقول في آخره اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحنك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اللك (الواددوي من ١٦٤٠ مال كفارة المحلس)

الميك (ابوداؤددوم، ص ١٦٤ باب كفارة المسحلس)
حفور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم جب كوئى جلسه فرمات تواس ك فتم مين المحة وقت به دعاكرة (تيرى باكى بولتا اور تيرى حمد على مشغول بو تابول ال الله على كوابى ديتا بول تيرك سواكوئى مسخق عبادت نهيس عن تيرى مغفرت ما تكاور تيرى طرف توبه كرتابول) اى طرح رافع بن فد تركر ضى الله تعالى عنه كى حديث عين لقظ اداده ان ينهض به يعنى جب المحنا عباج به دعا فرمات اورانهول في بعد الفاظ فد كوره دعا عين است لقظ او دا كه ك عملت سوء وظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت على في براكيا اورائي بى جان كو و ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت على في براكيا اورائي بى جان كو حديث ابوبر ومن الله تعالى عنه دعا هي مثل حديث ابوبر ومن الله تعالى عنه وعالى مثل حديث ابوبر ومن الله تعالى عنه وعالى مثل حديث ابوبر ومن الله تعالى عنه وعالى مثل حديث ابوبر ومن الله تعالى منه وعالى مثل حديث ابوبر ومن الله تعالى منه وعالى مثل عديث ابوبر ومن الله تعالى المناد بوقال الله ومن مجلسه و كمر المناد بواقال الله ومن الله تعالى عنه وعالى مثل عديث ابوبر ومن الله تعالى عنه و عالى مثل عديث ابوبر وماس على محمل من مجلسه و كمل المناد بواقال الله الله والله الله وماكون الله كالت بكفرن اله ) (تذك ١١/١٨) المواب الدعوات)

مدل من نمائی کی نوع من الذکر بعد التملیم میں ہے۔ عن عائشة رضی الله تعالیٰ عنها قالت ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کان اذا جلس مجلساً او صلی تکلم بکلمات فسالته عائشة عن الکلمات فقال ان تکلم بخیر کان طابعاً علیهن الی یوم القیمة و ان تکلم بشر کان کفارة له سبحنك اللهم بحمدك استغفرك و اتوب الیك.

یعنی ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین حضور پر نور سید عالم صنی الله تعالی عنها فرماتی بین حضور پر نور سید عالم صنی الله تعالی علیه وسلم جب کمی مجلس میں بیضتے یا نماز پڑھتے کچھ کلمات فرماتے ام المومنین نے وہ کلمات پو چھے فرمایا وہ ایسے بین کہ اگر اس جلسه میں کوئی نیک بات کمی ہے تو یہ قیامت تک اس پر ممر ہوجا میں اور بری کمی ہے تو یہ تعالی المحالی بین کے استغفار و تو بہ وہا میں اور بری کمی ہے تو کھی استغفار و تو بہ المتحالی ال

كر تا بول\_ ( نسائي اول ، ص ١٩٤، نوع نه كور )

د عاما تکنے کے بارے میں چنداحادیث جلیلہ:

٥٢٩ ـ مديث لدى من فرما تا به انا عند ظن عبدى بى و انا معه اذا دعانى ـ

میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہول اور میں اس کے ساتھ ہول جب مجھ ہے دعا كركــ رواه البخاري و مسلم والترمذي و النسائي و ابن ماجة عن ابي هريزة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ربه عزوجل\_(ملم دوم، ص ٣٣٣\_باب فضل الذكر و الدعاء و حسن الظن الخ)

۵۳۰\_اور قرماتا ےیا ابن آدم انك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان منك (فيك) ولا ابالي\_

اے فرزند آدم توجب تک مجھ سے دعامائے جائے گااور امیدر کھے گا تیرے کیسے علا گناہ مول بخشار مول گاور مجه که پرواه نمین رواه الترمذی و حسنه عن انس بن مالك عن رسول الله تعالى عليه وسلم عن ربه تبارك و تعالى ـ " فآوى رضويه ، ج ٣ ، م ٧٨٨ مرور العيد "(ترندى دوم، ص ١٩٣٠ باب الدعوات)

۵۳۱ معدالله بن عمر رضي الله تعالى عنماكي حديث من ہے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بي عليكم عبادالله بالدعاء

خداکے بندودعاکولازم پکڑو۔ رواہ الترمذي مستغربا و الحاكم و صححه۔(زندي دوم ، ص ٩٥ ارباب من ابواب الدعوات)

۵۳۲ منیدین خارجه رضی الله تعالی عنما کی حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وتملم فرمات بين صلوا على و اجتهدوا في الدعاء

مجه پردرود مجیجواور دعامی کوسش کرو۔ رواہ الامام احمد و النسائی و الطبرانی في الكبير و ابن سعد و سمويه و البغوى و الباوردي و ابن قانعـ (تـاكي اول، ص ٩٠ ـ باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . نوع آخر)

٣٣٥ ـ انس رضي الله تعالى عنه كي حديث من ب سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات

الم الدعا فانه لن يهلك مع الدعاء احدر click For More Books دعا فالم معرفة المعرفة المعرفة

https://ataunnabi.blogspot.com/

# صحيحه والحاكم و صححه (كزالعال، ص١٦، ٢٥)

۳ ۳ ۵۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرماتي بين تدعون الله ليلكم و نهاركم فان الدعا سلاح المؤمن

رات دن خدا سے دعاما گھو کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے۔ دواہ ابو یعلی۔ (مندابی یعلی حدیث

۲۰۸۱ بروت ۱۲۹۲۳)

۵۳۵ عبدالله بن عماس رضي الله تعالى عنماكي حديث ميس برحت عالم صلى الله تعالى عليه ومملم فرمات بين اكثر الدعا بالعافية

عافیت کی دعا اکثر مائگ۔ رواہ العجاکم بسند حسن ۔ (المستدرك على الصحيحين كتاب الدعاء بروت ار ٥٢٩)

۲ ۵ ۳ ۹ عبادہ بن صامت وابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنماکی حدیثوں میں ہے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاکی فضیلت ارشاد فرمائی صحابہ نے عرض کی اذا فكثوابياب توجم وعاكى كثرت كريس مح فرمايالله اكثو اورالله عزوجل كاكرم بت كثيرب\_ و في الرواية الاخرى الله اكبر

الله بحت برائم رواه الترمذي و الحاكم عن عبادة و صححاه و احمد و البزار و ابويعليٰ باسانيد جيدة و الحاكم و قال صحيح الاسناد عن ابي سعيد رضي الله

تعالى عنهما\_ (ترندى دوم، ص١٩٨ باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ)

ے ۵۳ ے سلمان فارسی وابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی حدیثوں میں ہے، حضور والا صلی الله تعالى عليه وسلم قرمات بين. من سره ان يستجيب الله له عندالشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء

جے خوش آئے کہ اللہ تعالی مختوں میں اس کی دعا قبول فرمائے وہ نری میں دعا کی کثرت ٠ ركهـ رواه الترمذي عن ابي هريرة و الحاكم عنه و عن سلمان و قال صحيح و اقروه-" فآوى رضويه ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، مرور العيد" (ترندى دوم ، ص ١٤٥ باب ماجاً ان دعوة العسلم مستجابة)

ذكرالى سے متعلق جار حدیثیں:

عليه وسلم ملى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى عليه وسلم ملى الله تعالى عليه وسلم https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ئ قرمايالايزال لسانك رطبا من ذكر الله ـ

بميشه ذكر اللي ميں ترز بالنار ٥ ـ ( تر ندئ دوم ، ص ٢٥ ا ـ باب ماجاء في فضل الذكر )

e ۵۳ - حدیث جیدالاسنادام انس رضی الله تعالیٰ عنها حضور والاصلی الله تغالیٰ علیه وسلم نے

ارشاو فرمايا كثرى من ذكر الله فانك لاتين بشئ احب الى من كثرة ذكره\_

الله كاذ كر بكثرت كركه تؤكوني چيزاليين لائے جوخداكوا بني كثرت ذكرے زيادہ پياري ہو۔

" فقوى رضويه بن٣، ص٨٦٨ ـ سر درالعيد ـ " (در يعور يحواله الطير اني ذكر اكثير اك تحت ـ قم ايران ٥ ر ٢٠٥)

۵۴۰ حدیث ابو ہریرہ درضی انٹد تعالیٰ عند سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الايمان.

جو ذکر اللی کی کثرت نہ کرے وہ ایمان ہے بیز ار ہوگا۔ (در معور بحوالہ المعم الاوسا ذکر اکثیر اے تحت قم اران ۵ ( ۲۰۵)

ا ١٣٠ حديث صحيح ام المومنين صديقه رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر الله تعالىٰ على كل احيانه\_

حضور پر نور سیدالمر سلین صلی الله تعالی علیه وسلم ہر وقت ذکر خدا فرمایا کرتے۔ (دواہ مسلم و احمد و ابوداؤد و الترمذي و ابن ماجة و علقه البخاري)"نآوي, ضويه، ج

٣، ص ٢٨ ٤ مر ورالعيد "\_ (مسلم بول، ١٦٢ ياب ذكر الله تعالى في حال الجنابة)

تبیع فاطمه مراد بر آری کیلئے تریاق ہے:

۳۲ ۵۔ حضور پر نور سید یوم النشور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسبیح حضرات بتول زہرا صلوات اللهوسلامه على اعصاالكريم وعليهاكى نبت فرمايامعقبات لا ينحيب قائلهن

کچھ کلمات ( یعنی سجان الله ، الحمد الله ، الله اکبر ) نماز کے بعد بلا فاصلہ کہنے کے ہیں جن کا کہنے والا نامراو شین ر بتار راوه احمد و مسلم و الترمذي و النسائي عن كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه\_" فآوى رضويه ،ج ٣ ، ص ١٨٩ سرور العيد "\_ (ترخدى دوم ، ص ١٤٨ ـ باب ماجاً لمي النسبيح و التكبير. باب منه)

خطبہ عیدین سنت ہے:

۳۳ ۵ \_ ابوداؤد و نسائی وابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنماہے click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanahtani

## OIF

عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس و من احب ان يذهب فليذهب

میں عید میں حضور پر تور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا حضور نے نماز عید پڑھائی پھر فرمایا ہم نماز تو پڑھ چکے اب جو خطبہ سننے کے لئے بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔(ابن اجداقل، ۴۰۔ باب ماجاً فی انتظار المحطبة بعد الصلاة)

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نماز عيد كے بعد خطبه اور وعظو تذكير قرمات\_ ٣٣ هــ اى كى ايك روايت بخارى و مسلم و ابوداؤد و نسائى كے يهال بول ہے سلى (يعنی النبی صلى الله تعالى عليه وسلم) ثم خطب ثم اتبى النساء و معه بلال فوعظهن و ذكر هن و امر هن بالصدقة فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته\_

یعنی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز عید پڑھی پھر بعدہ خطبہ فرمایا پھر
بعد ازاں صفوف زناں پر تشریف لاکر انہیں وعظ وار شاد کیااور صدقہ کا تھم دیا تو ہی نے دیکھا
کہ بی بیاں اپنے ہاتھوں سے گمناا تار کر بلال رضی الله تعالی عنہ کے کپڑے ہیں ڈالتی تھیں پھر
حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم اور بلال رضی الله تعالی عنہ کاشائه نبوت کو تشریف فرما
ہوئے۔(بخاری اول، ص ۱۳۳۔ باب العلم بالمصلی)

۵۳۵ محکن میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی علیه و صلم نزل فاتی النساء فذکرهن بعد فلما فرغ نبی الله صلی الله تعالی علیه و سلم نزل فاتی النساء فذکرهن یعن پر بعد نماز حضور پر نور صلی الله تعالی علیه و سلم نے خطبه فرمایا جب نی صلی الله تعالی علیه و سلم نے خطبه فرمایا جب نی صلی الله تعالی علیه و سلم خطبه سے قارغ ہوئے اتر کرنی بول کے پاس تشریف لائے اور انہیں تذکیر فرمائی ملیہ و سلم خطبہ سے قارغ ہوئے اتر کرنی بول کے پاس تشریف لائے اور انہیں تذکیر فرمائی "قاوی رضویه بن من من الا عدم ورافعید" (بخاری اول، من الا المنسی و الرکوب الی العید) نماز چاشت کے بارے میں ایک حدیث پاک:

٥٣١ مديث عائشه ع جو صحح بخارى وغيره من عماد أيت رسول الله صلى الله

تعالى عليه وسلم يسبح سبحة الضحي و اني لا سبحها-

میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے لیکن میں اللہ میں نے حضور صلی اللہ بندہ ہوں۔ اس حدیث سے نفوہ و المنازم میں ہے کہ کی نکد با عادیث محاثرہ حضور صلی اللہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### DIF

تعالیٰ علیہ وسلم کا صلاۃ الفتیٰ اوا کرنا ثابت ہے۔ (مولف)" فقوی رضویہ ،ج ۳، ص ۷۹سے مرور العید"۔ ( بخاری اول ، ص ۷ ۵ اباب من لم یصل المضعیٰ الغ)

تعلین مقدس من نماز برصنے کے بارے میں ایک مدیث یاک:

٥٣٤ في الصحيحين وغيرهما عن سعيد بن زيد قال سألت انس بن

مالك اكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى فى نعليه فقال نعمد حفرت سعيد بن زيد نے حفرت الس بن مالك رضى الله تعالى عنما عد چماكه كيار سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلين مقدس من نماز يرصة سنتے تو فرمايا بال ـ (مولف) (بخارى

١/ ٥٦ اب الصلوة في النعال)

نماز عيدين كے بعد خطبه ارشاد فرمانے سے متعلق چنداحادیث كريمه:

۵۳۸ - محمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے ہے و اللفظ لمسلم قال شہدت صلاۃ الفطر مع النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و ابی بکر و

عمر و عثمن رضي الله تعالىٰ عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمافر ماتے ہیں کہ میں نماز عید میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وابو بکر صدیق اور عمر فاروق و عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنم کے ساتھ حاضر ہوا تھوں نے نماز اوا فرماکر خطبہ ارشاد فرمایا۔ (مولف) (مسلم اول، ص ۲۸۹ کتاب

صلاة العيدين)

9 م ۵ - سیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنماے ہے ان رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کان یصلی فی الاضحی و الفطر ثم یخطب بعد الصلاة ــ

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عیدالقطر اور عیدالاضی میں نماز کے بعد خطبه ارشاد فرماتے تھے۔ (مولف) (بخاری اول مص ۱۳۱۔ باب المشی و الرکوب الی العبد. الغ)

۵۵۰ ای کے باب استقبال الامام الناس فی خطبة العید میں حضرت براء بن عاذب رضی الله تعالیٰ علیه وسلم یوم اضحی فصلی الله تعالیٰ علیه وسلم یوم اضحی فصلی العید رکعتین ثم اقبل علینا بوجهه و قال . الحدیث۔

حضور اقد س صلی Morle Books معمولا مالکادن تشریف لائے اور دور کعت نماز عید ادا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قرمائی بھر ہماری طرف رخ انور فرماکر خطبہ دیا۔ (مولف) (بخاری اول، سسسا۔ باب نہ کور) ۵۵۱۔ ای میں جعنہ - انس من صن انٹر ترین دیں۔

۵۵ ای میں حضرت الس رضی اللہ تعالے عنہ ہے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی یوم النحو ثم خطب. الحدیث۔

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے عيداضىٰ كے دن نماز پڑھ كر خطبه ارشاد فرمايا۔ (مولف) (بخارى اول، م ٣٠١ ـ باب كلام الامام و الناس في خطبة العبد الخ)

۵۵۲ میں حفرت جدب بن عبداللہ بیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے صلی النبی صلی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیه و سلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح۔

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے عیداضی کو نماز پڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا پھر قربانی کی (مولف) ( بخاری اول، قربانی کی ۱۳۰۰ کام الامام النخ)

۵۵۳ جامع ترقدی میں باقاد و تحسین و تصحیح حضرت عبداللہ تن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے ہے کان رصول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و ابوبکر و عمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون ـ

ر سول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور ابو بکر و عمر فاروق رضی الله تعالی عنماعیدین کی نماز پڑھ کر خطبہ فرماتے تھے۔ (مولف) (ترندی بول، ص ۱۹۔ باب فی صلاۃ العبدین الخ)

۵۵۴ - سنن نمائی می حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے بان رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کان یعوج یوم العید فیصلی رکعتین ثم یحطب ـ

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عید کے دن تشریف لاتے مجر دور کعت نماز پڑھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ (مولف) (نمائی اول، ۲۳۳۔ باب حث الامام علی الصلفة فی المنطبة)

مده من المن الله تعالى عليه وسلم يخوج يوم الفطر و الاضحى الى المصلى كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخوج يوم الفطر و الاضحى الى المصلى فاول شئ يبداء به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم و يوصيهم و يأمرهم فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه اويأمر بشئ امر به ثم ينصرف.

۔ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدالفطر اور عیداصخیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لاتے پہلے جس چیز سے ابتدا فرماتے وہ نماز ہوتی بھر انصراف فرما کرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے پہلے جس چیز سے ابتدا فرماتے وہ نماز ہوتی بھر انصراف فرما کرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے https://ataunnabi.blogspot.com/

MIA

اور لوگ صفوں میں بیٹھے ہوتے بچر ان کو وعظ و تقیحت فرماتے اور آگر لفتکر جدا کرنے کاارادہ فرمانتے تو جدا کر دیتے یا کمی چیز کا تھم فرمانا چاہجے تو تھم فرمادیتے بچرانصراف فرماتے تھے۔ (مولف)" فآدی رضویہ ، ج ۳، م ۷۹۰۔ سرور العید"۔(بخاری ادل، م ۳۱۰ باب المحروج الی المصلی بغیر منبر)

ر غيب نماز برايك حديث:

۱ ۵۵۲ عدیث شروارو بر الصلاة خیر موضوع فمن شاء فلیقلل و من شاء ا فلیکثر۔

نماز بهترین موضوع ہے تو جو چاہے کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے۔ (مولف)" فآدی ، ر ضویہ ،ج ۳، ص ۹۵ که سر درالعبد"۔ (کنزالعمال ، ص ۱۸۸،ج ۷)

# احاديث

# فآوىٰر ضوبيه جلدسوم

عین حالت خطبه میں ایک مکین کے لئے تقدق کاامر:

202 مدیث میں ہے ایک بار (حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم) خطبہ فراتے ہوئے ایک صاحب کو ملاحظہ فرایا کہ بہت حالت فقر و سکنت میں تنے حاضرین ہے ارشاد فرایا تصدفوا صدقہ دوایک صاحب نے ایک کیڑادوسرے صاحب نے دوسر اکپڑادیا پھرار شاد فرایا تصدفوا صدقہ دویہ مسکین جن کو ابھی دو کپڑے ملے تنے اشے اور الن دو کپڑوں میں ہے ایک حاضر کیا یعنی حضور اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم کہ تصدفوا حاضرین کے لئے عام ہے اور میں بھی حاضرین میں ہوں اور اس وقت دو کپڑے رکھتا ہوں ایک حاضر کر سکتا ہوں ، ان کو اس سے بازر کھا گیا تو تمہارے ہی لئے تصدق کا تھم فرایا جاتا ہے نہ کہ تم کو۔

قاضی ہونا خطر ناک چیز ہے۔

مه ۱۵۸ صحیح حدیث میں قاضی کی تین تشمیں قربائیں۔ قاض فی المجنة و قاضبان فی الناد۔
ایک قاضی جنت میں ہے اور دو قاضی دوزخ میں۔ وہ کہ عالم وعادل ہو جنت میں ہے اور وہ
کہ قصد اخلاف تھم کرے بابوجہ جہل سے دونوں نار میں ہیں۔ بوجہ جہل پر ناری ہونے کا سبب
ہے کہ اس نے الی بات پر اقد ام کیا جس کی قدرت ندر کھتا تھا وہ جانتا تھا کہ میں عالم نہیں۔
"قادی رضویہ ،جس، مممم،"

عيد قربال من نماز عيم كه نه كهانا ورعيد الفرين قبل نماز كه كهانا متحب ب ٥٥٩ الترمذى و ابن ماجة عن بريدة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل و كان لايأكل يوم النحر حتى يصلى .

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عیدالفطر کے دن تناول کئے بغیر نہیں نگلتے تھے اور عیدامنی کے دن نماز پڑھے بغیر کی تناول نہیں فریاتے تھے (مولف) (زندی اول ، م ۲۰۰۰۔

باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج)

۵۲۰ ـ ورواه الدار قطنی فی سننه و فیه حتی یرجع فیاکل من اضحیته . صححه ابن قطان\_

دار قطنی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر اجعت کے بعد قربانی کے عور قربانی کے میں سے نتاول فرماتے۔(مولف) سنن الدار قطنی کتاب العیدین مدیث کے ملتان ۲۸ مولف)

١٥٦١ و في اوسط الطبراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال من السنة ان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لآياكل يوم النحر حتى يرجع

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا کہ سنت بیہ ہے کہ عید الفطر کے دن کھانے سے پہلے عید گاہ نہ جائے اور عید اصلیٰ کے دن والیسی تک پچھے نہ کھائے۔ (مولف)" فآدی رضوبیہ، سے پہلے عید گاہ نہ جائے اور عید النو اللہ باب الا کل یوم الفطر بیردت ۲؍۱۹۹)

یکی ایجاد کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ٹیکیاں ملیں گی اور بدی رائج کرنے والے پراس راہ میں چلنے والوں کے برابر گناہ ہوں گے۔

۵۲۲ مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من دعا الى ضلالة كان عليه من اجورهم شيأً و من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شياً. رواه الائمة احمد و مسلم و الاربعة عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه.

جو کی امر ہدایت کی طرف بلائے جتنے اس کا اتباع کریں ان سب کی برابر تواب پائے اور اس سے ان کے نوابوں میں کچھ کی نہ آئے اور جو کی امر صلالت کی طرف بلائے جتنے اس کے بلانے پر چلیں ان سب کے برابر اس پر گناہ ہواور اس سے ان کے گنا ہوں میں پچھے تخفیف راونہ پائے۔ (مولف) "فآدی رضویہ بنج ۳، م ۸۱۵" (مسلم ددم، من ۱۳۳ باب من سن سنة حسنة المنح)

# اعادیث بشمن ابواب باب الایمان

صفحه نمبر حديث نمير r 41 لايسرق السارق حين يسرق وهو مومن ITT r 49 ليس المؤمن بالطعان و لا الفحاش 159 r 49 الحياء من الايمان و البذاء من النفاق 10. لابذهب الليل و النهار يعبد اللات و العزى (الى قوله) يبعث ٣٨٦ AFI الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيبقى من لاخير فيه فيرجعون الى دين آبائهم ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان و لاالفحاش و لا البذي ، rrr TOA باب فضل لااله الاالله قال الشيخ محى الدين ابن العربي انه بلغني عن النبي صلى الله ٢٠٠٩ تعالى عليه وسلم انه من قال لااله الا الله سبعين الفاً غفرالله

قال الشيخ محى الدين ابن العربى انه بلغنى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه من قال لااله الا الله سبعين الفأ غفرالله تعالى له ومن قبل له غفرله ايضاً فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروى من غير ان ينوى لاحد بالخصوص فحضرت طعاماً مع بعض الاصحاب و فيهم شاب مشهور بالكشف فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسألته عن السبب فقال ارى امى في العذاب فوهبت في باطنى ثواب التهليلة المذكورة لها فضحك و قال انى اراها الآن في حسن المآب فقال الشيخ فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه و صحة كشفه بصحة فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه و صحة كشفه بصحة داندلا For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| مامن عبد قال لا اله الاالله ثم مات على ذلك الادخل الحنة و٠ ٣١٣ | 744 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ان زنی و ان سرق و ان زنی و ان سرق و ان زنی و ان سرق            |     |
| على رغم أنف أبي فر                                             |     |

# بأب الاعمال بالنيات

۱۳۵ قال صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات و انما ۱۲۹ لكل امرى ما نوى

۳۲۰ نیة المومن خیر من عمله سال منابع المومن خیر من عمله سال الموضو

# قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم 20 الله عليه

- عن الربيع قالت اتانى ابن عباس فسألنى عن هذا الحديث تعنى 20 حديثها الذى ذكرت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ و غسل رحليه فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الناس ابوا الا الغسل و احد في كتاب الله الا المسح
- ۳ عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما انه قراء ها و ارجلكم ۵۵ بالنصب
- ماء فوضع يده في الاناء و قال توضوابسم الله قال فرأيت المأ يخرج من بين اصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى توضوا من عند آخرهم وكانوا نجوا من سعين
- ان الوضوء يوزن مريخ
- ۲ من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا باس به و من لم يفعل فهو ٩٩ افضل لان الوضوء يوزن يوم القيمة مع سائر الاعمال
- کان لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خرقة يتنشف بها 24 click For More Books

#### STI

| 4 | عن معاذ بن حيل قال رأيت النبي. صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا | ٨ |
|---|--------------------------------------------------------------|---|
|   | توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه                                      |   |

- ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ فقلب جبة ٨٠
   صوف كانت عليه فمسح بها وجهه
- ۱۰ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا باس بلمنديل بعد ۸۰
   الوضوء
- قوله عليه السلام اذا توضأ ثم فلا تنفضوا ايديكم
   اشربوا اعينكم من الماء عند الوضوء و لا تنفضوا ايديكم فأنها ١٨
   مراوح الشيطان
- ۱۸ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا وضوء على من نام قائماً او ۸۸ راكعاً او ساجداً
- عن ابن عباس انه رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نام وهو ^^ ساحد حتى غط او نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله انك قد نمت قال ان الوضو لايجب الاعلى من نام مضطحعاً فانه اذا اضطحع استرخت مفاصله
- ۲۰ لیس علی من نام ساجداً وضوء حتی بضطجع فانه اذا اضطجع ۲۰ استر خت مفاصله
- ٢١ انما الوضوء على من نام مضطجعاً استرخت مفاصله ٢١
- ۲۲ لا وضوء على من نام قاعداً انما الوضوء على من نام مضطحعاً ٨٩ فان من نام مضطحعاً استرخت مفاصله
- ۲۳ لايحب الوضوء على من نام حالساً او قائماً او ساحداً حتى ۸۹ يضع حنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله
- ۲۹ انه صلى الله تعالى عليه وسلم نام حتى نفخ فاتاه بلال فاذنه ۹۰ بالصلاة فقام و صلى و لم يتوضأ

|     | orr                                                            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|
| 100 | كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بالمد و          | ro         |
|     | يغتسل بالصاع                                                   |            |
| 1** | كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ من مد            | 24         |
|     | فيسبغ الوضوء و عسى ان يفضل منه                                 |            |
| 1•• | ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ بنصف مد             | <b>r</b> Z |
| 1-1 | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ فاتي باناء فيه ماء قلر | 2          |
|     | ثلثى المد                                                      |            |
| 1+1 | وفي لفظ فاتي بماء في اناء قدر ثلثي المد                        | r9         |
| 1+1 | عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله    | ۴.         |
|     | تعالىٰ عليه وسلم توضأ بثلث مد                                  |            |
| 1+1 | حديث ربيع بنت معوذ بن عفراء وضأت رسول الله صلى الله            | ۳۱         |
|     | تعالىٰ عليه وسلم في اناء نحو من هذا الاناء وهي تشير الي        |            |
|     | ركوة تاحد مدا او مدا و ثلثا، و في لفظ يكون مدا ومدا و ربعاً    |            |
| 1+1 | كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بملوك و          | ~~         |
|     | يغتسل بخمسة مكاكي                                              |            |
| 1+1 | ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرتين مرتين             | ~~         |
| 1+1 | توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة                | 50         |
| 1.5 | عن امير المومنين عمر رضي الله تعالىٰ عنه قال رأيت رسول         | 4          |
|     | الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرة مرة                     |            |
| 1.5 | عن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم        | 62         |
|     | توضأ ثلثا ثلثا و رأيته غسل مرة مرة                             |            |
| 1.1 | انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم توضأ بثلثي مد                    | 64         |
| 1+1 | كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمدو يغتسل بالصاع         | or         |
| 1-0 | يحزى من الوضوء مد و من الغسل الصاع                             | ۵۷         |
|     | يماري من موسوء منه و من منسل منس                               | 1000000    |

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### OFF

| 1-0 | الوضوء مدو الغسل صاع | 09 |
|-----|----------------------|----|
|     |                      |    |

- ۱۰ ان العبد اذا غسل رجلیه خرجت خطایاه و اذا غسل وجهه و ۱۰۵ تمضمض و تشوص و استنشق و مسح براسه خرجت خطایا سمعه و بصره و لسانه و اذا غسل ذراعیه وقدمیه کان کیوم ولدته امه
- ۱۷ ایما رجل قام الی وضوئه یرید الصلاة ثم غسل کفیه نزلت کل ۱۰۷ خطیئة من کفیه مع اول قطرة فاذا مضمض و استنشق و استنثر نزل کل خطیئة من لسانه و شفتیه مع اول قطرة فاذا غسل وجهه نزلت کل خطیئة من سمعه و بصره مع اول قطرةفاذا غسل یده الی المرفقین و رجله الی الکعبین سلم من کل ذنب کهیاة یوم ولدته امه
- ۲۲ کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یتوضاً برطلین و ۲۰۱ ور یغتسل بالصاع
- ۱۳ کان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتوضأ بالمد و هو ۱۰۲ رطلان
- حديث منا بحل، اذا استنثر خرجت الخطايا من انفه ثم قال بعد ١٠٩ ذكر الوجه واليدين فاذا مسح راسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه
  - طديث عمرو، ما منكم رجل يقرب و ضوئه فيتمضمض و يستنشق و يستنثر الاخرجت خطايا وجهه من فيه و خياشمه ثم يمسح راسه الاخرجت خطايا راسه من اطراف شعره مع
- ۲۷ حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے یہ (ند کورہ) بٹارت بیان ۱۱۰

#### DIF

| عن ابن عباس انه توضأً فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء ااا    | ۸٠ |
|--------------------------------------------------------|----|
| فتمضمض بها و استنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا   |    |
| اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء |    |
| فغسل بها يده اليمنيٰ ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده   |    |
| اليسري ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله    |    |
| اليمني حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله        |    |
| اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه  |    |
| وسلم يتوضأ                                             |    |

- ۸۲ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مضمض و استنشق ١١٣ . من غرفة واحدة
- ۸۷ حدثنا زید و فیه رأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ۱۱۳ توضأ فغسل یدیه ثم مضمض و استنشق من غرفة و احدة
- ۸۸ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه توضأ فغسل كل عضو ۱۱۴ منه غسلة واحدة ثم ذكر ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله
- ۸۹ توضأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فادخل يده في الاناء ۱۱۳ فمضمض و استنشق مرة واحدة ثم ادخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يده مرة مرة و مسح براسه و اذنيه مرة ثم اخذ ملاكفه من ماء فرش على قدميه وهو متنعل
- ٩٠ توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة
- ۱۱۵ قال ابوداؤد و النسائي و الامام الطحاوى و لفظ الاولين فيه الا ١١٥ اخبر كم بوضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتوضأ مرة مرة و بمعناه لفظ الطحاوى

## https://ataunnabi.blogspot.com/

- ان امتى يدعون يوم القيمة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن ١١٦ استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل و في لفظ انتم الغر المحجلون يوم القيْمة من اسباغ الوضوء
- فمن استطاع منكم فليطل غرته و تحجيله
- عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وفيه ثم ادخل يديه حميعاً ١١٨ فاخذ حفنة من ماء فضرب بها على رحله وفيها النعل فغسلها
  - بها ثم الاخرى مثل ذلك و لفظ الطحاوي ثم اخذ بيديه جميعاً حفنة من ماء فصك بها ١١٨
  - على قدمه اليمني و اليسري كذلك عن زيد و فيه رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ١١٨ 1.5

1.5

1.4

1.4

1.1

119

- توضأ غرفة غرفة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ غرفة غرفة و قال ١١٨ 1.5
- لايقبل الله صلاة الابه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأمرة مرة و قال ١١٩ 1.0 هذا وضوء لايقبل الله صلاة الابه
- عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ادخل يده اليمني ١١٩ فافرغ بها على الاخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض و استنثر ثم ادخل يديه في الاناء جميعاً فاخذ بهما حفنة من ماء فضرب
- بها على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك و رواه الطحاوي مختصراً فقال اخذ حفنة من ماء بيديه حميعاً ١١٩ فصك بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ بكفه اليمني قبضة من ١١٩
  - ماء فصبها على ناصية فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه الى المرفقين ثلثا ثلثا

IFF

في الوضوء اسراف و في كل شي اسراف click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| h++na*/  | /ataunnabi.blogspot.com/ |
|----------|--------------------------|
| IILLPS•/ | / ataumabi.biogspot.com/ |

#### AFY

|     | 1—200                                                              |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| ırr | في حديث قدسي من احدث و لم يتوضأ فقد جفاني                          | 171  |
| 112 | ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرتين مرتين و           | irr  |
|     | قال هو نور على نور                                                 |      |
| ırr | الوضو على الوضوء نور على نور                                       | 117  |
| 117 | من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات                                   | 110  |
| 110 | ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مر بسعه وهو يتوضأ           | 127  |
| 5:  | فقال ما هذا السرف فقال افي الوضوء اسراف قال نعم و ان               |      |
|     | کنت علی نهر جار                                                    |      |
| 110 | رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال             | irr  |
|     | لاتسرف لاتسرف                                                      |      |
| 110 | ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك محض كوو ضو كرتے ويكھا   | 156  |
|     | قر لما يا عدالله لاتسرف انهول نے عرض كى يا نبى الله و فى           |      |
|     | الوضوء اسراف قال نعم و في كل شيع اسراف                             |      |
| 124 | ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء                | 100  |
| ITY | انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء               | 124  |
| IFY | عن انس لاخير في صب الماء الكثير في الوضوء و انه من                 | 11-2 |
|     | الشيطان                                                            |      |
| iry | ا يك اعرابي نے خدمت اقدس حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم    | IFA  |
|     | میں عاضر ہو کروضو کو ہو چھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے |      |
|     | انسي وضوكرك وكهاياج من من مرعضو تين تين بار وحويا فرمايا هكذا      |      |
|     | الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم او ظلم و              |      |
|     | اساء، هذا لفظ د و مثله لفظ الامام الطحاوى و مقتصراً على            |      |
|     | قوله اساء و ظِلم، و لفظ س و ق فمن زاد على هذا فقد اساء و           |      |
|     | تعدی و ظلم، و لفظ سعید و ابی بکر فمن زاد او نقص فقدی               |      |
|     | J. J. J. J. J. J. J.                                               |      |

|      | 072                                                           | 1.0000 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|
| ITA  | اذا توضأت فانتضع                                              | 166    |
| 111  | لا وضوء الامن صوت او ريح                                      | 100    |
| 122  | كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا بال توضأ و نضح        | ואר    |
|      | فرجه                                                          |        |
| ١٣٣  | توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنضح فرجه             | 170    |
|      | اتانی جبریل فی اول ما اوحی الی فعلمنی الوضوء و الصلاة         | IYY    |
|      | فلما فرغ الوضوء اخذ غرفة من الماء فنضح بها فرحه               | 3      |
| 156  | و لفظ ق علمني حبريل الوضوء و امرني ان انضح تحت ثوبي           | 142    |
|      | لما يخرج من البول بعد الوصوء                                  |        |
| 120  | . جأني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضع                    | AFI    |
|      | من توضأ فاحسن الوضوء حرجت خطاياه من حسده حتى                  | M      |
|      | تخرج من تحت اظفاره                                            |        |
| 10.2 | اذا توضأ العبد المسلم او المومن فغسل وجهه فخرج من             | 114    |
|      | وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء   |        |
|      | فاذا غسل يده خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع          |        |
|      | الماء او مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرج كل خطيتة         |        |
|      | مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا        |        |
|      | من الذنوب                                                     |        |
| 166  | اذا تطهر احدكم فذكر اسم الله عليه فانه يطهر حسده كله فان      | 144    |
|      | لم يذكر امسم الله تعالى على طهوره لم يطهر الا مامر عليه الماء |        |
| ורר  | من توضأ و ذكر اسم الله على وضوئه تطهر حسده كله و من           | 19+    |
|      | توضأ و لم يذكر اسم الله على وضوئه لم يطهر الا موضع            |        |

الله لم يطهر منه الا ما اصاب الماء click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

من ذكر الله عند الوضوء طهر حسده كله فان لم يذكر اسم ١٣٣

الوضوء

| _       |                           |
|---------|---------------------------|
| httna   | //ataunnabi.blogspot.com/ |
| IICCPS. | //acadimabi.biogspoc.com/ |

19:

r 4

- عن ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه انه قال اذا توضأ العبد ١٣٣ فذكر اسم الله طهر حسده كله و ان لم يذكر لم يطهر الا ما
- اصابه الماء
- عن مكحول قال اذا تطهر الرجل و ذكر الله طهر جسده كله و ١٣٥ اذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر منه الا مكان الوضوء ان عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن الوضوء من ماء البحر ١٢٠
- 1.4 فقال سبحن الله فاي ماء اطهر من ماء البحر و في لفظ اطيب عن ابي العالية الرياحي انه قال كنت في جماعة من اصحاب ١٢٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفينة في البحر فحضرت الصلاة ففني ماء هم و معهم نبيذ التمر و كره التوضاء بماء البحر و توضأ بعضهم بماء البحر و كره التوضوء
- بنبيذ التمر توضأ عمر رضى الله تعالى عنه بالحميم 711 175 نهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المراءة 145 414 ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له (بن مسعود) هل ١٩٣ 222 معك من وضوء قال قلت لا قال فما في ادواتك قلت نبيذ تمر
- قال تمرة حلوة و ماء طيب ان الماء طهور لا ينحسه الا ماغلب على ريحه و طعمه و لونه rrr 140 الماء طهور الا ماغلب على طعمه أو ريحه أو لونه CYI rrs الماء لا ينحسه شئ الاما غلب على ريحه أو طعمه او لونه 777 OF; ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه توضوؤا من 74 . مزادة امراة مشتركة
  - ان عمر بن الحطاب رضي الله تعالىٰ عنه ورد حوض محنة ١٩٩ 31 فقيل انما ولغ الكلب أنفا فقال انما ولغ بلسانه فشرب وتوضأ click\_For\_More\_Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

إن عمر رضي الله تعالى عنه توضأ من ماء في جرة النصرانية

197

#### AT4

- ان عمر رضى الله تعالى عنه خرج فى ركب فيهم عمرو بن ٢٠٢ العاص رضى الله تعالى عنه حتى وردوا حوضاً فقال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع و ترد علينا
- 40 سیدنا علی کرم الله تعالی وجهه نے کھڑے هو کر بقیه وضو بیا ۲۰۵ پهر فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طهور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم
  - ۱۱ قال صلى الله تعالى عليه وسلم هذا وضوئي و وضوء الانبياء ۲۱۱
     من قبلي
- ۱۱۱ ان جبريل اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى اول ما ۲۱۸ اوحى اليه فاراه الوضوء و الصلاة فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه
- ۳۸۰ کان للنبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خرقة یتنشف بها بعد ۳۰۲ الوضوء
- الوضوء ۳۲۲ الوضوء على الوضوء نور على نور ۳۲۵

# باب الغسل

- ۱۱ عن ام المومنين ميمونة رضى الله تعالىٰ عنها انها اتت النبى ٩٠ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بخرقة بعد الغسل فلم يردها و جعل ينفض الماء بيده
- ۱۴ عن ميمونة ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اغتسل اتى ۸۱ بمنديل فلم يمسه و جعل يقول هكذا (يعني ينفضه)
- ۱۵ عن الاعمش فناولته المنديل فلم ياخذه و جعل ينفض الماء ۱۸ عن جسده
- ١٢ عن ابن عباس انه كره ان يمسح بالمنديل من الوضوء و لم ٨٢

#### 01.

- ۱۷ ان امراء ة من الانصار سألت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم معن غسلها من المحيض فامرها صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كيف تغتسل ثم قال خذى فرصة من مسك فتطهرى بها (و تمامه في المرقاة لمولانا على القارى) قالت كيف اتطهر بها فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سبحن الله تطهرى بها قالت المومنين فاحتذبتها الى فقلت تبتغي بها اثر الدم
- ۲۸ انه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الرحل يحد البلل و لم ۹۳ يذكر احتلاما قال يغتسل
- ۲۹ اذا رأى الرحل بعد ما ينتبه من نومه بللا و لم يتذكر احتلاما ٩٣ اغسل و ان رأى احتلاما و لم ير بللا لا غسل عليه
- ۳۰ سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجل يحد ۹۳ البلل و لا يذكر احتلاما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل، و عن الرجل الذي يرى انه قد احتلم و لايحد بللا قال لا غسل عليه
- حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن امه انها سألت عائشة ٩٣ عن المذى فقالت ان كل فحل يمذى و انه المذى والودى و المنى فاما المذى فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشئ فيغسل ذكره و انثيبه و يتوضأ و لا يغتسل و اما الودى فانه يكون بعد البول يغسل ذكره و انثيبه و يتوضأ و لا يغسل واما المنى فانه الماء الاعظم الذى منه الشهوة و فيه الغسل
- ۳۲ قال صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اخذفت الماء فاغتسل و ان ۹۳ لم تكن حاذفا فلا تغتسل
- ۳۳ عن انس لما سألته ام سليم يا رسول الله ان الله لايستحى من الحق ۹۳ فهل على المراء ة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رائت الماء

| 1•• | كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل بالصاع الى | ~~ |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
|     | خمسة امداد ويتوضأ بالمد                                 |    |

- من ام المومنين الصديقة انها كانت تغنسل هي والنبي صلى ١٠١ الله تعالى عليه وسلم في اناء واحد يسمع ثلثة امداد او قريباً من ذلك
- ۲۹ كنت اغتسل انا و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ۱۰۳ اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الحنابة
- ۵۰ و فی اخری لمسلم من اناء بینی و بینه واحد فیبادرن<sub>ی</sub> حتی ۱۰۳ اقول دع لی
- ۱۰۳ و للنسائی من اناء واحد بیادرنی و ابادره حتی یقول دع لی و ۱۰۳
   انا اقول دع لی
- ۵۲ کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یغتسل فی الفدح ۱۰۳ وهو الفرق و کنت اغتسل انا وهو فی الاناء الواحد و لفظ سفین اناء واحد
- ۱۰ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل من اناء واحد ١٠٣ وهو العرق من الحنابة
- ۵۵ کنت اغتسل انا و النبی صلی الله تعالی علیه وسلم من اناء ۱۰۳ واحد مدقدح یقال اه الفرق
- ۵۲ يجزي من الغسل الصاع و من الوضوء المد ٥٠١
- مه حدثنا ابوجعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو و ابوه و عنده ۱۱۲ قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفينى فقال جابر كان يكفى من هو اونى منك شعرا و خيرا منك ثم امنافى ثوب

- عن ابي جعفر قال لي حابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن ١١٢ محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الحنابة فقلت كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ياحذ ثلث اكف فيفضيها على راسه ثم يفيض على سائر حسده فقال الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر منك شعرا\_ هذا لفظ خ
  - و نحوه عندم وفيه قال حابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر من شعرك و اطيب
- عن ابي جعفر قال تماريناً في الغسل عند جابر بن عبدالله فقال ١١٣ حابر يكفى من الغسل من الحنابة صاع من ما قلنامايكفى صاع و لا صاعان قال حابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم و اكثر شعرا صلى الله تعالى عليه وسلم
- عن ام المومنين الصديقة فيما حكت غسله صلى الله تعالى ١١٤ عليه وسلم ثم يصيب راسه ثلث غرف بيديه
- عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اما المراءة فلا عليها ان ١١٤ ١٠ لاتنقضه لتغرف على راسها ثلث غرفات بكفيها
- ام سلمہ نے عرض کی پارسول اللہ میں سر محند حواتی ہوں کیا نماتے میں ۱۲۴ ITA كحول وياكرول قرمايا انما يكفيك ان تحثى على راسك ثلث
- اما المراء قفلا عليها ان لا تنقضه لتغرف على راسها ثلث ١٢٣ غرفات بكفيها
- حضرت عائشہ حضور اقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ ۱۲۴ عسل من روايت فرماتي جي ثم يصب على راسه ثلث غرفات بيديه اور قود اينا فرماتي بين لقد كنت اغتسل انا و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اناء واحد و ما ازيد على ان افرغ على راسي للث افرغات

#### OFF

- ا۱۳۱ قالت عائشة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ۱۲۵ يتوضأ وضوء ه للصلاة ثم يفيض على راسه ثلث مرار و نحن نفيض على رؤسنا خمسا من اجل الضفر
- ١٩٥ لا يبولن احدكم في الماء الدائم و لا يغتسلن فيه من الجنابة ١٣٨
- ۱۹۲ عن جابر بن عبدالله قال كنا نستحب ان ناخذ من ماء الغدير و ۱۳۸ تغتسل به ناحية
- ۱۹۵ عن ابن عمر انه قال لا باس بان يغتسل الرجل بفضل وضوء ١٣٨ المراءة ما لم تكن حنبا او حائضاً
- 19۸ مالک بن عافقی رضی الله تعالی عند نے حضور پر نور صلی الله تعالی علیه ۱۳۹ وسلم کود یکھا کہ حاجت حسل جس کھانا تاول فرملیا انہوں نے فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے سامنے اس کاذکر کیا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے سامنے اس کاذکر کیا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کواس کا اعتبار نه آیا انہیں کھینچتے ہوئے بارگاہ انور عمل حاضر لائے اور عرض کی یا رسول الله بید کہتے ہیں کہ حضور نے بحالت جنابت کھانا تناول کیا فرملیا نعم اذا توضات اکلت و شربت و
  - لكني لا اصلي و لا اقراء حتى اغتسل
- ٢٠٨ عن عمروضي الله تعالىٰ عنه قال اغتسلوا من ماء البحر فانه ١٢٠ مبارك
- ٣١٣ عن عمر الفاروق موقوفاً لا تغسلوا بالماء المشمس فانه يورث ١٩٢
- ۲۱۵ عن ام المومنين انها سخنت للنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ۱۹۲ ماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص
- ۲۱۷ ان ميمونة قالت اغتسلت من حفنة فيها فضلة فحاء النبى صلى ۱۹۲ الله تعالىٰ عليه وسلم يغتسل فقلت انى قد اغتسلت منه فقال
  - الماءليس عليه حنابة
- ٢١٨ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان تغتسل المراءة ١٩٣٠

. i

| اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر ١٧٣     | ***  |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| العحين                                                            |      |
| اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم و غسل راسه بالخطمي ١٦٣             | 221  |
| وهو جنب و اكتفى و لم يصب عليه الماء                               |      |
| ثلثة لا تقربهم الملتكة الحنب و السكران و المتمضخ بالخلوق ١٨٩      | **   |
| باب التيمم                                                        |      |
| التيمم ضربة للوحه و ضربة للنراعين الى العرفقين 120                | rrr  |
| التيمم ضربتان ضربة للوحه و ضربة لليدين الى المرفقين 140           | 220  |
| عن عمار بن ياسر رضي الله تعالىٰ عنهما قال كنت في القوم 140        | 227  |
| حين نزلت الرخصة فامرنا بضربتين ضربة للوحه ثم ضربة اخرى            |      |
| لليدين الى المرفقين                                               |      |
| قال له (عمار) النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان كان ١٧٥          | rr 2 |
| يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما                    |      |
| وحهك وكفيك                                                        |      |
| عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تمسحوا بالارض فانها ١٤٦        | 444  |
| بكم برة                                                           |      |
| اقبل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من نحو بثر حمل ١٤٨       | 277  |
| فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على حدار فمسح           |      |
| وجهه ويديه ثم رد عليه السلام                                      |      |
| ایک صاحب گزرے حضور انور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا ۱۷۹ | 227  |
| حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم نے جواب نه دیا يمال تک كه       |      |
| قریب ہواکہ مکلی سے مزر جائیں حضور نے حیم فرماکر جواب دیا اور      |      |
| ارشاو قرمایا انه لم یمنعنی ان ارد علیك السلام الا انی لم اكن      |      |
|                                                                   |      |

على طهر

| كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدني راسه الكريم ١٨٢ | r |
|-------------------------------------------------------------|---|
| لام المومنين الصديقة رضى الله تعالىٰ عنها وهي في بيتها وهو  |   |
| صلى الله تعالى عليه وسلم معتكف في المسحد لتغسله فنقول       |   |
| انا حائض فيقه ل حيضتك ليست في اله                           |   |

- كان لعمر بن الخطاب امراءة تكره الحماع فكان اذا اراد ان ١٨٢ ياتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فاذا هي صادقة فاتي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فامره ان يتصدق بخمس دينار و في رواية بخمسين دينار
- عن عمر رضى الله تعالى عنه انه اتى جارية له فقالت انى ١٨٣ حائض فوقع بها فوجدها حائضا فاتي النبي صلى الله تعالى ا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يغفر الله لك يا ابا حفص تصدق بنصف دينار

1.5

اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق نصف دينار يتصدق بدينار او نصف دينار 49 1.5 اذا كان دما احمر فدينار و اذا كان اصفر فنصف دينار 4. 1+1 من اتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار ومن اتاها و قد ادبر ٢٠٣ 41 الدم عنها و لم تغسل فنصف دينار

۸r

تصدق بدينار فان لم تحد دينار فنصف دينار 41 1.0 باب الاستنجاء

## 11. نهي ان يستنحي بروث او عظم و قال انها لا يطهران ror قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من استطاب بثلثة ١٨٠ ror

احجار ليس فيها رجيع كن له طهورا عن عائشة قالت مرن ازواحكن ان يغسلوا اثر الغائط و البول ١٨٣ فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعله

- كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل الخلاء ١٨٣ نزع خاتمه
- بال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عمر خلفه ٢٠٥ 44 بكوز من ماء فقال ما هذا ياعمر قال ماء تنوضوء به قال ما امرت كلما بلت ان اتوضأ و لو فعلت لكانت سنة
- قوم جن کے وفد جو بارگاہ اقدی حضور پر نور سید انعمیٰ مسلی اللہ ۲۰۶ 46 تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اینے اور اینے جانوروں کے لئے خوراک طلب کی ان سے ارشاد ہوا لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه في ايديكم اوفر ما يكون لحما و كل بعرة علف لدوابكم، بمرانساتول المراثاه موافلا تستنجوا بهما فانها طعام اخوانكم
- تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه 41 1.4 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے دو مخصول بر عذاب قبر ٢٠٦ 49 موتے ویکھا فرملا کان احدہما لا یستتر من بولہ و کان الآخر .
- عن عائشة من حدثكم ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ٢٠٤ M

يمشي بالنميمة

ما بال قائماً منذ انزل عليه القرآن

كان يبول قائماً فلا تصدقوه ماكان يبول الا قاعداً

1.4

- ثلاث من الحفاء ان يبول الرحل قائما او يمسح حبهته قبل ان ٢٠٧ يفرغ من صلاته او ينفخ في سحوده
- عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال رأني النبي صلى الله تعالىٰ ٢٠٧ 10 عليه وسلم و انا ابول قائماً فقال يا عمر لا تبل قائماً فما بلت قائماً بعد
- نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يبول الرحل ٢٠٨ 10 قائماً
- الى النبوي المحمد المح

## OFL

| r-A | ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بال قائماً من حرح          | 14 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| r•A | اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يؤلها ظهره و لكن | ۲  |
|     | شرقوا او غربوا                                               |    |

## باب الصلاة

- ۹۴ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يصلى الرجل فى ١١٦ سراويل وليس عليه رداء
- 40 لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ ١١٦
- انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يلاحظ اصحابه في صلاته ١٢٠
   بمؤق عينيه
- ۱۲۷ اذا شك احدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلثا او اربعا ۱۲۳ فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ثم يسحد سحدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته و ان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان
- ۱۲۵ من صلی صلاة بشك فی النقصان فلیصل حتی بشك فی ۱۲۳۳ الزیادة
- اس ایک ماحب نے خدمت اقدی میں حاضر ہو کروسوسہ کی شکایت کی ۱۲۷ نماز میں پت شیں چلا دو پڑھیں یا تمن حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا اذا و حدت ذلك فارفع اصبعك السبابة الیمنی فاطعنه فی فحدك الیسری و قل بسم الله فانها سكین الشيطان
- ١٣٢ عيدالله بن مر وقرماتي ما وسوسة باولع فمن يراها تعمل فيه ١٢٨
- ان احدكم اذا كان فى المسجد جاء الشيطان فابس به كما ١٢٨ يبس الرجل بدابته فان اسكن له وثقه او الحمه الومر يرور ضى الله تعالى عنه نے اس مديث كوروايت كركے قربلا و انتم ترون ذلك اما الموثوق فقراه مائلا كذا لا يذكر الله و اما
  - الملحم ففاتح فاه لا يذكرالله عزوحل
- ١٢٨ انه صلى الله تعالى عليه وسلم عرق في صلاته ليلة فسلت ١٢٨

#### DEA

- ۱۲۹ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه سلت العرق عن حبينه ١٢٩ و كان اذا قام من سحوده نفض ثوبه يمنة و يسرة
- ۱۵۰ ان الله كره لكم ثلثا العبث في الصلاة و الرفث في الصيام و ۱۳۰ الضحك في المقابر
- الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر منها فليستكثر
   الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر منها فليستكثر
   الفا وحد احدكم في بطنه شيأ فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا ١٣١
- فلا يخرجن من المسحد حتى يسمع صوتا او يحد ريحا عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال شكى الى النبى صلى الله ١٣١١ تعالى عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يحد الشئ في الصلاة
- قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تحدريحا

  ان الشيطان ليأتى احدكم وهو فى صلاته فياخذ بشعرة من ١٣١ دبره فيمدها فيرى انه قد احدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يحدريحا
- الم يأتى احدكم الشيطان فى الصلاة فينفخ فى مقعدته فيخيل انه ١٣١ احدث و لم يحدث فاذا وحد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يحد ريحا
- ۱۵۸ من خیل له فی صلاته انه قد احدث فلا ینصرفن حتی یسمع ۱۳۲ صوتا او بحد ریحا
- عن عبدالله بن مسعود قال ان الشيطان يطيف باحدكم في ١٣٢ الصلاة ليقطع عليه صلاته فاذا اعياه ان ينصرف نفخ في دبره يريد انه قد احدث فلا ينصرفن احدكم حتى يحد ريحا او يسمع صوتا
  - ۱۲۰ و فی روایة اخری عنه حتی انه یأتی احدکم و هو فی الصلاة ۱۳۲ فینفخ فی دبره و بیل احلیله ثم یقول قد احدثت فلا ینصرفن احدکم حتی یحد ریحا و بحد بللا

| عن ابراهيم النخعي قال كان يقال أن الشيطان يحرى في الا ١٣٣            | 171 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| حلیل و فی الدبر فیری الرجل انه قد احدث فلا ینصرفن                    |     |
| احدكم حتى يسمع صوتا او يحدربحا و يحد بللا                            |     |
| اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل انت كذبت، ١٣٥             | 144 |
| ولابن حبان فليقل في نفسه                                             |     |
| رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابو ذریے فرملیالله کی بناو ۱۳۵ | 14. |
| مانک شیطان او میوں اور شیطان جنوں کے شر سے عرض کی کیا                |     |
| آو میون میں شیطان ہیں فرمایا ہاں                                     |     |
| ان هذاالصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس انما هي ١٤٦               | rra |
| التسبيح والتكبير و قراءة القرآن                                      |     |
| روی ابن مسعود (فذکر حدیث الکسوف و فیه قوله صلی ۱۵۲                   | rr. |
| الله تعالى عليه وسلم) صلوا حتى تنحلي                                 |     |
| و في رواية ابي مسعود الانصاري فاذا رأيتموها فقوموا و صلوا ١٧٦٠       | 201 |
| اذا رأيتم من هذه الافزاع شيأ فافزعوا الى الصلاة كا                   | rrr |
| هذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قائلا ليس في النوم تفريط ١٤٧      | *** |
| و انما التفريط في اليقظة                                             |     |
| عن عبدالله بن مسعود في خبر الاسراء فاعطى رسول المه١٨١٠               | 4   |
| صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثلثا اعطى الصلوات الخمس و                  |     |
| اعطى خواتيم سورة البقر و غفر لمن لم يشرك بالله من امته شيأ           |     |
| عن ابي فر رضي الله تعالى عنه و فيه فانه يقطع صلاته المراء ق١٩٠٠      | ra  |
| و الحمار و الكلب الاسود قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود            |     |
| من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال ابن اخي سألت                     |     |
| رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كما سألتني فقال                  |     |
|                                                                      |     |

الكلب الاسود شيطان عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الكلب الاسود البهيم ١٩١ الشيطان

عن سعید بن یزید سألت انساً اكان النبی صلی الله تعالی علیه ۱۹۳۳ وسلم یصلی فی نعلیه قال نعم click For More Books خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم

~~

نقل الامام الفقيه ابوالليث السمرقندى رحمه الله تعالى في ٢٠٨ تنبيه الغافلين عن كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه قال قرأت

۸۸

في بعض ما انزل الله تعالى على موسى عليه الصلاة و السلام يا موسى ركعتان يصليهما احمد و امته و هي صلاة الغلماة من يصليهما غفرت له ما اصاب من الذنوب من ليله ويومه ذلك و يكون في ذمتي يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته وهي صلاة الظهر اعطيهم باول ركعة منها المغفرة و بالثانية اثقل ميزانهم و بالثالثة نوكل عليهم الملتكة يسبحون و يستغفرون لهم و بالرابعة اقتح لهم ابواب السماء و يشرفن عليهم الحور العين يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته وهي صلاة العصر فلا يبقى ملك في السموات والارض الآ استغفر لهم و من استغفر له الملتكة لم اعذبه يا موسى ثلث ركعات يصلبها احمد و امته حين تغرب الشمس افتح لهم ابواب السماء لا يسألون من حاحة الا قضيتها لهم يا موسى اربع ركعات يصليها احمد و امته حين يغيب الشفق هي خير لهم من اللنيا و مافيها يخرحون من ذنوبهم كيوم ولدتهم امهم يا موسي يتوضوء احمد و امته كما امرتهم اعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء حنة عرضها كعرض السماء و الارض يا موسى يصوم احمدو امته شهرا في كل منة وهو شهر رمضان اهطيهم بصيام كل يوم مدينة في الجنة و اعطيهم بكل خير يعملون فيه من التطوع احر

و السلام و رحمتی علیهم و احبة و غضبی بعید منهم و لا احجب click For More Books

فريضة و احمل فيه ليلة القدر من استغفر منهم مرة واحدة نادما

صادقا من قلبه ان مات من ليله او شهره اعطيته احر ثاثين شهيلها يا

موسى ان في امة محمد رحالا يقومون على كل شرف يشهدون

بشهادة ان لا اله الا الله فحزاتهم بذلك حزاء الانبياء عليهم الصلاة

| 4   | عن النب صل المتمال ما ما يعرب ب                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاخير في دين لا صلاة فيه             | 11- |
| 4.  | قوله عزوجل، اعطيتك ثمانية اسهم الاسلام و الهجرة و                      | 11+ |
|     | الحهاد و الصلاة و الصلقة و صوم رمضان و الامر بالمعروف                  |     |
|     | و النهى عن المنكر                                                      |     |
| 95  | حديث سيدنا معاذ الصحيح المار في العشاء انكم فضلتم بها                  | rii |
|     | على سائر الامم                                                         |     |
| 91  | اعتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ابهار             | *11 |
|     | الليل ثم حرج فصلى فلما قضى صلاته قال لمن حضره ابشروا                   |     |
|     | ان من نعمة الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلي هذه                    |     |
|     | الساعة غيركم او قال ما صلى هذه الساعة احد غيركم                        |     |
| 91  | اخر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صلاة العشاء ثم ا               | rii |
|     | خرج الى المسمحد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال اما انه ليس             |     |
|     | من اهل هذه الاديان احد يذكر الله تعالى هذه الساعة غيركم                |     |
| 90  | عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ليس احد من اهل الارض                   | rır |
| 44  | زاد مسلم الليلة ينتظر الصلاة غيركم                                     | rır |
| 94  | عن ام المومنين ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم                       | rır |
| 44  | في حديث الاسراء، ثم ردت الى خمس صلوات قال فارجع                        | rır |
|     | الى ربك فاسأله التخفيف فانه فرض على بني اسراليل صلاتين                 |     |
|     | صلاتين فما قاموا بهما                                                  |     |
| 100 | حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم ني نماز عشاء كى نسبت فرمايا، اعتموا | 112 |
|     | بهذه الصلاة فانكم بها على سائر الامم و لم تصلها امة قبلكم              |     |
| 1+1 | ان ابراهيم و اسماعيل اتيا مني فصليا الظهر و العصر و المغرب             | 111 |
|     | و العشاء و الصبح                                                       |     |
| 100 |                                                                        | rir |

### DET

- ۱۰۴ حضور سید المرسلین مسلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا و اما صلاة ۲۱۴ العرسلون قبلی العتمة فانها الصلاة التي صلاها العرسلون قبلي
- ۱۰۵ امام اجل رافعی نے شرح مند میں ذکر فرمائی کہ صبح آدم، ظہر داؤد، ۲۱۳ عصر سلیمان، مغرب بیتقوب، عشاء یونس علیم الصلاة والسلام ہے ہے۔
- 109 فى حديث الاسراء و اتبانه صلى الله تعالى عليه وسلم بيت 104 المقدس لم البث الا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم اذن مؤذن و اقيمت الصلاة قال فقمنا صفوفا نتظر من يؤمنا فاخذ حبريل عليه الصلاة و السلام بيدى فقدمنى فصليت بهم فلما انصرفت قال لى حبريل اتدرى من صلى خلفك فقلت لا قال صلى خلفك كل نبى بعثه الله
- ١١٠ في حديث الاسراء حانت الصلوة فاممتهم
- ۱۱۲ صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اول يوم الاثنين و صلت ٢١٨ الخديجة آخره و صنى على يوم الثلثاء
- ۱۱۳ فى حديث ايذاء إبى جهل وغيره من الكفرة لعنهم الله تعالى ٢١٩ حين صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند الكعبة فرمقوا سجوده فالقواعليه ما القوابه فى قليب بدر ملعونين
- الم عن ابن مسعود و فيه من قول الكفار يحيع به ثم يمهله حتى اذا ٢١٩ سحد صلى سحد وضع بين كتفيه قال فانبعث اشقاهم فلما سحد صلى الله الله تعالى عليه وسلم رضع بين كتفيه و ثبت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ساحد!
- ۱۱۷ ثم قام به جبریل فصلی به و صلی رسول الله صلی الله تعالی ۲۲۰ علیه و صلی و صلی در علیه و سلم علیه و سلم علیه و سلم الله صلی الله تعالی علیه و سلم کما صلی به جبریل فصلت بصلاته

### DET

- ۱۱۷ فى حديث محى الحن اليه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اول ٢٢٠ البعث انهم اتوه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو يصلى باصحابه صلاة الفحر
- ۱۱۹ عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال اول صلاة ركعنا فيها العصر ٢٢١ فقلنا يا رسول الله ماهذا قال بهذا امرت
- ۱۲۰ کان المسلمون قبل ان تفرض الصلوات الخمس يصلون ۲۲۱ الضحى و العصر فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه اذا صلوا آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلواهافرادى المحابه اذا صلوا آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلواهافرادى المحابه اذا صلوا آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلواهافرادى المحابه اذا صلوا آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلواهافرادى المحابه اذا صلوا آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلواهافرادى المحابه اذا صلوا آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلواهافرادى المحابد المحاب
- عن عفيف الكندى قال فحثت فى الحاهلية الى مكة و انا اريد ١٢٢ ان ابتاع لاهلى من ثيابها و عطرها فاتيت العباس و كان رجلا تاجرا فانى عنده حالس انظر الى الكعبة وقد كلفت الشمس و ارتفعت فى السماء فذهبت اذ اقبل شاب فنظر الى السماء ثم قام مستقبل الكعبة فلم البث الايسيرا حتى حاء غلام فقام عن يمينه ثم لم يلبث الايسيراحتى حاء ت امراء ة فقامت حلفها فركع الشاب فركع الغلام و المراء ة فرفع الشاب فرفع الغلام والمراء ة فسحد الشاب قسحد الغلام و المراء ة فقلت يا عباس امر عظيم فقال امر عظيم تدرى من هذا الشاب هذا المدا محمد بن عبدالله ابن اخى تدرى من هذا الغلام هذا على ابن اخى تدرى من هذا الغلام و ابن اخى تدرى من هذا الغلام ابن اخى عدري من هذا الغلام ابن اخى عدري تدرى من هذا الغلام هذا على ابن ابنى تدرى من هذا المراء ة هذه خديجة بنت خويلد زوجته ان ابن اخى هذا حدثنى ان ربه رب السموات والارض امره بهذه الدين و لم يسلم معه غير هولاء الثلثة
- ۱۲۲ في حديث الاسراء ثم دخلت فعرفت النبيين مابين قائم و راكع ۲۲۳ و ساجد
- ا۱۲ كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرون ۲۲۳ دارون ۲۲۳ دارون ۱۲۳ دارون ۱۲۳ دارون ۲۲۳ دارون ۱۲۳ دارون ۱۲ دارون ۱۲

### AFF

| ا عن على، من لم يصل فهو كافر عن ابن عباس، من ترك الصلاة فقد كفر عن ابن مسعود، من ترك الصلاة فلا دين له عن ابن مسعود، من ترك الصلاة فلا دين له عن ابن مسعود، من ترك الصلاة فلا دين له عن ابنى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة عن ابنى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة عن ابنى صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر عن النبى صلى الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لا يعلم لهولا مخالفا عمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعلى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه الدواين ثلثة فديوان لا يغفر الله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ منه الذي وان الذي لا يغفر الله منه شيأ منه الذي وان الذي لا يغفر الله منه شيأ منه الذي الله منه شيأ منه الله عنه شيأ منه شيأ الله الله منه شيأ الله منه شيأ الله منه شيأ الله منه شيأ الله الله الله الله منه شيأ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ا ۱۲۷ عن ابن مسعود، من ترك الصلاة فلا دين له عن حابر بن عبدالله، من لم يصل فهو كافر الدم عن ابى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة عن ابى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة صح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لايعلم لهولا مخالفا الله على العباد، الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه الحنة و ان شاء عذبه الدواين ثلثة فديوان لا يغفرالله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من شيأ و ديوان الا يعباء الله منه شيأ و ديوان الا يغفرالله منه شيأ و ديوان الا يغفرالله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ و ديوان الا يغفرالله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr |
| الله عن ابى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة عن ابى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة عن ابى الدرداء، لا ايمان لمن لا صلاة الله عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لا يعلم لهولا مخالفا خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه الدواين ثلثة فديوان لا يغفرالله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من شيأ و ديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ و ديوان الا يغفرالله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrr |
| ا المرداء، لا ايمان لمن لا صلاة عن البي المرداء، لا ايمان لمن لا صلاة كافر الم صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر السحابة رضى الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لايعلم لهولا مخالفا حمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعلى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه الدواين ثلثة فديوان لا يغفر الله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من شيأ و ديوان الا يعباء الله منه شيأ و ديوان الا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ والديوان الذي الديوان الله منه شيأ والديوان الديوان الد | rrr |
| <ul> <li>المح عن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان تارك الصلاة كافر عن الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لا يعلم لهولا مخالفا</li> <li>ا١٣٠ خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه</li> <li>١٣٢ الدواين ثلثة فديوان لا يغفر الله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من شيأ و ديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ و الديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ والديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ والديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفر الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrr |
| <ul> <li>الصحابة رضى الله تعالى عنهم ان من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لايعلم لهولا مخالفا</li> <li>خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعلى العباد، الى قوله صلى الله تعلى علي فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه</li> <li>اسرواين ثلثة فديوان لا يغفر الله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من شيأ و ديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ و ديوان الذي لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الديوان</li></ul>    | rrr |
| واحد متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد و لايعلم لهولا<br>مخالفا<br>اسما خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله<br>تعالى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا<br>ادخله الحنة و ان شاء عذبه<br>الدواين ثلثة فديوان لا يغفرالله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من<br>شيأ و ديوان لا يترك الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rrr |
| مخالفا  است خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعلى العباد، الى قوله صلى الله تعلى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه الدواين ثلثة فديوان لا يغفر الله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله منه شيأ و ديوان الذى لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذى الله منه شيأ فاما الديوان الله به منه شيأ فاما الديوان الله منه شيأ فاما الديوان الله به سيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrs |
| مخالفا  است خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الى قوله صلى الله تعلى العباد، الى قوله صلى الله تعلى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا ادخله الحنة و ان شاء عذبه الدواين ثلثة فديوان لا يغفر الله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله منه شيأ و ديوان الذى لا يغفر الله منه شيأ فاما الديوان الذى الله منه شيأ فاما الديوان الله به منه شيأ فاما الديوان الله منه شيأ فاما الديوان الله به سيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| تعالى عليه وسلم من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد ان شا<br>ادخله الحنة و ان شاء عذبه<br>۱۳۲ الدواين ثلثة فديوان لا يغفرالله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من<br>شيأ و ديوان لا يترك الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ادخله الحنة و ان شاء عذبه<br>۱۳۲ الدواين ثلثة فديوان لا يغفرالله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله من<br>شيأ و ديوان لا يترك الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rra |
| ۱۳۲ الدواين ثلثة فديوان لا يغفرالله منه شيأ و ديوان لا يعباء الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| شيأ و ديوان لا يترك الله منه شيأ فاما الديوان الذي لا يغفرالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rro |
| منه شيأ فالاشراك بالله و اما الديوان الذي لايعباالله منه شب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| فمظالم العبد نفسه فيما بينه و بين ربه من صوم يوم تركه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| صلاة تركها فان الله تعالىٰ يغفر ذلك ان شاء و يتحاوز و اه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| الديوان الذى لايترك الله منه شيأ فمظالم العباد بينهم القصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الا محالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ۱۳۳ قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قد صلى الناس و ناموا و انك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rry |
| في صلاة ما انتظر تموها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ۱۳۴ و لا تصلي يومنذ الا بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rry |
| ١٣٥ كان رسول الله صلَّى الله تعالىٰ عليه وسلم يؤخر العشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 774 |
| الاخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ١٣٤ من شرب مسكرا ماكان لم تقبل له صلاة اربعين يوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TTA |
| - ١٣ من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر جهارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 779 |
| <pre>click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

13.

### OFO

|     | 860                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 74  | ثلث من حفظهن فهو وُلي حقا و من ضيعهن فهو عدو حقا ٢٦٩            |
|     | الصلاة و الصيام و الحنابة                                       |
| 12  | ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه كتب الى عماله ان ٢٥٠       |
|     | اهم امركم عندى الصلاة فمن حفظها و حافظ عليها حفظ                |
|     | دينه و من ضيعها فهو ما سواها                                    |
| 4-6 | ورباره ستر و تمازي مروى بهوا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ٢١٠   |
| 41  | قال ما رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصلي الى ١٣٣٣   |
|     | عود و لا عمود و لا شحرة الا جعله على حاجبه الا يمن و            |
|     | الايسرو لا يصمدله صمدا                                          |
| rrr | الصلاة عماد الدين 10                                            |
| ٣   | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ما بين المشرق و ٣٥ |
|     | المغرب قبلة                                                     |
| ۵   | اذا جعلت المغرب عن يمينك و المشرق عن يسارك فما ٣٨               |
|     | بينهما قبلة اذا استقبلت القبلة                                  |
| 9   | عن علقمة بن واتل بن حجر عن ابيه قال رأيت رسول الله ٢٠٩          |
|     | صلى الله تعالى عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة          |
|     | تحت السرة                                                       |
| 1.  | عن واتل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالىٰ ٣٠         |
|     | عليه وسلم فوضع يده اليمني على يده اليسري على صدره               |
| 11  | صلاة المراء ة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها و ٣٠            |
|     | صلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها                        |
| 10  | ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على امراء تين ٣١       |
|     | تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى بعض الارض             |
| 10  | عن على رضى الله تعالى عنه قال اذا صلت المراءة فلتحتفز ٢١        |
| 19  | حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب کعبه معظمه میں تشریف ۳۲  |
|     |                                                                 |

لے محتے دوستونوں کے در میان نماز پڑھی

### AFT

| -64 | عن ابن مسعود قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلى الله | ** |
|-----|------------------------------------------------------|----|
|     | تعالى عليه وسلم قال فقام فرفع بديه اول مرة ثمرلم بعد |    |

- تعالى عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد امرت ان اسحد على سبعة اعظم على الحبهة و اليدين و ٣٥٠ الركبتين و اطراف القدمين
- ۸۳ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرض بيت شعر ۳۵۷ بعد العشاء الاخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة اذا نعس احدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان ۳۲۲ احدكم اذا صلى وهو ناعس لايلرى لعله يذهب يستغفر فيس نفسه
- احدكم اذا صلى وهو ناعس لايلرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه
  ان الملئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم
  ان الملئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم
  عن ابى رمثة قال صليت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع ٣٦٩
  النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال وكان ابوبكر و عمر يقومان في الصف المقدم عن الامام و كان رجل قد شهد التكبيرة الاونى من الصلاة يشفع فوثب عليه عمر فاخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فانه لن يهلك اهل الكتاب الا انهم لم يكن بين صلاتهم فصل فرفع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصره
- فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب

  ۱۳۳ لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ٣٤٨

  ۱۳۵ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في ٣٤٨

  السراويل
- ۱۵۵ لا صلاة لحار المسجد الا في المسجد الا من المسجد عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ۱۳۱۳ شئ من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفحر
- شئ من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفحر الله تعالى الله تعالى عنه لا ينهى احدا تطوع بشئ زائد ٢٩٢ على السنة و يقول فمن تطوع خيرا فهو خيراه على السنة و يقول فمن تطوع خيرا فهو خيراه ٢٩٢ قال صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلى ٢٩٢

FFF

### DEL

| P           | عن على، قال كان لى ساعة من السحر ادخل فيها على رسول           | CTT       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|             | الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان كان قائما يصلى سبح لي       |           |
| ۳.1         | اذا ناب احدكم نائبة وهو في الصلاة فلبسبح                      | ۳۲۳       |
| r.r         | امرت ان اسحد على سبعة اعضاء و ان لااكف شعرا و لا ثوبا         | rrr       |
| 4-4         |                                                               | ۳۲۳       |
| r.A         | اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و لاعن يساره فتكون       |           |
|             | عن يمين غيره الا ان لايكون عن يساره احد و ليضعهما بين         |           |
|             | رجليه                                                         |           |
| r-9         | في رواية خلا يوذبهما احدا                                     | rro       |
| 11-         |                                                               | ٣٢٩       |
| <b>"</b> 11 | اذا كان احدكم يصلى فلا يبصق سبل رحمه فان الله تعالى قبل       |           |
|             | وجهه اذا صلى                                                  |           |
| rir         | فاجعلهما بين رحليك و لا تحعلهما عن يمينك ولا عن يمين          | CTY       |
|             | صاحبك و لا ورالك فتوذى من خلفك                                |           |
| TIA         |                                                               | ١٣٣       |
| 719         | فان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه و ان ربه بينه و بين | ١٣٠       |
|             | القبلة                                                        |           |
| 271         | ان عمر رأى رحلا فعل ذلك (اى صلى في ثياب البللة) فقال          | rrr       |
|             | ارأیت لو ارسلتك الی بعض الناس اكتت تموفی ثیابك هذه            | 65 B235 3 |
|             | فقال لا فقال عمر الله احق ان يتزين له                         |           |
| rrr         | افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة                          | rrr       |
| rry         | عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا        | rrr       |
|             | المكتوبة                                                      |           |
| 22          | صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا             | ***       |
|             | المكتوبة                                                      | 6.15      |
| 279         | عن عمروبن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى ا        | ٢٣٢       |
| i           | عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا في بيت ام سلمة              |           |

|     | <b>5</b> 1 A                                                |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| *** | عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه         | rr. |
|     | وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه              |     |
| *** | عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه كان يصلي حميع        | 220 |
|     | السنن والوترخي البيت                                        |     |
| ٣٣٦ | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا فاتته الاربع قبل | rry |
|     | الظهر قضاهن بعلم                                            |     |

٣٣٧ عن السالب بن يزيد قال لقد رأيت الناس في زمن عمر بن ٣٣٧ الخطاب اذا انصرف من المغرب انصرفوا حميعا حتى لا يبقى في المسحد احد كانهم لايصلون بعد المغرب حتى يصيرون الى اهليهم

۳۳۸ ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم اتی مسحد بنی عبدالاشهل ۳۳۸ فصلی فیه المغرب فلما قضوا صلاتهم راهم یسبحون بعدها فقال هذه صلاة البیوت

۳۳۹ فی لفظ، علیکم بهذه الصلاة فی البیوت های کمی ۱۳۳۷ ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم ۱۳۳۷

۳۳۱ افتا صلى قائما فهو افضل و من صلى قاعدا فله نصف اجر ۳۳۷ القائم. (هذا لمصلى النوافل)

عبداللہ بن عمرے بجے حدیث پنجی تھی کہ رسول اللہ ملی اللہ دست تعالی علیہ وسلم نے فرملیا کہ بیٹے کی نماز آدمی ہے، بیل خدمت اقدی بیٹے کی نماز آدمی ہے، بیل خدمت اقدی بیٹے کر نماز پڑھتے پایا میں نے سرانور پرہاتھ رکھا (یعنی یہ خیال گزراکہ شاید بخارہ غیرہ کے سبب بیٹے کر پڑھ رہے ہوں) حضوراقدی صلی شاید بخارہ غیرہ کے سبب بیٹے کر پڑھ رہے ہوں) حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر کیا ہے جس نے عرض کیارسول اللہ میں نے ساتھا کہ حضور نے فرمایا بیٹے کی نماز آدمی ہے اور حضور خود بیٹے کر پڑھ رہے ہیں فرمایا احل و لکن لست کا حد

- ۳۳۹ عن ام المومنين الصديقة قالت بعد ما ذكرت وتره صلى الله ٣٣٩ تعالى عليه وسلم ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد
- ۳۵۰ انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يصليها بعد الوتر وهو ۳۳۰ حالس
- ۳۵۱ انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين ۳۳۰ خفيفتين وهو حالس فاذا اراد ان يركع قام فركع
- ٣٩٨ عن ابى هريرة قال عرسنا مع نبى الله صلى الله تعالى عليه ٣٥٨ وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليأخذ كل رجل براس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعاء بالماء فتوضأ، الحديث
- ۳۹۹ سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین نماز میں چھ قدم آکے بڑھے ۳۵۸ جب جنت خدمت اقدس میں اتنی قریب حاضر کی گئی کہ دیوار قبلہ میں نظر آئی یہاں تک کہ حضور بڑھے تواس کے خوشہ بائے انگور دست اقدس کے قابو میں متھے اور یہ نماز صلاة کسوف تھی۔
- ۳۳۹ ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة ٣٧٣ فقال اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان آمرك ان تخمرها فخمرها فانه لاينبغي ان يكون في قبلة البيت شع يلهي المصلى
- ۴۲۳ لیتنهین اقوام برفعون ابصارهم الی السماء فی الصلاة او ۴۲۳
   لتخطفن ابصارهم
- ۳۳۲ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعلت لى الارض ٣٤٣ مسجدا و طهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل
- ۳۳۷ ان احدكم اذا قام في الصلاة فانما يناجي ربه و ان ربه بينه و ۳۷۵ بين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته و لكن من يساره تحت

اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناحي الله ٧٥٥ 447 مادام في مصلاه ولاعن يمينه فان عن يمينه ملكا و يبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها

من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لاكفارة لها الاذلك F 0 + F 44 من لم صل ركعتي الفحر فليصهما بعد ما تطلع الشمس FOF 744 رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحلا يصلى بعد ٧٤٤ 707 صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل اني لم اكن صليت الركعتين الملتين قبلهما الآن فسكت رسول الله تعالى عليه

عن قيس خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاقيمت ٣٤٨ 500 الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله تعلى ا عليه وسلم فوحدني اصلي فقال مهلا يا قيس اصلاتان معا قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفحر قال فلا اذن

لا و تران في ليلة 724 FAF (في تقصير الصلاة) صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا ٣٨٥ r . صدقته

عن ابي الدرداء انه مر برحل لايتم ركوعا ولا سحودا فقال شئ ٣٨٨ 79. خير من لاشي

حديث عائشة، مارأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٥١٣ 277 يسبح سبحة الضحي واني لا سبحها

عن سعيد بن زيد قال سألت انس بن مالك كان رسول الله ١٥١٣٠ DFL صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى في نعليه فقال نعم الصلاة حير موضوع فمن شاء فليقلل و من شاء فليكثر YOG

DIT

s/@zohaibhasanattari

- ۵۳ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا لايرفع يديه الا ۳۳۹ عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشئ من ذلك
- ۵۳ حدیث و اثل انه رأی النبی صلی الله تعالی علیه و سلم رفع بدیه ۳۵ افت الفاقت الصلاة و افار کع و افار فع راسه من الرکوع فقال ان کان و اثل راه مرة یفعل فقد راه عبدالله حمسین مرة لایفعل فلك
- ۵۵ حضور اقدس مبلی الله تعالی علیه وسلم نے فرملا مالی اراکم رافعی ۳۵ ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة

## باب مواقیت الصلوة المروز عورت المروز المروز المروز

- ۱۰۳ جریل این علیه الصلاة والسلام نے دوروز حضور کی امامت کی ایک دن ۱۰۳ پانچوں نمازیں اول وقت دوسرے دن آخر وقت پڑھیں پھر حضور پرنور مسلوات اللہ و تسلیمان علیہ سے عرض کی هذا وقت الانبیاء من قبلك
- ١٣٦ ان اول وقت العشاء الاخرة حين يغيب الافق
- ١٣٨. نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ٢٢٧
- ۱۳۴۰ کان علی بن ابی طالب رضی الله تعالیٰ عنه یصلی بنا الفحر و ۲۲۸ نحن نترای الشمس مخافة ان تکون طلعت
- ام ابودر من الله تعالی عدے فر ملیک ہم ایک سنر جس نی مسلی الله تعالی ۱۲۹
  علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقد س سنے موذن نے اذان ظر دئی جات
  فر ملی ابرد، دیر کے بعد پھر موذن نے اذان دئی جاتی فر ملیا ابرد دیر
  کے بعد موذن نے سہ بارہ اذائن کا ارادہ کیا فر ملیا ابرد لوریو نمی تاخیر کا
  حکم فر ملتے رہے حتی ساوی النظل التلول اس وقت اذان کی
  اجازت فر مائی اور ارشاد فر ملیا گرمی کی شدت جنم کی سانس سے تو
  جب گرمی سخت ہو تو ظر فحندے وقت پڑھو
- ۱۵۱ عن سعد بن ابى وقاص قال سألت النبى صلى الله تعالىٰ عليه ٢٣٠ وسلم عن قول الله تعالىٰ الذين هم عن صلاتهم ساهون قال

### DOF

- عن مصعب بن سعد عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله ٢٣٠٠ 101 تعالىٰ عليه وسلم عن الذين هم في صلاتهم ساهون قال اضاعة الوقت
- عن زيادة بن عبدالله نخعي قال كنا حلوسا مع على رضي الله ٢٣٠٠ 100 تعالىٰ عنه في المسجد للاعظم فحاء المؤذن فقال يا امير المومنين فقال احلس فحلس ثم عاد فقال له ذلك فقال هذا الكلب يعلمنا السنة فقام على فصلى بنا العصر ثم انصرفنا فرحعنا الى المكان الذي كنا فيه حلوسا فحثونا للركب لنزول
- الشمس للغروب فترأها جرئيل المين عليه الصلوة والتسليم نے صبح اسر ابعد فرضيت نمازلو قات ٢٥٥ نماز معین کرنے اور ان کا اول آخر بتائے کے لئے ووروز حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم كى امامت كى يهلے دن ظهر سے فجر تك یا نجول نمازیں اول وقت برحیس اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت اس ك بعد كزارش كى الوقت مايين هذين الوقتين وقت ال دونول و قتول عے ع ميں ہے۔اس صديث ميں ابود اؤدو ترندي وشافعي وطحاوي وابن حیان و ماکم کے یمال حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنماسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی ہی العصر حين كان ظله مثله فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله منله . (جر كيل نع) مجمع عمركى نمازاس وقت يرحائى جب شئ كاسابياس كے ايك مثل ہوا پر كل ظهر كى نمازاس وقت يزهائي جب شی کاساراس کے ایک مثل ہوار
  - ترخرى كے لفظ يول بي صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شنى مثله لوقت العصر بالامس.
  - ثَافَعَىٰ کے لفظ ہول ہیں ثم صلی الممرة الاخری الظہر حین كان ظل كل شنى قدر ظله قدر العصر بالامس.

- حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم نے فرملاهذا جبويل جاء كم يعلمكم دينكم وفيه ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم جاء ٥ الغد ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله.
- بزار کے لفظ یول ہیں جاء نی فصلی بی العصر حین کان فیشی مثلي ثم جاء ني من الغد فصلى بي الظهر حين كان الفتي مثلی\_
- ان جبريل اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين كان الظل مثل شخصه فصلى العصر ثم اتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصلي الظهر.
- قال جاء حبريل الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال قم فصل وذلك لدلوك الشمس حين مالت فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى الظهر اربعا ثم اتاه حين كان ظله مثله فقال قم فصل فقام فصلى العصر اربعا ثم اتاه من الغد حين كان ظله مثله فقال له قم فصل فة ام فصلى الظهر اربعا\_

TTO

- قال جاء حبريل فصلي بالنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس حين زالت الشمس الظهر ثم صلى العصر حين كان ظله مثله قال ثم جاء جبريل من الغد فصلى الظهر بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالناس الظهر حين كان ظله مثله
- ان جبريل جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين دلكت الشمس فقال يا محمد صل الظهر فصلى ثم جاء حين كان ظل كل شئى مثله فقال با محمد صل العصر فصلى ثم جاءه الغد حين كان ظل كل شئى مثله فقال صل الظهر.

الک نے جو خدمت اقدی حضور سید الرسلین صلی اللہ تعالی طیہ وسلم میں حاضر ہو کر او قات نماز ہو چھے اور حضور والا نے ارشاد فر الا کے ارشاد فر الا کے ارشاد فر الا کے اور حضور والا نے ارشاد فر الا کے اور دو دن حاضر رہ کر ہمارے بیچے نماز پڑھ پہلے دن ہر نماذ اپنے اول وقت اور دو سرے دن ہر نماز آخر وقت پڑھا کر ارشاد ہوا ہے الوقت بین ھذین وقت ان دونوں وقتوں کے در میان ہے۔ اس حدیث میں نمائی و طحادی نے جا پر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کی سال رحل رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عن مواقیت الصلاة فقال صل معی فصلی الظهر حین زاغت الشمس والعصر حین کان فتی کل شتی مثله قال ثم صلی الظهر حین کان فتی الانسان مثله۔

۲۲۸ ان سائلا سأل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى امر بلالا فاقام الفحر حين انشق الفحر وفيه فلما كان من الغد اقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس او قال امسى.

۲۳۱ فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج و ركب ۲۲۰ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بها الظهر و العشاء و القحر

۲۳۴ ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس ۲۳۰

۲۳۳ وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم ۲۲۰ يحضر العصر

۲۳۴ صلی الظهر و فعی کل شئ مثله ۲۳۴ ملی الظهر و فعی کل شئ مثله ۲۳۵ میرالمومنین عمرین عبدالعزیزر ضی الله تعالی عند کاایک روز نماز عصر ۲۲۱

مر المراد المراد و على موران ميران المراد من المين المراد المراد المراد المودن المودن المودن المعسى عمر بن عبد العزيز قبل ان يصليها

| 771 | حضور اقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے جو ارشاد فربلا که سحری کماؤ | 227 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
|     | پویمال تک که این ام مکتوم اذان دے ،اس پر میچ بخاری شریف میں       |     |
|     | عبدالله بن عمر سے بے قال کان رحلا لاینادی حتی یقال له             |     |
|     | اصبحت اصبحت                                                       |     |

۲۳۷ اکا صدیث شمل می فانه لا یوذن حتی یطلع الفحر ۲۳۷ مدیث ساکل شی ظهر روز اول کی نبت ایول ب اقام بالظهر ۲۲۲ حین زالت الشمس و القائل یقول قد انتصف النهار و هو کان اعلم منهم

۲۳۲ و فی لفظ ابی داؤد، حتی قال القائل انتصف النهار وهو اعلم ۲۹۲ ۲۳۲ و فی لفظ، و القائل یقول انتصف النهار او لم و کان اعلم منهم ۲۳۲ ۲۳۲ صلی ۲۳۲ حدیث عبدالله بن معود وربار و افکار محمع بن العملا تمن بیرے صلی ۲۳۲ الفحر بومنذ قبل میقاتها

۱۳۳۳ ابود تود کے لفظ بول ہیں صلی صلاۃ الصبح من الغد قبل وقتها ۲۳۳ طولوی کی روایت بول ہے صلی الفحر یومنڈ بغیر میقاتها ۲۳۳ خود عبداللہ بن مسعود کی ہے تم صلی الفحر حین طلع الفحر قاتل ۲۳۳ یقول طلع الفحر وقاتل یقول لم یطلع الفحر، و اوله قال خرجنا مع عبدالله الی مکة ثم قلعنا جمعا

٢٣٧ عن عبدالرحمن النخعى، قال صلى عبدالله باصحابه صلاة ٢٢٣ المغرب فقام اصحابه يتراؤن الشمس فقال ما تنظرون قالوا ننظر اغابت الشمس فقال عبدالله هذا والله الذي لااله الا هو

وقت هذه الصلاة

۲۳۸ عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى ۲۲۳ علي عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية

- ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و زيد بن ثابت تسحرا فلما ٢٦٣ فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم الي الصلاة فصلى قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما و دخولهما في الصلاة قال قدر ما يقراء الرجل خمسين آية
- عن زر بن حبيش، قال قلنا لحذيفة اى ساعة تسحرت مع ٣٩٣ 10. رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع
- الم طحاوي كى روايت شي يول صاف ترب قلت بعد الصبح غير ان ٢٦٣ 701 الشمس لم تطلع عن اتس قال كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه ٣٦٣

ror

- وسلم في السفر فقلنا لزالت الشمس او لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا نزل منزلا لم ٢٩٥ يرتحل حتى يصلى الظهر فقال له رحل و ان كان نصف النهار
- قال و ان كان نصف النهار عندالنسائي، فقال رحل و ان كانت بنصف النهار قال و ان ٢٦٥ ror
- كانت بنصف النهار 740 ان شدة الحر من فيح حهنم (فابردوا بالظهر)-700 عن حنظلة الكاتب، قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى ٢٢٢ 109 عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن
- و سحودهن و مواقيتهن و علم انهن حق من عندالله دخل الحنة او قال وحبت له الحنة او قال حرم على النار
- خمس من جاء بهن مع ايمان دخل المجنة من حافظ على ٢٩٤
  - الصلع Book الصلع Book الصلع الصلع الصلع الصلع الصلع Book الصلع Book الصلع الصلع المنطقة المنط

۲۹۱ خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضولهن و ۲۹۷ صلاهن لوقتهن و اتم ركوعهن و خشوعهن كان له على الله عهدا ان يغفرله و من لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفرله و ان شاء عذبه

۲۹۲ الله عزوجل قرماتا به انى فرضت على امتك خمس صلوات و ۲۹۷ عهدت عندى عهدا انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن ادخلته الحنة و من لم يحافظ عليهن فلاعهد له عندى

۲۹۳ من صلى الصلاقلوقتها فاقام حدها كان له على عهد ادخله ۲۲۸ المحنة و من لم يصل الصلاة لوقتها و لم يقم حدها لم يكن له عندي عهد ان شئت ادخلته النار و ان شئت ادخلته الحنة

745

ایک دن حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے محابہ کرام رضی ۲۹۸ الله تعالی عنم سے فرملیا جانے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے عرض کی خدا ورسول خوب دانا ہیں فرملیا جانے ہو تمہار ارب کیا فرماتا ہے عرض کی خدا ورسول خوب دانا ہیں فرملیا جانے ہیں تمہار ارب کیا فرماتا ہے فرماتا ہے فرماتا ہے و من کی خداور بول خوب دانا ہیں فرملیا تمہار ارب جل وعل فرماتا ہے و عزتی و حلالی لایصلها احد لوقتها الا ادخلته فرماتا ہے و عزتی و حلالی لایصلها احد لوقتها الا ادخلته الحدنة و من صلاها لغیر وقتها ان شئت رحمته و ان شئت عذبته

من صلى الصلوات لوقتها و اسبغ لها وضوئها و اتم لها قيامها ٢٦٨ و خشوعها ركوعها و سحودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني و من صلاها لغير وقتها و لم يسبغ لها وضوء ها و لم يتم خشوعها و لاركوعها و لاسحودها خرجت سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه

| 777 | عن فضالة، قال علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 744 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 172 | عن ابن مسعود، قال سألت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 749 |
|     | وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| TYA | جاء رجل فقال يا رسول الله اي شئ احب الى الله في الاسلام  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 749 |
|     | قال الصلاة لوقتها و من ترك الصلاة فلا دين له و الصلاة عماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     | الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 121 | جريل نے بعد تعين او قات عرض كى بهذا امرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۷. |
| 727 | ان حبريل نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فصلي و .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲2. |
|     | صلی و صلی وصلی وصلی ثم صلی ثم صلی ثم صلی ثم صلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     | ثم صلى ثم قال هكذا امرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 74  | في آخره، ثم قال جبريل مابين هذين وقت صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. |
| 745 | جریل نے عرض کی، ما بین هذین وقت یعنی امس و الیوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 741 |
| 740 | جریل نے گزارش کی الوقت مابین هذین الوقتین ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741 |
| 724 | جريل نے عرض كى الصلاة مابين صلاتك امس و صلاتك اليوم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121 |
| 744 | بزارك يمال ب ثم قال مايين هذين وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441 |
| 741 | جریل نے گزارش کی مابین هاتین الصلاتین وقت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121 |
| 149 | جريل تے گزارش كى، الصلاة فيما يين هذبين الوقتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 |
| 14. | حضورا قدس طى الله تعالى عليه وسلم في قر مليا وقت صلاتكم بين مارأيتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 721 |
| TAI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 741 |
| **  | and the second s | 121 |
| 242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r   |
| 246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 |
|     | في هذين الوقتين وقت كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | 70.70.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

- ۲۸۲ حضوراتور ملى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا مايين هذين وقت ۲۸۲ مرايا مايين هذين وقت ۲۸۲ مرايا مايين هذين وقت ۲۸۲ مرايا مرايا الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ضرب فخذى ۲۸۲ کيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت ما تامرني قال صل الصلاة لوقتها
- ۲۸۸ سیکون علیکم بعدی امراء تشغلهم اشیاء عن الصلاة لوقتها ۲۷۳ حتی یذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها
- ۲۸۹ عن ابن مسعود ، قال قال لى رسول الله صلى الله تعلى عليه ۲۷۳ وسلم كيف بكم اذا اتت عليكم امراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تامرنى اذا ادركنى ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها و اجعل صلاتك معهم سبحة
- ۲۹۰ ان للصلاة اولا و آخرا و ان اول وقت صلاة الظهر حين ۲۵۳ تزول الشمس و آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وفيه ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس و ان آخر وقتها حين يغيب الشفق
- ٢٩١ وقت الظهر مالم يحضر العصرو وقت المغرب مالم يسقط ثور ٢٤٠٣ الشفق
- ۲۹۲ ليس في النوم تفريط و انما التفريط في اليقظة و ان تؤخر صلاة ٢٤٣ حتى يدخل وقت صلاة اخرى ا
- ۲۹۳ عن سعد بن ابى وقاص، قال سالت النبى صلى الله تعالى عليه ۲۷۳ وسلم عن قول الله عزوجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها
- ۲۹۳ عن مصعب بن سعيد عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى ۲۵۳ الله تعالى عليه و سلم عن الذين هم في صلاتهم ساهون قال اضاعة الوقت

| 190         | عن ابن عباس، قال وقت الظهر الى العصر ووقت العصر الى ۵٪          | 140 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|             | المغرب ووقت المغرب الي العشاء و العشاء الى الفحر،               |     |
| 794         | حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا ما التفریط فی ۵. | r20 |
|             | الصلاة فرمايا ان تؤخر حتى يجئ وقت الاخرى                        |     |
| 194         | عن ابن عباس، قال لا تفوت صلاة حتى يحي وقت الاخرى ' ٥            | 120 |
| <b>199</b>  | ان حبريل اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حين كان الظل ٢.    | 724 |
|             | مثل شخصه فصلي العصر ثم اتاه في اليوم الثاني حين كان ظل          |     |
|             | الرجل مثل شخصه فصلي الظهر                                       |     |
| ۳.,         | في رواية، ثم مكث حتى اذا كان مثله جاء ه للعصرفقال قم يا ٣.      | 724 |
|             | محمد فصل العصر ثم جاءه من الغد حين كان فئ الرجل مثله            |     |
|             | فقال قم يا محمد فصل فصلى الظهر                                  |     |
| r+1         | في رواية، اتاه حين كان ظله مثله فقال قم فصل فقام فصلى ٢         | 724 |
|             | العصر اربعًا ثم اتاه من الغد حين كان ظله مثله فقال قم فصل       |     |
|             | فقام فصلى الظهر اربعا                                           |     |
| r•r         | جاء ه حين كان ظل كل شئ مثله فقال يا محمد صل العصر ٢             | 724 |
|             | فصلي ثم جاء ه الغد حين كان ظل كل شئ مثله فقال صلى               |     |
|             | الظهر فصلى                                                      |     |
| 714         | اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر                                   | 211 |
| 712         | و لفظ الطبراني، فكلما اسفرتم بالفحر فانه اعظم للاحر             | TAI |
| MIA         |                                                                 | TAI |
| r19         | قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لبلال يا بلال ناد ٢     | rar |
|             | بصلاة الصبح الفحر حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار         |     |
| <b>r</b> r• | ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على ٢        | 272 |
|             |                                                                 |     |

| <b>TAT</b> | كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان الحر ابرد | ~~~ |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|
|            | بالصلاة و اذا كان البر عجل                               |     |

- اذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر فقال ابرد ابرد ٢٨٣ او قال انتظر و قال شدة الحر من فيح حهنم فاذا اشتد الحر ابردواعن الصلاة حتى رأينا فئ التلول
- ٣٣٢ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاصلاة بعد الصبح ٢٨٣ حتى ترتفع الشمس
- ٣٣٧ كان قلر صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر في ٢٨٦ الصيف ثلثة اقدام الى خمسة اقدام
- ۳۰۷ حدیث رد شعس که حضور پرنور سیدالانوار ماه عرب مهر مجم صلی ۳۱۱ الله تعالی علیه وسلم کیلئے دُوباہوا آ فآب بلیث آیا، مغرب ہو کر پھر عصر کاوفت ہو گیا یمال تک که امیر المومنین مولی علی کرم الله تعالی وجه نے نماذ عصر اواکی۔
- ۳۵۷ ان للصلاة او لا و آخر و ان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر و ۳۷۸ ان آخر وقتها حين تطلع الشمس
- ۳۵۷ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة بعد ۳۵۸ الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب.
- ۳۵۸ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس و لا بعد العصر حتى ۳۷۹ تغرب الشمس
- ۳۵۹ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ٣٤٩ حتى تطلع حتى تطلع الشمس و عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
- ٣٢٠ من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ٢٤٩
- ٣١١ من نسى صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها ٢٤٩

### DYP

- ۳۲۲ و فی آخری، فلیصلها اذا ذکرها فان الله عزوجل یقول اقم ۳۷۹ الصلاة لذکری
- ۳۲۳ و فی لفظ، فلیصلها حین پنتبه لها فاذا کان الغد فلیصلها عند ۳۸۰ و قتها
- ۳۲۳ اذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما ٣٨٠ كان يصليها لوقتها
- ۳۲۵ اذا ذكرها فليصلها و ليحسن وضوئه فذلك كفارة و ليس في ۳۸۰ شئ من ذلك فان ذلك وقتها
- ٣٢٧ من نسى صلاة فوقتها اذاذكرها باب اماكن الصلاة
- ۳۲۸ عن انس قال رأني عمررضي الله تعالىٰ عنه اصلى الى قبر ۲۸۳ فنهاني فقال القبر امامك
- ۳۲۹ عن انس قال رأني عمر اصلي عند قبر فقال لي القبر لا تصل اليه ۲۸۳ قال ثابت فكان انس ياخذ بيدى اذا اراد ان يصلي فيتنحى عن القبور
- ۳۳۰ عن حریث بن السائب قال سمعت الحسن یقول بینا انس ۲۸۳ یصلی الی قبر فناداه عمر القبر القبر وظن انه یعنی القمر فلما رأی انه یعنی القبر تقدم و صلی و جاز القبر
- ٣٣١ اجعلوافي بيوتكم من صلاتكم و لا تتخذوها قبورا ٢٨٣
- ۳۳۸ سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے قوم ثمود کی جائے ہلاک میں نماز ۲۸۲ در ۲۸۸ نیز می کہ وہال عذاب نازل ہوا تھا۔
- ۳۳۹ حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے شب تحریس جب نماز فجر ۲۸۱ سوتے میں قضاموئی سحابہ کرام رضی الله تعالی عشم کو حکم فرمایا که نماز آمے چل کر بر هو یمال تمهارے یاس شیطان حاضر ہوا تھا

### DYF

۳۳۰ رأى عمر انس بن مالك يصلى عند قبر فقال القبر القبر و لم ۲۸۲ يامره بالاعادة

باب الجمع بين الصلاتين

ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سرحتى اذا كان قبل غيوب ٢٣٣ الشفق نول فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذى صنعت فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلث.

100 رواه عبدالله بن العلاء عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فحمع بينهما.

اخبرنا محمود بن خالد ثنا الوليد ثنا ابن جابر ثنى نافع قال خرجت مع عبدالله بن عمر فى سفر يريد ارضاله فاتاه آت فقال ان صفية بنت ابى عبيد لما بها فانظر ان تدركها فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصل الهلاة وكان عهدى به وهو يحافظ على الصلاة فلما ابطاء قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت الى ومضى حتى اذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم اقبل علينا فقال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به السير صنع هكذا.

اخبرنا عطاف بن خالد المخزومي المديني قال اخبرنا نافع قال اقبلنا مع ابن عمر من مكة حتى اذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته فقيل له انها في الموت فامر السير وكان اذا نودي بالمغرب نزل مكانه فصلى فلما كان تلك الليلة نودي بالمغرب فسار حتى امسينا فظننا انه نسى فقلنا الصلاة فسار حتى اذا كان الشفق قرب ان يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا نصنع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حد بنا السير.

104

### DYF

امام عينى بن ابان ناسروايت كرك قرطا وهكذا قال ابو حنيفة في الحمع بين الصلاتين ان يصلى الاول منهما في آخر وقتها الاخرى في اول وقتها كما فعل عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ورواه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ـ

عن اسامة بن زيد اخبرني نافع وفيه حتى اذا كان عند غيوبة الشفق فحمع بينهما وقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع هكذا اذاحد به السير.

عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخرصلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبدالله يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصيلها ركعتين

ای کے باب یصلی المغرب ثلثا فی السفر می الطریق تد کور وکان عبدالله یفعله اذا عجله السیر تک روایت کر کے قرمایا وزاد اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شهاب قال سالم کان ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما یحمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم واخر ابن عمر المغرب و کان استصرخ علی امرأة صفیة بنت ابی عیبد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت له الصلاة فقال سر فقلت له الصلاة ثم نزل فصلی ثم قال هکذا رأیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فصلی ثم قال المیر۔ وقال عبدالله رأیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم تعالیٰ علیه وسلم افدا اعجله السیر۔ وقال عبدالله رأیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم افدا اعجله السیر (یقیم) یو خر المغرب فیصلیها نشا ثم یسلم ثم قلما یابث حتی یقیم العشاء فیصلیها فیصلیها

101

109

14.

OTO

**نمائی کے یمال یول ہے** اخبرنی محمد بن عبدالله بن زریع حدثنا 141 يزيد بن زريع حدثنا كثير بن قاروندا قال سألت سالم بن عبدالله عن صلاة ابيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شئى من صلاته في سفره فذكر ان صفية بنت ابي عبيد كانت تحته فكتبت اليه وهو في زراعة له اني في آخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من الآخرة فركب فاسرع السير اليها حتى اذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فلم يلتفت حتى اذا كان بين الصلاتين نزل فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم ركب حتى اذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر ثم سارحتي اذا اشتبكت النحوم نزل ثم قال للمؤذن اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم انصرف فالتفت الينا فقال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة

ای مدیث می دوسرے طریق ہے اول زاکد کیا اخبرنا عبدة بن عبدالرحیم ثنا ابن شمیل ثنا کثیر بن قاروندا قال سألنا سالم بن عبدالله عن الصلاة فی السفر فقلنا اکان عبدالله یحمع بین شمی من الصلاة فی السفر فقال لا الا یحمع

141 كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في السفر يؤخر المخرب ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاعد

۱۹۳ ان علیا کان اذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتی تکاد ان تظلم ثم ینزل فیصلی (فصلی) المغرب ثم یدعو بعشایه فیتعشی ثم یصلی العشاء ثم یرتحل ویقول هکدا کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یصنع.

### DYY

| طحاوى بطريق ابي خيثمه عن عاصم الاحول عن بي عثمان      | 140 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| راوي قال وفدت انا وسعد بن مالك ونحن ينادي للحج فكنا   |     |
| نحمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونحمع  |     |
| بين المغرب والعشاء نقدم من هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا |     |
| بکن                                                   |     |

149 تيزامام ممدوح عيدالر حمن بن يزيد مداوى صحبت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه في حجه فكان يؤخر الظهر ويعجل العصاء ويسفر بصلاة الغداة.

١٢٤ جمع عمر بن الخطاب الظهر والعصر في يوم مطير

149

۱۲۸ ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يحمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه في آخر وقتها ويعجل هذه في اول وقتها\_

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليها جميعا اذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب جعل العشاء فصلاها مع المغرب \_ رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي \_ زاد الترمذي بعد قوله اذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا.

النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثمانيا جميعا قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر و اخر المغرب وعجل العشاء قال و إنا اظن ذلك

| صلى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الظهر والعصر | 141 |
|------------------------------------------------------|-----|
| حميعا بالمدينة في غير خوف ولاسفر قال ابوالزبير فسألت |     |
| سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال  |     |
| اراد ان لايحرج احد من امته.                          |     |

- 12۲ جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
- ۱۷۳ وللطحاوى عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس في غير سفر ولامطر
- الله تعالى عنهما قال صليت مع النبى صلى الله تعالى عنهما قال صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء.
- المعرب والعشاء ليس بينهما الله والعصر ليس بينهما شي والمغرب والعشاء ليس بينهما شي فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة الاولى والعصر ثمان سعدات ليس بينهما شير...
  - ١٤٦ عن عبدالله بن شقيق ان التاخير كان لاحل خطبة خطبها.
- عن ابن عباس في القصة قال كنا نجمع بين الصلاتين على عهد
   رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
  - ١٤٨ كان النبي صلى الله تعالى عليه وسمم ربما جمع بينهما بالمدينة
- ۱۷۹ انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئى وقت الصلاة الاخرى \_

### AYA

- ۱۸۰ قال عبدالله جمع لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقيما غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال رحل لابن عمر لم ترى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك قال لان لاتحرج امنه ان جمع رحل.
- ۱۸۲ خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فجمع بينهما ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فجمع بينهما.
- ۱۸۳ اذا بادر احدكم الحاجة فشاء ان يؤخر المغرب ويعجل العشاء ثم يصليهما جميعا فعل
- ۱۸۳ كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يجمع بين المغرب و العشاء اذا جدبه السير.
- المسلم والنسائي من طريق سالم رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين الصلاة العشاء.
- ۱۸۷ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويحمع بين المغرب والعشاء وهو عند مسلم وآخرين بذكر غزوة تبوك.
- ۱۸۵ ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يحمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان يعجله شتى و لا يطلبه عدو و لا يخاف شيئا.
- ۱۸۸ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب و العشاء
- الطهر والعصر وبر المعرب والعشاء قال فقلت ماحمله على الطهر والعصر وبر المعرب والعشاء قال فقلت ماحمله على click For More Books

- الله عام غزوة خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى اذا كان يوما اخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا \_ الحديث بطوله\_
- اف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمع بين الظهر و العصر في سفره الى تبوك.
- 19۲ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمع بين الصلاتين في السفر.
- 19۳ جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق.
- 19 كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حد به السير حمع يين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
- 190 جمع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين المغرب والعشاء قال نعم عام غزونا بنى المصطلق.
- ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع ولفظ الآخر كان يحمع بين الصلاتين في السفر وللطبراني في معجميه الكبير والاوسط عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج امني.
- ۱۹۷ ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمع بين الصلاتين في السفر.

### 04.

- ۱۹۸ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء.
- 199 ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء.
- ۲۰۰ عن ابى ححيفة رضى الله تعالىٰ عنه خرج علينا النبى صلى الله تعالىٰ عنه فرج علينا النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى لنا الظهر والعصر.
- ۲۰۱ خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
- ۲۰۲ خرج رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
- ۲۰۳ خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فاخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانى انظر الى وبيض ساقيه فركز المعنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
- ۲۰۳ خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فتوضاً واذن بلال ثم ركزت العنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع الى المدينة.
- ۲۰۵ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى السفر قلنا بلى قال كان اذا زاغت الشمس فى منزله حمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب واذا لم تزخ له فى منزله سار حتى اذا كانت العصر

- ٢٠٧ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فذكر الحديث وفيه جمع بين الظهر والعصر في الزوال.
- ٢٠٤ كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر والعصر فاذا حدبه السير احر الظهر وغجل العصر ثم جمع بينهما.
  - ٢٠٨ فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب.
- ٢٠٩ كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر حميعا ثم ارتحل.
- ۲۱۰ ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا.
- ۲۱۱ ان ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما حين جمع بين المغرب والعشاء (في السفر) سار حتى غاب الشفق.
- ۲۱۲ عن ابيه قال كنت مع عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ابى عبيد شدة وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما فقال انى رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حد به السير اخر المغرب وجمع بينهما.
- ۲۱۳ ان ابن عمر كان اذا حد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد
  ان يغيب الشفق و يقول ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
  كان اذا حد به السير جمع بين المغرب و العشاء.
- ۲۱۳ ان ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النحوم فقال ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشمس (الشفق) فنزل فحمع بينهما.

ان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما استصرخ على صفية بنت ابى عبيد وهو بمكة فاقبل الى المدينة فسار حتى غربت الشمس وبدت النحوم وكان رجل يصحبه يقول الصلاة الصلاة وقال له سالم الصلاة فقال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا عجل به السير في سفر جمع يين هاتين الصلاتين واني اريد ان اجمع بينهما فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما.

۲۱۷ عن الليث قال قال ربيعة يعنى كتب اليه حدثنى عبدالله بن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبدالله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد امسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النحوم ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حده السير صلى صلاتى هذه يقول يجمع بينهما بعدليل.

۲۱۷ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه استغيث على بعض اهله فحد به السير و اخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فحمع بينهما ثم اخبر هم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا حدبه السير.

۲۱۸ عن اسمعیل بن عبدالرحمن شیخ من قریش قال صحبت ابن عمر الى الحمى فلما غربت الشمس هبت ان اقول له الصلاة فسار حتى ذهب بیاض الافق و فحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلث ركعات ثم صلى ركعتین على اثرهما قال هكذا رأیت رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم یفعل.

|  | عن اسمعيل بن ابي ذويب قال كنت مع ابن عمر فلما غربت           | 779 |
|--|--------------------------------------------------------------|-----|
|  | الشمس أن نقول الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة العشاء و             | i.  |
|  | رأينا بياض الافق فنزل فصلي ثلثا المغرب و اثنتين العشاء و قال |     |
|  | هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل،           |     |

- ۲۳۰ کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اذا ارتحل قبل ان ۲۵۹ تزیغ الشمس اخر الظهر الی وقت العصر ثم یحمع بینهما و اذا زاغت صلی الظهر ثم رکب و نفظ قتیبة ثم نزل فحمع بینهما فان زاغت الشمس قبل ان برتحل صلی الظهر ثم رکب
- ۲۳۸ اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما ٢٦١ و٣٦ وتن العشاء حين يغيب الشفق ٢٦١ ٢٦٩ ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غابت له الشمس ٢٦٥ ٢٥٩
  - بمكة فجمع بينهما بسرف، و في لفظ، غابت الشمس و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرف، عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة اميال يعنى بين مكة و سرف.
- ۲۵۷ عن يحيى بن سعيد انه قال سالم بن عبدالله مااشد ما رأيت ۲۲۲ اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس و نحن بذات الحيش فصلى المغرب بالعقيق
- ۲۵۸ اصبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بملل ثم راح و تعشى ۲۲۲ بسرف
- ۲۹۸ عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه كتب فى الآفاق ۲۷۵ ينهاهم ان يحمعوا بين الصلاة و اخبرهم ان الحمع بين الصلاتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر

### DLF

- ۳۰۳ عن عبدالله قال مارأیت النبی صلی الله تعالی علیه وسلم صلی ۲۵۹ صلة لخیر میقاتها الا صلاتین جمع بین المغرب و العشاء و صلی الفحر قبل میقاتها۔
- ۳۰۳ عن عبدالله قال مارأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ۲۷۵ صلی صلاة الا لمیقاتها الا صلاتین صلاة المغرب و العشاء بجمع و صلی الفجر یومئذ قبل میقاتها۔
- ٣٠٥ عن الاعمش بهذا الاسناد قال قبل وقتها بغلس
- ٣٠٧ ما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المغرب و ٢٧٧ العشاء قط في السفر الامرة
- ۳۰۷ عن ابى قتادة العدوى قال سمعت قراء ة كتاب عمر بن ۲۵۸ الخطاب رضى الله تعالى عنه ثلث من الكبائر الجمع بين الصلاتين و الفرار من الزحف و النهبة
- ۳۰۸ كان رسول ۱ لله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الصلاة ٢٧٨ لوقتها الا بجمع و عرفات
- ۳۰۹ ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم جمع بين المغرب و العشاء ٢٧٨ بحمع
- ۳۱۰ كان عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه يقول لا جمع بين ۲۷۹ الصلاتين الا بعرفة الظهر و العصر
- ۳۲۱ ابن مسعود رضی الله تعالی عند نے مزولفہ میں حضور کے مغرب کو ۲۸۲ بوتت عشاء اور فجر کو اول وقت پڑھنے کی نبست فرملا ان حاتین الصلاتین حولناعن وقتھیما فی هذا المکان

# باب التهجد

۲۳۳ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من امرئ ۲۰۹ تكون له صلاة الليل يغلبه عليه نوم الا كتب الله له احر صلاته و كان click Fo

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

- ۲۳۵ من اتی فراشه و هو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناه ۲۳۵ حتی اصبح کتب له مانوی و نومه صدقة علیه من ربه عزو جل
- ۲۳۸ عليكم بقيام الليل فانه داب الصلحين قبلكم و قربة الى الله ١٠٥٠ تعالى و منهاة عن الاثم و تكفير السيئات و مطردة للداء عن الحسد
- ۲۵۲ يحسب احدكم اذا قام من الليل يصلى حتى يصبح انه تهجد ٢١٢ انما التهجد المرء يصلى الصلاة بعدرقدة
- ٢٥٣ يا عبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
- ۳۲۳ ثلث هن على فراتض و هن لكم سنة الوتر و السواك و قيام ۱۳۳۳ الليل
- ٣٢٣ امر صلى الله تعالى عليه وسلم بقيام الليل وكتب عليه دون امته ٣٣٣
- ٣٢٥ ما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ٢٦٥
  - ۳۲۸ عن عبدالله بن سفین سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلی ۳۲۸ الله تعالی علیه وسلم عن تطوعه فقالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا ثم یخرج فیصلی بالناس ثم یدخل فیصلی رکعتین و کان یصلی بالناس المغرب ثم یدخل فیصلی رکعتین و یصلی بالناس العشاء و یدخل بیتی فیصلی رکعتین، ثم ذکرت صلاة اللیل و الوتر الی ان قالت و کان اذا طلع الفحر صلی رکعتین، زاد ابوداؤد ثم یخرج فیصلی بالناس صلاة الفحر
  - ان الله عزو حل افترض قيام الليل في اول هذه السورة (المزمل) ٣٣٣ فقام نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه حولا و امسك الله خاتمها اثنى عشرا شهرا في السماء حتى انزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل، تطوعا بعد فريضة

۳۳ قال (ای سعد بن هشام) قلت حدثنی من قیام اللیل قالت ۳۳۵ الست تقراء یا ایها المزمل قال قلت بلی قالت فان اول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم حتی انتفخت اقدامهم و حبس خاتمتها فی السماء النی عشر شهرا ثم نزل اخرها فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضة

۳۳۳ كانت صلاته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى شهر رمضان ۳۳۵ وغيره ثلث عشر ركعة بالليل عنها ركعتا الفحر

۳۳۳ افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ۳۳۹ احملوا آخر صلاتكم بالليل و ترا ۲۳۳

۳۳۲ قام النبی صلی الله تعالی علیه وسلم حتی تورمت قدماه فقیل له ۳۳۸ قد غفرالله لك ماتقدم من ذنبك و ما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا

٣٣٧ ان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى ٣٣٩ تنفطر قلماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال افلا احب ان

اکون عبدا شکورا

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے تجد کی نماز میں ابو برصد بق ۱۳۳ رضی الله تعالی عنه کو بہت بہت آوازے پڑھے دیکھالور فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کو بہت بلند آوازے اور بلال رضی الله تعالی عنه کو در کھاکہ بچھ ایک سورت سے پڑھالور پچھ دوسری سنورت سے لیاحضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے تینوں صاحبوں سے وجہ دریافت فرمائی صدیق اکبر نے عرض کی قد اسمعت من ناجیت یا رسول الله، فاروق اعظم نے عرض کی یارسول الله او قط الوسنان و اطرد الشیطان، بلال نے عرض کی کلام طیب یحمعه الله بعضه الی بعض یا رسول الله، فرمایا کلکم قد اصاب

## بآب القنوت

٣١٣ عن ام عبدالله قالت رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه ٣١٣ وسلم قنت في الوتر قبل الركوع

- ۳۲۱ کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لا یقنت فی الصبح ۱۳۸۳ الا ان یدعو لقوم او علی قوم
- ۳۲۲ ان النبی صلی الله تعالیٰ عملیه وسلم کان لا یقنت الا اذا دعا ۱۳۲۳ لقوم او دعا علی قوم
- ٣ ٢٣ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعو على سمس احياء من احياء العرب ثم تركه، في رواية في صلاة الصبح
- ۳۲۳ طارق البحی دربار و انکار تنوت فجر (جس طرح معمول شافعیہ ہے) ۳۲۳ نسائی نے اس طرح روایت کی کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خلفائے اربعہ کے پیچے نماز پڑھی کسی نے قنوت نہ پڑھی وہ بدعت ہے ۔
- ۳۷۵ ایک روایت میں بوال کہ ان کے صاحبزادے سعد ابو ہائی نے ان سے ۲۵ و ۲۳۵ پوچھا آپ نے حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم و خلفائے اربعہ کے بیچے نمازیں پڑھیں کیاوہ فجر میں قنوت پڑھتے تھے فرمایا ی ثکالی ہوئی ہے
- ٣٧٦ نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن القنوت في ٣٣٥ الفحر
- ٣٧٧ بمتر نماز طول قنوت ہے بعنی جس میں قیام دیر تک ہو ٢٧٥
- ٣٤٠ ما زال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقنت في الصبح ٣٣٦
   حتى فارق الدنيا
- ۳۵۱ لم يقنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى الصبح ۳۳۹ الاشهرا ثم تركه لم يقنت قبله و لا بعده و لفظ حماد لم ير قبل ذلك و لابعده
- ۳۷۳ ان قوما يزعمون ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل ٣٧٧ يقنت فى الفجر فقال (انس) كذبوا انما قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على احياء من المشركين
- ٣٧٣ عن على، انه لما قنت في الصبح انكر الناس عليه فقال ٢٣٣ استنصرنا على عدونا

### OLA

- ۳۷۵ قال ابراهیم و ان اهل الکوفة انما اخذوا القنوت عن علی قنت ۳۷۵ یدعو علی معویة حین حاربة و اما اهل الشام فانما اخذوا القنوت عن معویة قنت یدعو علی حین علی حاربه
- ٣٤٧ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسلم سالمها الله و ٣٨٧ غفار غفرالله لها اما و الله ما انا قلته و لكن الله قاله
- ۳۵۸ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كا اذا رفع راسه من الركعة ٣٣٨ الاخرة يقول اللهم انج عياش بن ابى ربيعة اللهم انج سلمة بن هشام اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم انج المستضعفين من المومنين اللهم اشد دوطاتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف و ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال غفار غفرالله و اسلم سالمها الله
- ٣٨٣ قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا على عدة ٢٥١ قبائل من الكفار
- ۳۸۳ قنت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم شهرا يدعو على رعل و ۳۵۱ ذكوان
- ۳۸۵ قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا بعد الركوع ۳۵۲ فى صلاة الصبح يدعو على رعل و ذكوان و يقول عصية عصت الله و رسوله
- ۳۸۲ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قنت بعد الركعة فى ٣٥٢ صلوات شهرا اذا قال سمع الله لمن حمده يقول فى قنوته اللهم انج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن ابى ربيعة اللهم نج المستضعفين من المومنين اللهم اشدد و طاتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف قال ابوهريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت ارى رسول الله صلى الله تعالى عليه عليه وسلم ترك الدعاء لهم قال فقيل و ماتراهم قد قدموا

## باب الاشارة في التشهد

عن عبدالله بن عمر قال فيه وضع (يريد رسول الله صلى الله ٣٣٢ تعالى عليه وسلم) كفه البعنى على فخذه البعنى و قبض click For More Books
https://elseMiyelopelills/@gobbilehdselnate

- ۲۱ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاشارة باليد اشد ۳۳۲ على الشيطان من الحديد
- عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال هي مذعرة للشيطان ٣٣٢
   ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقد في جلوس التشهد ٣٣٢
- الخنصر و البنصر ثم حلق الوسطى بالابهام و اشار بالسبابة

## بأب الدعاء بعد السلام

- ۸۵ کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اذا انصرف من ۳۵۸ صلاته استغفر ثلثا و قال اللهم انت السلام و منك السلام تباركت یا ذوالجلال و الاكرام
- ۸۲ عن الاسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى ۳۵۸ الله تعالى عليه وسلم الفحر فلما سلم انصرف و رفع يديه و دعا
- ۸۷ کتب معویة الی مغیرة بن شعبة اخبرنی بشئ سمعته من رسول ۳۵۸ الله صلی الله صلی الله علیه وسلم فقال کان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اذا قضی الصلاة قال لا اله الا الله وحده لاشریك له له الملك و له الحمد وهو علی كل شئ قدیر اللهم لا مانع لما منعت و لا معطی لما منعت و لاینفع ذا الجد منك
- ان كعبا خلف له بالله الذى خلق البحر لموسى النا لنحد فى ٣٥٩ التوراة ان داؤد نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته قال اللهم اصلح لى دينى الذى جعلته لى عصمة و اصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ يعنى يعفوك من نعمتك واعوذ بك منك لامانع لمااعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذا المحد منك المحد قال و حدثنى كعب ان صهيبا حدثه ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه

https://archive.org/details/@zohaibh

- ۸۹ عن براء بن عازب، كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله ۳۵۹ تعالىٰ عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قنى عذابك يوم تبعث او تحمع عبادك
- . كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى و فرغ من ٣٥٩ صلاته مسح بيمينه على رأسه و قال بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم و الحزن
- وه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ما من عبد بسط ٣٩٠ كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول اللهم الهي واله ابراهيم و اسحق و يعقوب واله جبريل و ميكائيل اسرافيل اسئلك ان تستجيب دعوتي فاني مضطر و تعصمني في ذنبي فاني مبتلي و تنالني برحمتك فاني مذنب و نتقى عنى الفقر فاني متمسكن الاكان حقا على الله عزوجل ان لايرد يديه خائبتين
- ۹۳ اذ صلیت الصبح فقل قبل ان تتکلم من الناس اللهم احرنی من ۳۲۳ النار سبع مرات فانك ان مت من یومك ذالك كتب الله لك حوارا من النار
- ٩٣ كان رسول الله لا يقعد الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام ٣٩٣ الخ
- 90 كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذ اسلم من صلاته ٣٦٣ قال بصوته الا على لا اله الا وحده لاشريك له الملك و له الحمد وهو على كل شئ قدير و لاحول و لا قوة الا بالله و لا نعبد الا اياه النعمة وله الفضل وله الثناء الحسين مخلصين له الدين و لوكره الكافرون
- ۳۷۳ اللهم لاقابض لما بسطت و لا باسط لما قبضت ولامانع لما ۳۲۸ اعطیت و لا معطی لما منعت و لاهادی لمن اضللت و لا مضل لمن هدیت و لامقرب لما باعدت و لا مباعد لما قربت

- قال ابن مسعود، لا يجعل احدكم للشيطان من صلاته يرى ان ٣٨٤ MAY حقا عليه ان لا ينصرف الاعن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره
- الصلاة مثنيٰ مثنيٰ تشهد في كل ركعتين و تخشع و تضرع ٥٠٥ 014 تمسكن وتقنع يديك يقول ترفعها الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يارب من لم يفعل ذلك فهي كذا و كذا
- في رواية، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج DIA 0.0
- عن ابي امامة قلنا يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال حوف ٥٠٥ 019 الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات

## باب السترة

- ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم ٣٣٧ الفطرو النحرثم يصلي
- كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يغدوالي المصلي و العنزة ٢٣٥ بين يديه تحمل و تنصب بالمصلى بين يديه فيصلى اليها
- rrz و ذلك لان المصلى كان فضاء ليس فيه شي يستر به ٣
  - لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين ٣٠٢ TTA خيراله من ان يمربين يديه
  - لو يعلم احدكم ماله في ان يمر بين يدى اخيه معترضا في ٣٠٢ 779 الصلاة كان لان يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها
  - لو يعلم المار بين يدي المصلي لاحب ان يكسر فخذه و لايمر ٣٠٢ بين يديه
  - اذا صلى احدكم الى شيع يستره من الناس فاراد احد ان يحتاز عمومهم 171

# بين يديه فليدفه فان ابي فليقاتله فانما هو شيطان

For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### DAF

- ۲۵۵ و في لفظ، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ۳۱۲ الجمعة ثم تكون القائلة
- ٢٥٧ عن انس كنا نبكر الى الحمعة ثم نقيل ٢٥٧
- ٣٨٣ من قال يوم الحمعة لصاحبه فقد لغا و من لغا فليس له في ٣٨٣ الحمعة تلك شير
- ۳۵۸ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت و الامام يخطب فقد ۳۸۳ لغوت
- ۳۷۹ مثل الذي يتكلم يوم الجمعة و الامام يخطب مثل الحمار ٣٨٥ يحمل اسفارا والذي يقوله انصت لاجمعة له
- ۳۸۱ لا جمعة و لاتشريق و لاصلوة فطر و لااضحیٰ الا فی مصر ۳۸۵ جامع او مدينة عظيمة
- ۳۸۲ عن ابن عمر انه كان اذا كان بمكة فصلى الحمعة تقدم فصلى ۳۸۵ ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا (وفيه) فقال كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يفعل ذلك
- ۳۸۳ عن ابی عبدالرحمن السلمی قال قدم علینا عبدالله (یعنی ابن ۳۸۲ مسعود) فکان یصلی بعد الجمعة اربعا فقدم بعده علی رضی الله تعالی عنه فکان اذا صلی الجمعة صلی بعدها رکعتین و اربعا فاعجبنا فعل علی فاخترناه
- ٣٨٥ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من مس الحصي فقد لغا ٣٨٧
- ٣٨٧ ان الجمعة فرضت على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو ٣٧٨ بمكة قبل الهجرة (هذا مرجوح)
- ۳۸۸ كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و العوالي فياتون في ۳۸۵ الغبار فيصيبهم الغبار فيخرج منهم العرق

# باب اذان الجمعة

### DAT

عن السائب بن يزيد رضى الله تعالىٰ عنه قال كان يؤذن بين ٢٩٨ يدى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا جلس على المنبريوم الحمعة على باب المسحد و ابى بكر و عمر المنبريوم الحمعة على باب المسحد و ابى بكر و عمر المنبريوم الحمعة على باب المسحد و ابى بكر و عمر

۳۹۷ حضور اقدس ملی الله تعالیٰ علیه وسلم نے دربار ؤ ساعت جمعه فرمایا ۳۹۳

می ما بین ان بعلس الامام الی ان تقضی الصلاة
 دوسری صدیث می فرملی، شروع خطید سے ختم خطید تک ہے

۲۹۸ ابوموی عروی که خروج الم سے ختم نماز تک بے

٢٩٩ معمى ني ، خروج الم سے ختم خطبه تك اس كاوت بتايا

۵۰۰ ای طرح امام حسن بعری سے مروی ہوا ۵۰۰

٥٠١ اين عباس نے اذان سے نماذ تک رکھا

۵۰۲ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقراء في حلوسه ٣٩٣ كتاب الله

۵۰۳ كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد ٢٩٥ سنهما

۵۰۴ عن انس قال بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم ۴۹۵ الحمعة اذا قام رحل فقال يا رسول الله هلك الكراع و هلك الشاة فادع الله ان يسقينا فمد يديه و دعا

## باب العيدين

۲۰۵ قد امر صلى الله تعالى عليه وسلم باخراج الحيض و ذوات ٢٩٦ الخدور يوم العيدين فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم و تعتزل الحيض المصلى قالت امراء ة يا رسول الله احدنا ليس لها حلباب قال صلى الله تعالى عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من حلبابها

### DAF

- ۳۸۳ عن ابن عباس، قال خرجت مع النبی صلی الله تعالی علیه ۳۸۹ وسلم یوم فطر او اضحی فصلی ثم خطب ثم اتی النساء فوعظهن و ذکرهن و امرهن بالصدقة
- ۵۰۹ عن ابراهیم قال کانت الصلاة فی العیدین قبل الخطبة ثم یقف ۵۰۲ الامام علی راحلته بعد الصلاة فیدعو و یصلی بغیر اذان و الاقامة
- ۵۲۳ تخرج العواتق وذوات الخدور و الحيض و يعتزل الحيض ۵۰۲ المصلى و يشهدن الخير و دعوة المسلمين
- ۵۲۳ کنا نومران نخرج یوم العید حتی تخرج البکر من خدرها حتی ۵۰۷ تخرج الحیض فیکن خلف الناس فیکبرون بتکبیرهم و یدعون بدعائهم یرجون برکة ذلك الیوم و طهرته
- عن ابن عباس، انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٥٠٥ يقول اذا كانت غداة الفطر بعث الله عزوجل للملتكة (الى ان قال) و يقول يا عبادى سلونى فوعزتى وحلالى لاتسألونى اليوم شيأ فى جمعكم لآخرتكم الا اعطيتكم ولا لدنياكم الانظرت لكم فوعزتى لاسترن عليكم عثراتكم مارا قبتمونى فوعزتى وحلالى لا اخزيكم و لا افضحكم بين اصحاب الحدود و انصرفوا مغفور الكم قد ارضيتمونى و رضيت عنكم
  - ۵۲۲ عن عبد الله بن السائب، قال حضرت العيد مع رسول الله صلى ۵۱۲ الله تعالى عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس و من احب ان يذهب فليذهب
- ۵۳۰ صلى (يعنى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم) ثم خطب ثم اتى ۵۱۳ النساء و معه بلال فوعظهن و ذكرهن و امرهن بالصدقة فرأيتهن ان يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو و

STA

- ۵۳۵ ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبى الله صلى الله تعالىٰ عليه ۵۱۳ وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن
- ۵۳۸ عن ابن عباس، قال شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله ۵۱۳ تعالى تعالى عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمن رضى الله تعالى عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب
- ٥٣٩ ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يصلى في ١٥٣ الاضحىٰ و الفطر ثم يخطب بعد الصلاة
- ۵۵۰ خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم اضحى فصلى العيد ۵۱۳ ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه و قال الحديث
- ۵۵۱ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى يوم النحر ثم ۵۱۵ خطب
- ۵۵۲ صلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ۵۱۵ ذبح
- ۵۵۳ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابوبكر و عمر ۵۱۵ يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون
- ۵۵۳ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخرج يوم العيد ۵۱۵ فيصلى ركعتين ثم يخطب
- الاضحى الى المصلى الله تعالى عليه وسلم يخرج يوم الفطر و ۵۵۵ الاضحى الى المصلى فاول شئ يبداء به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس و الناس حلوس على صفوفهم فيعظهم و يوصيهم و يأمرهم فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يأمر بشئ امر به ثم ينصرف
- ۵۵۹ ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان لا يخرج يوم ۵۱۷ الفطر حتى يأكل و كان لا يأكل يوم النحر حتى يصلى

| ۵۸ | 7 |  |
|----|---|--|
|    |   |  |

۵۱۸ عن ابن عباس قال من السنة ان لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ۵۱۸ ولا يأكل يوم النحر حتى يرجع

باب الصفوف

۳۳۹ رسول الله تعلی الله تعلیه وسلم قرماتی بین من قطع صفا قطعه الله ۲۳۹ من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله ۲۳۹ من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله حدر صفوف ۳۳۹ الله عدر صفوف ۱۳۳ النساء آخرها و شرها اولها

۱۳ اخروهن من حيث اخرهن الله ۱۳ عن معوية بن قرة عن ايه قال كنا ننهي ان نصف بدر السواري ۳۳۱

عن معوية بن قرة عن ايبه قال كنا ننهى ان نصف بين السوارى ٣٣١ على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونطرد عنها طردا

۱۷ عن عبدالحمید بن محمود قال صلینا خلف امیر من الامراء ۳۳۱ فاضطرنا الناس فصلینا بین الساریتین فلما صلینا قال انس بن مالك كنا نتقی علی عهد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

۱۸ لاتصفوا بین الاساطین و اتموا الصفوف
 ۸۰ حدیث نعمان بن بشیر، رأیت الرجل منا یلزق کعبه بکعب ۳۵۹
 صاحبه

۸۱ حدیث انس، کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه ۳۵۷ بقدم صاحبه

r ..

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

راصوا الصفوف فان الشيطان يقوم في الحلل

rrr

### DAL

| ۴ | راصوا صفوفكم و قاربوا بينها و حاذو بالاعناق فوالذي نفسي |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|
|   | بيده اني لاري الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الخذف     |  |

- ۲۲۳ اقیموا صفوفکم و تراصوا فوالذی نفسی بیده انی لاری ۳۰۰ الشیاطین بین صفوفکم کانها غنم غفر
- ۲۲۵ اقیموا الصفوف فانما یصفون بصفوف الملتکة و حاذوا بین ۳۰۱ المناکب و سدوا الخلل ولینوا بایدی اخوانکم و لاتذروا فرحات للشیاطین و من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله.
- ۲۲۲ خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الا ٢٠٥ تصفون كما تصف الملتكة عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملتكة عند ربها قال يتمون الصف الاول و يتراصون في الصف
- ۲۲۷ من نظر الى فرحة فى الصف فليسدها بنفسه فان لم يفعل فمر ٢٠٢ مار فلتخط على رقبته فانه لا حرمة له
- ٣٨٣ عبادالله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وحوهكم ٣١٩
- ۲۸۳ اتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في ۳۱۹ الصف المؤخر
- ۲۸۵ ان الله و ملتكة يصلون على الذين يصلون الصف و من سد ٣٢٠ فرجة رفعه الله بها درجة
- ۲۹۳ ليليني منكم اولو الاحلام و النهي
- ٣١٣ قال صلى الله تعالى عليه وسلم توسطوا الامام و سدوا الخلل ٣٢٧

## باب الجماعة

اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رحل اعمى فقال يا رسول ١٤٨ الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب

DAA

٢٣٧ عن ابى هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فخرج الينا ١٤٨ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قام فى مصلاه ذكر انه حنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا و راسه يقطر فكبر فصلينا معه

حدیث بی سنت اقدی بول مروی ہے کہ جب لوگ جلد حاضر ۲۸۱ ہوتے حضور اقدی مبلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلد نماز پڑھ لیتے اور حاضری بیں دیر ملاحظہ فرماتے تو تاخیر فرماتے اور مجمی سب لوگ حاضر ہوجاتے اور تاخیر فرماتے، یمال تک کہ ایک بار نماز عشاء میں تشریف آوری کا بہت انظار طویل محلبہ کرام نے کیا بہت دیر کے بعد مجبور ہوکر امیر الموشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در اقد س پر عرض کی عور تیں اور نے سو مے اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آمہ ہوئے اور فرملیاروئے ذبین پر تممارے سواکوئی شمیں جو اس نماز کا انظار کر تااور تم نماز بی بیں ہوجب تک سواکوئی شمیں جو اس نماز کا انظار کر تااور تم نماز بی بیں ہوجب تک

۲۳۳ من صلى العشاء في الحماعة فكانما قام نصف ليلة و من صلى ٢٠٧ الصبح في حماعة فكانما صلى الليل كله

اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول ٢٠٠٩ الله انه لبس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يرخص له فيصلى فى بيته فرخص فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فاحب ـ

۳۳۵ عن ابن ام مكتوم قلت يا رسول الله ان المدينة كثيرة الهوام و ٣٠٤ السباع قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم

TTT

### DAG

- ۲۳۷ و فی روایة، ایسعنی ان اصلی فی بیتی قال اتسم الاقامة قال ۲۰۰۷ نعم قال فأتها\_
  - و في اخرى، قال فا منهرها و لم يرخص له
- ۲۳۷ و في رواية، سأل ان يرخص له في صلاة العشاء و الفحر قال ۲۰۰۷ هل تسمع الاذان قال نعم مرة او مرتين فلم يرخص له في ذلك
- ۲۳۸ جاء رحل ضرير الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه ۲۰۸ ايبلغك النداء قال نعم (قال) فاذا سمعت احب
- ٢٣٩ و في لفظ، قال اتسمع الاذان قال نعم قال فأتها و لو حبوا ٢٠٨
- ٢٣٠ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ادرك الاذان في ٣٠٨ المسحد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريدالرجعة فهو منافق
- ۲۳۱ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يسمع النداء في ۳۰۸ مسجدى هذا ثم يخرج منه الالحاجة لايرجع اليه الا منافق
- ۲۳۲ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد ۳۰۹ احد بعد النداء الا منافق الا لعذر اخرجته حاجة وهو يريد الرجوع
- ۲۳۳ قال ابن مسعود في المتخلفين عن الحماعات لو تركتم سنة ۲۰۰۹ نبيكم لكفرتم
- ۱۳۳۱ ان عمر بن الخطاب فقد سليمن بن ابى حثمة فى صلاة الصبح ۳۱۰ و ان عمر بن الخطاب غدا الى السوق و مسكن بين السوق و المسحد النبوى فمر على الشفأ ام سليمن فقال لها لم ار سليمن فى الصبح فقالت انه قد بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لان اشهد صلاة الصبح فى الحماعة احب الى من اقوم ليلة

- ۲۳ عن سليمن بن ابي حثمة عن امه الشفأ قالت دخل على عمر و ۳۱۰ عندى رحلان نائمان معنى زوجها ابا حثمة و ابنها سليمن فقال اما صليا الصبح قلت لم يزالا يصليان حتى اصبحا قصليا الصبح و ناما فقال لان اشهد الصبح في حماعة احب الى من قيام ليلة
- ۲۳۹ الحفأ كل الحفا و الكفر و النفاق من سمع منادى الله ينادى ۳۱۱ الى الصلوات فلا يجيمه
- ٢٥٨ يحسب المومن من الشقاً و الخبية ان يسمع المؤذن يثوب ٣١٣ بالصلاة فلا يجيمه
- ۲۵۹ قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليس صلاة القل على ۱۲۵۳ المنافقين من الفجر و العشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما و لو حبوا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا يؤم الناس ثم احد شعلا من نار فاحرق على من لايخرج الى الصلاة بعد.
- ۲۲۰ انه عليه الصلاة و السلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد الى ۲۲۰ المسجد و قد صلى اهل المسجد رجع الى منزله فجمع اهله و صلى ـ
- ٢٦١ ان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا اذا ١١٣٣ فاتنهم الحماعة في المسجد صلى في المسجد فرادي
- ۲۲۳ عن انس نفسه انه جاء الى مسجد قد صلى فاذن و اقام و صلى ۱۲۱۳ جماعة
- ۲۹۳ ان رحلا دخل المسجد و قد صلى رسول الله صلى الله تعالى ۲۱۵ عليه عليه وسلم باصحابه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلى معه فقام رحل من القوم فصلى معه و في بعضها ان ذلك المتصدق على الرحل ابوبكر

- اذا جئت المسجد وكنت قد صليت فاقيمت الصلاة فصل مع ٣١٥ 240 الناس و ان كنت قد صليت
- اذا حئت الصلاة فوحدت الناس فصل معهم و ان كنت قد ٣١٦ 244 صليت
- اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ٢١٦ 749 فانها لكما نافلة
- عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ذلك له سهم جمع 14. MIY سيكون عليكم بعدى امراء تشغلهم نشياء عن الصلاة لوقتها ٣١٤ 141 حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله اصلى معهم قال نعم ان شئت.
- قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف انت اذا كانت ٢١٤ 121 عليك امراء يميتون الصلاة او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تامرني قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة
- في رواية و اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا 725 اذا صليت في اهلك ثم ادركت فصلها الا الفجر و المغرب 414 745 اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الصلاة مع الامام فليصلها ٢١٨ 140 فانهاله نافلة

MIL

- عبدالله بن عمر كارشاد جب الناسع يوجها حميا بي النادونول بي كس كو ١٨٠٠ 724 ائي تمازييني فرض تصور كرول فرلما و ذلك اليك انسا ذلك الى الله عزوجل يجعل ايتهما شاء
- عن ابن مسعود، لقد رأيتنا و ما يتخلف عنها الا منافق معلوم ٢١٩ TAI النفاق
- 1719 و ايضاً، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم TAT click Formatione Books with the constant of th TAY

### DAT

- ۲۸۸ حدیث این عمر ش ہے، اصلی فی بیتی ثم ادرك الصلاة فی ۳۲۰ المسجد مع الامام
- ۲۸۹ حدیث ابو ابوب می ب، یصلی (احدنا) فی منزله الصلاة ثم ۳۲۰ یأتی المسحد فتقام الصلاة
- ۲۹۱ اذا حئت المسحد و كنت قد صليت فاقيمت الصلاة فصل مع ۳۲۱ الناس و ان كنت قد صليت
- ۳۳۵ عن عمر انه جاء و الامام يصلى الصبح و لم يكن صلى ۳۳۸ الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حمرة حفصة ثم انه صلى مع الامام
- ۳۳۸ عن المسور بن مخرمة قال دفنا ابابكر رضى الله تعالى عنه ليلا ۳۳۹ فقال عمر رضى الله تعالى عنه انى لم او تر فقام و صففنا و راءه فصلى بنا ثلث ركعات لم يسلم الا فى آخرهن ــ
- ٥٠٧ ان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي بوذن فيه ٢٩٨
- ۵۰۷ اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى ۲۹۸ يصلي
- ۵۰۸ من ادرك الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجته وهو لا ۲۹۹ يريدا لرجعة فهو منافق

### باب القراءة

- ۳۸ عبدالله بن مسعودر منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که ایبا شخص (جو نماز ۳۴۸ یا تلاوت میں بے ترتیب قرآن پڑھتا ہے) خوف نمیں کرتا کہ الله عزو جل ای کاول الث دے۔
- ۳۹ اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیومکم احدکم فاذا کبر فکبروا ۳۳۸ و اذا قراء فانصتوا\_

- من صلى ركعة لم يقراء فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون ٣٣٩
- وراء الامام
- ان عبدالله بن مسعود لم يقراء خلف الامام لا في الركعتين ٣٣٩ الاوليين ولافي غيرهما

77

44

- من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة r 01
- صلى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالناس فقراء رحل ٣٥٢ خلفه فلما قضى الصلاة قال ايكم قراء خلفي ثلث مرات قال رجل انا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال صلى الله
- تعالى عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراء
- سئل ابن مسعود عن القراء ة خلف الامام قال انصت فان في ٣٥٢ الصلاة لشعلا سيكفيك ذلك الامام ان عبدالله بن مسعود كان لا يقراء خلف الامام فيما يجهرو ٣٥٢
- فيما يخافت فيه في الاوليين و لا في الاخريين و اذا صلى و حده قراء في الاوليين بفاتحة الكتاب و لم بقراء في الاخريين شيأ
  - عن ابراهيم انه قال لم يقراء خلف الامام حرفا لا فيما يحهر فيه ٣٥٣ القراءة و لا فيما لا يحهر فيه ولا قراء في الاخريين بام الكتاب
  - و لاغيرهما خلف الامام و لا اصحاب عبدالله جميعا عن علقمة بن قيس قال لان اعض على جمرة احب الى من ان ٣٥٣ 40
  - اقراء خلف الامام ror عن ابراهيم قال ان اول من قراء خلف الامام رجل متهم ان عبدالله بن عمر كان اذا سئل يقراء احد خلف الامام قال ادا ٣٥٣ صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراء ة الامام و ادا صعى
  - وحده فليقراء قال وكان عبدالله بع عمر لا يقراء خلف الامام rsr عن ابن قال من صلى خلف الامام كفته قراء ته click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

- ۲۹ عن ابن عمر انه سئل عن القراءة خلف الامام قال تكفيك قراء ۳۵۳ ة الامام
- ۵۰ عن زيد بن ثابت سمعه يقول لا يقراء المؤتم خلف الامام في ۳۵۳ شئ من الصلاة
- ا ک عن موسی بن سعد بن زید بن ثابت یحدثه عن حده انه قال من ۳۵۳ قراء خلف الامام فلا صلاة له
- عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قراء خلف ٣٥٥ الامام فلا صلاة له
- ان سعدا قال و ددت ان الذي يقراء خلف الامام في فيه جمرة ٢٥٥
   ان سعدا قال و ددت ان الخطاب قال ليت في فم الذي يقراء خلف الامام ٢٥٥
- 40 من صلی صلاة لم يقراء بام القرآن فهی خداج هی خداج 40 من صلی صلاة لم يقراء بام القرآن فهی خداج هی خداج 47 حديث عباده بن صامت، لا تفعلوا الا بام القرآن 47 عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ايک مخض کو قرآن عظيم پرها ٣٦٣ ربح نتے اس نے انما الصدقت للفقراء کو بغير مدکے پرها قربالا
- مکذا اقرأ نبها رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم۔

  ال ایک بچہ جس کی مال شریک جماعت تعین اس کے رونے کی آواز سن ۲۷۷

  کر حضور پر نور رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز

  صرف معوذ تمین سے بڑھائی .
- ا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لبلال اذا ابتدأت سورة فاتمها ٣٦٧ على نحوها\_
- ۱۱۲ نعتت قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا ٣٩٨ الخ
- ۱۱۳ لا تشروه شرا الدفل و لا تهذوه هذا الشعر ففوا عند عجائبه ۳۱۸ حر کو Liok Son More Books کے آخر السورہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|       | , 646                                                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|
| r 4 A | لاصلاة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب                        | 164 |
| r99   | من صلى صلاة لم يقراء فيها بفاتحة الكتاب فهي عداج         | riy |
| r 99  | ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امره ان يخرج فينادي لا | 112 |
|       | صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد                     |     |
| 799   | لا تحزي صلاة الا بفاتحة الكتاب و معها غيرها              | TIA |
| ۳۱۳   | قول انس صلیت خلع النبي صلى الله تعالىٰ علیه و سلم و ابي  | 747 |

بكرو عمرو عثمان فكانو ايستفتحون بالحمد لله رب العلمين عن انس قال، صليت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه ٣٢٣ MIL وسلم و خلف ابي بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم

يقراء بسم الله الرحمن الرحيم كانوالا يحهرون بسم الله الرحمن الرحيم MYF

كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم 446 416 ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يسر ببسم الله ٣٦٣ 110 الرحمن الرحيم وابا بكرو عمر وعثمان وعليا

۳۱۳

عن عبدالله بن مغفل، قال سمعني ابي و انا اقول بسم الله ٣٢٥ 414 الرحمن الرحيم فقال اي بني اياك و الحدث قال و لم ارا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام يعني منه قال و صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و مع ابي بكر و مع عمر و مع عثمان فلم اسمع احلا منهم يقولها فلا تقلها انت اذا صليت فقل الحمد لله رب العلمين

عبدالله رضى الله تعالى عنه نے كى ام كوبسم الله جرے يزھتے سابكار ٢٦٥ كر قربلا يا عبدالله اني صليت خلف رسول الله صلى الله تعالى ا عليه وسلم و ابي بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم

PT.

rro

- عن ابن عباس فال، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراء ة ٣٢٥ F19 الاعراب
- لم يجهر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى مات ryy
- عن ابن عباس، انا اعرابي ان جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم 411 rry ان الحسن سئل عن الحهر بالبسملة فقال انما يفعل ذلك ٣٢٦ rrr
- الاعاب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة FFF 777
- عن ابراهيم، ما ادركت احدا يحهر بسم الله الرحمن الرحيم و ٣٧٧ rtr الجهر بها يدعة
- عن شعيب بن حرير، قلت لسفيان الثوري حدث بحديث السنة ٢٢٦ ينفعني الله به فاذا وقفت بين بديه قلت يا رب حدثني بهذا سفيان فانحوانا و توخذ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق (الى ان قال) يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين و حتى ترى ان اخفاء بسنم الله الرحمن الرحيم افضل من الحهر به و حتى تومن بالقدر (الى ان قال) اذا وقفت بين يدى الله فسئلت عن هذا فقل يا رب حدثني بهذا سفيان الثوري ثم حل بيني و بين الله
- عزو جل\_ كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يعرف فصل ٣٦٨ 414
- السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقراء في صلاة الظهر في ٣٨٢ 44 الركعتين الاوليين قدر ثلثين آية و في الاخريين قدر خمسة عشرة آية او قال نصف ذلك
- ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقراء في الظهر في ٣٨٢ 14. الاوليين بام القرآن و سورتين و في الركعتين الاخريين بام

### 400 باب الامامة

| rrs | قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امنى حبريل عند ٨٣      | MAT |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
|     | البيت مرتين فصلي بي الظهر حين زالت الشمس و كان فدر             |     |
|     | الشراك .                                                       |     |
| 44  | ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤم النساء في شهر ٢٥         | ron |
|     | رمضان فتقوم وسطا                                               |     |
| ۷٨  | ان عائشة امتهن و قامت بينهن في صلاة مكتوبة ٢٠                  | ray |
| 49  | عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المراءة عورة ٢٥             | 201 |
| Ar  | و اذا قال و لا الضالين فقولوا آمين فان الامام يقولها ٢٥        | T02 |
| 99  | لايؤمن الرجل في سلطانه                                         | ۳۲۳ |
| 1   | من زار قوما فلا يؤمهم و ليومهم رجل منهم                        | 240 |
| 1.5 | تین شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے بالشت بھر اوپر نہیں اٹھتی، ۹۵ | 240 |
|     | واحد منهم من ام قوما وهو له كارهون                             |     |
| 1.5 | ثلثة لايقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون 10       | 240 |
| 1+1 | ان سركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم علماتكم                         | 277 |
| 1.0 | من ام قوما وفيهم اقراء منه لكتاب الله و اعلم لم يزل في سفال ٢٧ | 244 |
|     | الى يوم القيْمة                                                |     |
| 1.4 | لا يؤمن فاجر مومنا الا ان يقهره بسلطانه يخاف سيفه او ١٦        | 244 |
|     | سوطه                                                           |     |
| 1.4 | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم ك       | 247 |
|     | على المدينة مرتين يصلي بهم وهو اعميٰ                           |     |
| 1-9 | ثلثة لعنهم الله من تقدم قوما وهم له كارهون و امراء ة باتت و ك  | 247 |
| *   | زوحها عليها ساخط و رجل سمع حي على الصلاة و حي                  |     |
|     | على الفلاح فلم يحب                                             |     |
|     |                                                                |     |

| 244         | ان عتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى ا     | 110 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|             | عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اني رسول الله صلى      |     |
|             | الله تعالىٰ عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد انكرت بصرى    |     |
|             | و انا اصلی لقومی                                             |     |
| <b>749</b>  | ان سركم ان يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم             | 117 |
|             | وفدكم فيما يبنكم وبين ربكم                                   |     |
| <b>7</b>    | ثلثة لا ترفع صلاتهم فوقى آذانهم شبرا وعلمنهم من ام قوما      | 114 |
|             | وهمله كارهون                                                 |     |
| <b>727</b>  | ثلثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرا رحل ام قوماً وهم له       | 100 |
|             | كارهون و امراء ة باتت و زوجها عليها ساخط و اخوان             |     |
|             | متصارمان                                                     |     |
| 741         | ثلثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون و     | 124 |
|             | رحل يأتي الصلاة دبارا و الدبار ان يأتيها بعد ان تفوته، و رحل |     |
|             | اعتبد محروا                                                  |     |
| r 49        | ايما رحل ام قوما وهم له كارهون لم تعز صلاته اذنيه.           | 101 |
| r.          | ثلثة لا يقبل الله منهم صلاة و لا تصعد الى السماء و لا تحاوز  | 101 |
|             | رؤسهم رحل ام قوما وهم له كارهون و رحل صلى على حنازة          |     |
|             | و لم يؤمر و امراءة دعا زوجها من الليل فابت عليه              |     |
| TA.         | ثلثة لا تحاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع و امراءة    | 100 |
|             | باتت و زوحها عليها ساخط و امام قوم وهم له كارهون             |     |
| 200         | ان سركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم            | IYY |
|             | فيما يينكم وبين ربكم                                         |     |
| 791         | - 1 1 NO 1 1 3                                               | 110 |
| <b>79</b> A | 4. / 11./21 12.11 / 11                                       | ric |
| F4A         | اجعلوا المتكم خيار كم فانهم و فدكم فيما بينكم و بين ركم      | 110 |

- ۲۸۷ قال على كرم الله تعالى وجهه من السنة ان تفتح على الامام اذا ٢٢٠ استطعمك قيل لابى عبدالرحمن ما استطعام الامام قال اذا سكت
- 79۵ صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فترك آية فقال له ٣٢٢ رحل يا رسول الله آية كذا و كذا قال فهلا اذكرتنيها
- ۲۹۲ انه صلى الله تعلى عليه وسلم قراء في الصلاة سورة المومنين ۲۲۲ فترك كلمة فلما فرغ قال الم يكن فيكم ابى قال بلى قال هلا فتحت على \_
- ۲۹۷ اثر على، اذا استطعمكم الامام فاطعموه. ۲۹۵ حديث انس، كتا نفتح على عهد رسول الله صلى الله تعالى ۳۲۳ علي عليه وسلم على الاكمة.
- ۳۰۲ روی ان حذیفة الیمان قام بالمدالن یصلی بالناس علی دکان ۳۲۳ فحذبه سلمان الفارسی ثم قال ماالذی اصابك اطال العهد ام نسیت اما سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقول لا یقوم الامام علی مکان انشز مما علیه اصحابه \_ و فی روایة اما علمت ان اصحابك یکرهون ذلك فقال تذکرت حین حذبتنی ...
- ۳۰۵ عن سمرة بن حندب، قال امرنا النبي صلى الله تعالى عليه ۳۲۳ وسلم ان نرد على الامام\_
- ۳۰۷ اذا ام الرحل القوم يقوم في مكان لرفع من مقامهم او نحو ذلك ٣٢٥
   ۳۰۷ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى ان يقوم الامام ٣٢٥
   فوق و ينقى الناس خلفه \_
- ۳۱۷ کان بین مصلی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم و بین ۳۳۰ الحدار معرشاة
- Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

200

### 4 ..

۳۵۳ اذا ام احد کم فلیخفف

۳۵۱ ليس على من خلف الامام سهو فان سها الامام فعليه و على ۳۸۲ من خلفه\_

ص منعه. لايؤم عبد قوما الا تولى ما كان عليهم في صلاتهم. ٢٨٢

# باب الاذان والاقامة

٣٣٣ انه صلى الله تعالى عليه وسلم اذن في سفر و صلى باصحابه ٢٨٥

۳۳۵ کنا مع النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی السفرفاراد المؤذن ۲۸۵
ان یؤذن الظهر فقال النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ابرد ثم

اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا في التلول

۳۳۱ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اذان فجر میں الصلاۃ حیر من النوم ۲۸۷ مقرر کرنے کی اجازت عطافر مائی

۳۳۲ زیاد بن حارث صدائی سے مروی میں نے اذان کمی تھی بلال نے تکبیر ۲۸۷ کمی تھی بلال نے تکبیر ۲۸۷ کمنی جای فرمایا یقیم احو صداء فان من اذن فهو یقیم

جب عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان دیکھی اور حضور اقدس صلی ۲۸۷ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی ارشاد ہوا بلال کو سکھا دو کہ ان کی آواز بلند ترہے بلال نے اذان کمی جب تحبیر کہنی جابی عبداللہ بن زید نادم ہو کے اور عرض کی خواب تو میں نے دیکھا تھا میں تکبیر کہنا جاہتا

موں فرملا تو تمیس کموانموں نے تحبیر کی۔

صديث تعليم اذان من ب قرشت ن كمايول كماكرو، الله اكبر الله المم الكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، الله، اشهد ان محمد رسول الله، الله، اشهد ان محمد رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح حى على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.

عبدالله بن زيد نے فرمايا حضور سيد عالم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سے عرض كى حضور نے فرمايا ان هذه لرؤيا حق انشاء الله تعالىٰ ثم امر

|     | . NO.                                                      |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| *** | عن ابی محذورة، رسول الله صنی الله تعالی علیه وسلم نے اسیں  | 244 |
|     | اذان تعلیم فرمائی اس می مجی شاد تمن کے بعد بول ہے حی علی   |     |
|     | الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله      |     |
|     | اكبر الله اكبر لا اله الا الله_                            |     |
| **  | عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى       | ۳۳۸ |
|     | الله تعالىٰ عليه وسلم اذا حلس على المنبر يوم الجمعة على    |     |
|     | باب المسجدو ابي بكرو عمر_                                  |     |
| r4• | and the thirty                                             | ror |
| 19. | عن حابر ان لا اذان للصلاة يوم الفطر و لا اقامة و لا نداء و | roo |
|     | لاشبئ                                                      |     |
| r91 | المؤذن املك بالاذان و الامام املك بالاقامة                 | roy |
| 191 | كان رسول الله صلى الله تعانىٰ عليه وسلم يأمر المؤذن في     | ron |
|     | العيدين فيقول الصلاة جامعة                                 |     |
| 191 | الامام ضامن و المؤذن مؤتمن                                 | r09 |
| r.4 | ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت  | 294 |
|     | فترسل و اذا اقمت و اجعل بين اذانك و اقامتك قدر ما يفرغ     |     |
|     | الآكل من اكله في غير المغرب و الشارب من شربه و المعتصر     |     |
|     | اذ دخل لقضاء حاجته                                         |     |
| rrr | اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص_                      | 224 |
| rrr | مدیث جابر کہ ، چھتیں میل تک بھاگ جاتا ہے۔                  | 429 |
| rrr | جب شيطان كا كمنكام وفور ألذان كموكه وهد فع موجائ كا_       | rr. |
| rro | يغفر للمؤذن منتهي اذانه ويستغفرله كلرطب ويابس سمعه         | 500 |
| rrn | نزل آدم بالهند و استوحش فنزل جبريل عليه الصلاة و السلام    | ٩٤٣ |
|     |                                                            |     |

فنادى بالإذان

۳۲۹ عن على، قال رأنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حزينا فقال ٣٢٩ يا ابن ابى طالب انى اراك حزينا فمر بعض اهلك يوذن فى اذنك فانه درء للهم، مولى على اور مولى على كل جم قدراس حديث كراوى بي سبب قرملا فحربته فوحدته كذلك

۱۲۳۱ اذا اذن في قرية امنها الله من عذابه في ذلك اليوم و شاهده ۲۳۱
 عنده

باب تقبيل الإبهامين

الم حاوى القاصد الحرية في الاطويث الدائرة على الالرية على قرط 1797 وسماع قبيل بباطن انعلتى السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن اشهد ان محمد رسول الله مع قوله اشهد ان محمدا عبده و رسوله رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ـ ذكره الديلمى في مسند الفردوس من حديث ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمد رسول الله قال هذا و قبل باطن الانعلتين السبابتين و مسح عينيه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت عليه شفاعتى ـ و لايصح.

هم قرطا و كذا ما اورده ابوالعباس احمد بن ابى بكر الرداد اليمانى المتصوف فى كتابه "موحبات الرحمة و عزالم المعفرة" بسند فيه محاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام انه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله مرحبا بحبيبى و قرة عينى محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه و يحعلهما على عينيه لم يرمدا ابدا.

۳۹۲ گرفها ثم روی بسند فیه لم اعرفه عن ایمی الفقیه محمد بن البابا فیما حکی عن نفسه انه هبت ریح فوقعت منه حصاة فی عینه و اعیاه خروجها المته اشه الالم وانه لما سمع المؤذن یقول اشهد ان محمد رسول الله قال ذلك فخرجت الحصاة من فوره قال الرداد رحمة الله تعلی و هذا یسیر فی جنب فضائل الرسول صلی الله تعلی علیه وسلم.

الم قرطا و حكى الشمس محمد بن صلح المدنى امامها و خطيها فى تاريخه عن المحد احد القدماً من المصريين انه سمع يقول من صلى على النبي صلى الله تعلى عليه وسلم اذا سمع ذكر فى الاذان و جمع اصبيعه المسبحة و الابهام و قبلهما و مسح بهما عينيه لم يرملا ابدا.

گر قرطیا قال ابن صالح و سمعت ذلك ایضا من الفقیه محمد بن الزرندی عن بعض شیوخ العراق و العجم و انه یقول عندما یمسح عینیه صلی الله علیك یا سیدی یا رسول الله یا حبیب قلبی و یانور بصری و یا قرة عینی و قال لی كل منهما منفعاته لم ترمد عینی.

۳۲۵ گر قرطیقال این صالح و آنا ولله الحمد و الشکر منذ سمعة منهما استعملته ظم ترمد حینی و اوجو ان عافیتهما تلوم واتی اسلم من العمر انشاء الله تعلیٰ.

گر قرطاقال روی عن الفقیه محمد بن سعید الحولانی قال الحبرنی الفقیه العالم ابوالحسن علی بن محمد بن حدید الحسینی اخبرنی الفقیه الزاهد البلالی عن الحسن رضی الله تعالی عنه انه قال من قال حین یسمع المؤخذ یقول اشهد ان محمد رسول الله مرحبا بحبیبی و قرة عینی محمد بن عبدالله صلی الله تعالی علیه وسلم و یقبل ابهامیه و یحملهما علی

| كجر فرملاوقال الطاؤسي انه سمع من الشمس محمد بن نصر    | 247 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| البخاري خواجه حديث من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة    |     |
| الشهادة ظفري ابهاميه و مسهما على عينيه و قال عند المس |     |
| اللهم احفظ حدقتي و نورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله  |     |
| صلى الله تعالى عليه وسلم و نورهما لم يعم.             |     |

۳۲۹ مدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے اذان میں نام سکر انگلیوں کے بوروں ۳۱۹ کو بوسہ دے کر آئکموں پر پھیراررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من فعل منل ما فعل خلیلی فقد حلت علیه شفاعتی۔

باب المسجد

| 101 | لا تمنعوا أماء الله مساجد الله                          | F-4 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 122 | قال صلى الله تعالى عليه وسلم بشرا المشاتين في الظلم الى | rrr |
|     | المساجد بالنور التام يوم القيمة                         |     |

۳۳۷ حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے جب مسجد مدینه طیبہ بنا ۲۸۶ فرمائی وہ ایک نخلستان تھا جس میں مشر کین دفن ہوتے تھے فامر بقبور المشر کین۔

٣٥٧ من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رادها الله ٢٩١ عليك فان المساجد لم تبن لهذا

۱۳۵ امر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببناء المساحد في الدور و ٢٧٩ ان تنظف و تطيب

۳۱۳ خير البقاع المساحد و شر البقاع الابجراق ۳۳۰ ما امرت بتشييد المساحد ۳۳۰

٣٢١ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد

٣٢٣ امر رسنول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببناء المساحد في ٣٤٣

- من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة زاد فى رواية من در ٣٢٢ و ياقوت
- ٣٣٧ من سمع رحلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لاردها الله ٣٤٢ عليك فان المساجد لم تبن لهذا\_
- ٣٢٧ اذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لااربح الله تحارتك ٣٤٢
  ٣٣٨ من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فان ٣٧٣
- الملتكة تتأذى مما يتأذى منه الانس.

  ۳۵۵ عن ابن عباس قال، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود و النصارى ۳۵۵

  ۳۳۸ لعنة الله على اليهود و النصاري اتخذوا قبورا بنيائهم مساحد ۳۵۲
- ۳۲۹ جنبوامساجد کم صبیانکم و مجانینکم ۲۲۳
- ٣٨٩ رحم الله عثمان زاد في مسجدنا حتى و سعنا ٢٨٨
- ۳۹۱ حنبوا مساحد کم صبیانکم و محانینکم و بیعکم و شرائکم و ۲۸۸ رفع اصواتکم

### بأب فضيلة العمامة

- ۲۵ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان الله عزوجل و ۳۳۳ ملتكته يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة
- ۲۲ عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ۳۳۳

  یقول صلاة تطوع او فریضة بعمامة تعدل خمس و عشرین
  صلاة بلا عمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعین جمعة بلا عمامة
- ٢٤ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة في العمامة ٣٣٣ تعدل بعشرة الآف حسنة.
- ٢٨ فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على ألقلانس.
- ٢٩ العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا و بين المشركين يعطب ٣٣٣

| ٣. | العمالم تيحان العرب                                          | **    |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|
| 71 | العمائم تيحان العرب فاذا وضعوا العمائم و ضعوا عزهم و في      | ٣٣٣   |
|    | لفظ وضع الله ـ                                               |       |
| ** | ايتوا المساحد حسرا و معصبين فان العمالم تيحان المسلمين       | 200   |
| rr | اعتموا تزدادوا حلما                                          | rro   |
| 2  | اعتموا تزدادوا حلما و العمالم تيحان العرب                    | 200   |
| 20 | العمائم وقار المومن و عز العرب فاذا وضعت العرب عمائمها       | 200   |
|    | و ضعت عزها۔                                                  |       |
| 27 | لاتزال امنى على الفطرة ما لبسوا العمالم على القلانس          | 200   |
| 2  | ان الله امدني يوم بدر و حنين بملتكة يعتمون هذه العمة         | 220   |
|    | حاجزه بين الكفرو الايمان_                                    |       |
| 24 | عبدالاعلى بن عدى نے فرمایا، هكذا فاعتموا فان العمامة         | ٣٣٢   |
|    | سيماء الاسلام وهي حاجزة بين المسلمين و المشركين.             |       |
| 79 | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے عمامه كى طرف اشاره كرك | 261   |
|    | قرلما هكذا تكون تيحان الملتكة                                |       |
| ۴. | عليكم بالعمائم فانها سيماء الملئكة و ارخوا لها خلف           | rry,  |
|    | ظهوركم_                                                      |       |
| ۳۱ | ان الله اكرم هذه الامة بالعصائب.                             | ۲۳۲   |
| rr | اعتموا خالفوا على الامم قبلكم                                | rřy   |
| 4  | العمائم تيحان العرب فاعتموا تزدادو احلما و من اعتم فل        | ٠٣٧ . |
|    | بكل كورة حسنة فاذا حط فله بكل حطة حطها خطيئة.                |       |
| ۳۳ | ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة                    | - 42  |

من ميمون بن مهران قال دخلت على سالم بن عبدالله بن عمر ٢٥٣٥ فحد شي عليا ثم التفت الى فقال يا ابا ابوب الا اخبرك بحديث تحبه و تحمله عنى و تحدث به قلت بلى قال دخلت على عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما وهو يتعمم فلما فرغ التفت فقال اتحب العمامة قلت بلى قال احبها تكرم ولا يراك الشيطان الاولى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول صلاة تطوع او فريضة بعمامة تعدل حمسا و عشرين صلاة بلا عمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة اى بنى اعتم فان الملتكة يشهدون يوم الحمعة معتمين فيسلمون على اهل العمائم حتى تغيب الشمس.

۳۲ لاينظر الله الى قوم لا يجعلون عمائمهم تحت ردائهم يعنى فى ۳۲۸ الصلاة\_

# باب السواك

- عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه تسوك و توضأ ثم ١٠٥
   قام فصلى ـ
- ۱۰۷ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يرقد من ليل و لا ١٠٥ نهار فيستيقظ الا يتسوك قبل ان يتوضأ ـ
- ۲۹ کان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا توضأ استنشق ١٠٨ ثلثا و تمضمض و ادخل اصبعه في قمه\_
- کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اذا توضاً تمضمض ۱۰۸
   و استنشق و ادخل اصابعه من تحت لحیته فخللها\_
- ال عن على رضى الله تعالىٰ عنه انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه ١٠٨ و كفيه ثلثا و تمضمض ثلثا فادخل بعض اصابعه في فيه و قال في آخره هكذا كان وضوء نبى الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم
- ۲۲ عن عثمان رضى الله تعالىٰ عنه انه كان اذا توضأ يسوك فاه ۱۰۸

باصبعه

#### 4.A

- ۵۳ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحزى من السواك ١٠٨ الاصابع\_
- ۲۳ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاصابع تحزى ١٠٩ محزى السواك اذا لم يكن سواك.
- السواك سنة فاستاكوا
   السواك سنة فاستاكوا
- ۱۱۰ اذا قام احدكم يصلى من الليل فلسيتك فان احدكم اذا قرء في ۱۱۰ صلاته وضع ملك فاه فيه ولا يخرج من فيه شئ الادخل فم الملك.
- کیس شئ اشد علی الملکین من ان یریا بین اسنان صاحبها ۱۱۰
   طعاما و هو قائم یصلی
- 9۲ ان رجلا من الانصار من بنى عمر و بن عوف قال يا رسول الله 110 انك رغبتنا فى السواك فهل دون ذلك من شئ قال اصبعك سواك عند وضوئك تمربها على اسنانك انه لاعمل لمن لانية له ولا اجر لمن لا خشية له.
- ۹۳ الوضوء شطر الايمان والسواك شطر الوضوء و في لفظ ١١٥ السواك نصف الوضوء و الوضوء نصف الايمان.
- ۱۲۳ عشر من الفطرة قص الشارب و اعفاء اللحية والسواك و ۱۳۳ استنشاق المأ وقص الاظفار و غسل البراجم و نتف الابط و حلق العائمة وانتقاص المأ قال الراوى و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة.
- ۳۷۵ صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير مسواك ملاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير مسواك و التيذير
- 92 عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما لو انفقت مثل ابى قبيس 111 ذهبا في طاعة الله لم يكن اسرافا و لو انفقت صاعا في معصية الله كان اسرافا

| - 1 |   |    | - |
|-----|---|----|---|
| -   | - |    | • |
| •   | • | ١. | • |
|     |   |    |   |

| عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه في قوله تعالىٰ ولا تبذر ١٢٠ | 111 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| تبذيرا قال التبذير في غير الحق وهو الاسراف.                  |     |

- ۱۱۲ عن ابى بشرقال اطاف الناس باياس بن معوية فقالوا ما السرف ۱۲۰ قال ما تحاوزت به امر الله فهو سرف.
- ۱۱۳ کنا اصحاب محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نتحدث ان ۱۲۱ التبذير النفقة في غير حقه\_
- ١١٥ عن ابن عباس، المبنر المنفق في غير حقه ١٢١
- ١١١ لا تنفق في الباطل فان المبذر هو المسرف في غير حق\_
- ال عن عمررضى الله تعالى عنه لاتبذر تبذيرا لا تعط في المعاصى ١٢١ بالمعالي عنه لاتبذر المجنازة
- - ۲۹۰ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ ۲۹۰ جاء عمر رضى الله تعالى عنه و معه قوم فارادا ان يصلى ثانيا فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة على الحنازة لا تعاد و لكن ادع للميت و استغفرله.
- ۳۵۲ الصلاة واحبة عليكم على كل مسلم يموت براكان او فاحرا و ۳۷۷ ان هو عمل الكبائر\_

# باب التلقين

۳۳۵ ان المیت اذا سئل من ربك ترأى له الشیطان فیشیر الى نفسه ۳۳۳ انى انا ربك، فلهذا و رد سوال التنبیت له حین یسئل

۳۳۱ لما دفن سعد بن معاذ (زاد فی روایة) و سوی علیه سبح النبی ۳۳۳ صلی الله تعالی علیه وسلم و سبح الناس معه طویلا ثم کبر و کبر الناس ثم قالموا یا رسول الله لم سبحت (زاد فی روایة) ثم کبرت قال لقد تضایق علی هذا الرحل الصالح قبره حتی فرج الله تعالی عنه.

٣٣٢ لقنوا موتاكم لا اله الا الله\_

٣٣٥ عن سعيد بن المسيب، قال حضرت ابن عمر في حنازة فلما ٣٣٥ وضعها في اللحد قال بسم الله و في سبيل الله فلما اخذ في تسوية اللحد قال اللهم اجرها من الشيطان و من عذاب القبر ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

rrr

٣٣٧ كانوا يستحبون اذا وضع الميت في اللحد ان يقولوا اللهم ٣٢٥ اعذه من الشيطان الرحيم

٣٣٧ كانوا يستحبون اذا دفن الميت ان يقولوا بسم الله و في سبيل ٣٢٥ الله و على ملة رسول الله اللهم اجره من عذاب القبر و عذاب النار و من شر الشيطان الرجيم.

٣٣٨ كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت ٣٣٥ وسم وقف عليه وقال استغفروا الاخيكم و سلواله بالتثبيت فانه الآن يسئل.

٣٣٩ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقف على القبر ٣٢٦ على القبر بعد ما سوى عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا و خلف الدنيا خلف ظهر اللهم ثبت عند السئلة نطقه و لا تبتله في قبره بما لا طاقة له به.

## باب زيارة القبور

٣٢٧ لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زاارات القبور و ٣٨٣٠ المتخذين عليها مساحد

T 41

من ثلثتلیس لهم عیادة الرمد و الدمل و الضرس

۳۱۲ قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ان الله عزوجل ۳۱۳ يقول يوم القيمة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، الحديث وفيه يا ابن آدم استطعمك فلم تطعمني قال يا رب كيف اطعمك و انت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوحدت عندى يا ابن آدم استقيتك فلم تسقني.

باب الزكوة

امراءة اتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و معها ابنتها و فى ٣١٠ يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال تعطين زكوة هذا قال لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيمة سوارين من نار قال فخلعتهافالقتهما الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت هما لله و رسوله

باب الصدقة

حضور اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقدق کا تھم فرملا قاروق ۱۱۷ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوش ہوئے کہ اگر میں بھی ابو بحر پر سبقت لے جاؤں گا تو بھی بار ہے کہ میرے پاس مال بسیار ہے اپنے جملہ اموال سے نصف حاضر خدمت اقد س لائے حضور نے فرملا اہل و عیال کے لئے کیار کھا حرض کی انتاہی، انتے میں صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور اپناکل مال لائے گھر میں کچے نہ چھوڑ اار شاد مواالل و عیال کیلئے کیار کھا عرض کی اللہ اور اللہ کارسول جل جلالہ و مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر حضور پر تور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر حضور پر تور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر حضور پر تور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر حضور پر تور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ملائے دو توں میں وی فرق ہے جو تہمارے ان جو ابوں میں۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يا امة محمد والذى ١٢١ بعثنى بالحق لايقبل الله صلقة من رحل ولد قرابة محتاجون الى صلته و يصرفها الى غيرهم و الذى نفسى بيده لاينظر الله

click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

۱۸۵ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلقات انما هي اوساخ ١٣٢٠ الناس\_

ان عمر رضى الله تعالى عنه اصاب ارضا بخير فاتى النبى صلى ٣٨١ الله تعالى عليه وسلم ليستامره فيها فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان شئت حبست اصلها و تصلقت بها فقال فتصدق بها عمر انه لا يباع و لايوهب و لايورث و تصدق بها فى الفقراء و فى القربى و فى الرقاب و فى سبيل الله و ابن السبيل و العنيف.

ان عمر بن الخطاب كان له ارض تدعى ثمغا و كان نخلا ٣٨١ نفيسا فقال يا رسول الله انى استفدت مالاهو عندى نفيس افاتصدق به فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تصدق باصله لايباع ولايوهب ولا يورث و لكن تنفق ثمرته فتصدق به عمر فى سبيل الله و فى افرقاب و للضيف و للمسافر و لابن السبيل ولذى القربي.

ایک بار (حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) خطبہ فرماتے ہوئے ۱۵ ماکی صاحب کو طاحظہ فرمایا کہ بہت حالت فقر و سکنت میں تھے حاضرین ہے ارشاد فرمایا تصدفوا، ایک صاحب نے ایک کپڑا دوسرے نے دوسر اکپڑا دیا چر ارشاد فرمایا تصدفوا، سکین جن کو ابھی دو کپڑے لے تھے اور دو کپڑول میں سے ایک حاضر کیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم کہ تصدفوا، حاضرین کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم کہ تصدفوا، حاضرین کے بائے عام ہے اور میں حاضرین میں ہول اور اس وقت دو کپڑے رکھتا بول ایک حاضر کر سکتا ہول ان کواس سے باذر کھا گیا تو تمارے ی بول ایک تصدق کا تھم فرمایا جاتا ہے نہ کہ تم کو۔

# بأب فضيلة المدينة

ان الايمان ليارز الى المدينة كما تارز الحية الى ححرها

190 لا يكيد اهل المدينة احد الا انماع كما ينماع الملح في الماء Click For More Books

004

| <b>797</b> | ، الملح في الماء | الله كما يذوب | لة بسوء اذا به | من اراد اهل المدين | 141 |
|------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|-----|
|            |                  |               |                |                    |     |

194 من اذى اهل المدينة اذاه الله و عليه لعنة الله و المائكة و الناس ٣٩٣ احمعين لايقبل منه صرف و لاعدل\_

### باب ماء زمزم

۳۰۸ من طاف بالبیت اسبوعا ثم اتی مقام ابراهیم فرکع عنده ۳۱۱ رکعتین ثم اتی زمزم فشرب من مائها اخرجه الله من ذنوبه کیوم ولدته امه

### باب فضل العرب

۱۷۳ ان الشيطان قدايس ان يجده المصلون في حزيرة العرب ولكن ٣٨٨ في التحريش بينهم

۱۷۵ ان الشيطان قدليس ان تعبد الاصنام في لرض العرب و لكنه ۳۸۸ سيرضي منكم بدون ذلك بالمحقرات

۱۷۹ ان الشيطان قدايس ان يعبد في حزيرتكم هذه ولكن يطاع فيما ٣٨٩ تحتقرون من اعمالكم فقد رضي بذلك

١٤٤ ان الشيطان قدليس ان يعبد في حزيرة العرب ١٨٩

۱۷۸ ان الدين ليأرز الى الحجاز كما تارز الحية الى حجرها و ليعقلن ٣٨٩ الدين من الحجاز معقل الاروية من الحبل.

۱۹۳ بغض العرب نفاق \_

١٩١٧ من سب العرب فاولتك هم المشركون

### باب الصوم

۳۳۳ اغزوا تغنموا و صوموا تصحوا و سافروا تستغنوا و فی حلیث ۳۲۰ . حجوا تستغنوا ـ

١٠١ ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصبح حنبا من ٣٦٥

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## باب وقت الافطار

| ان عمر بن الخطاب و عثمن بن عفان رضي الله تعالى عنهما ٢٢٧      | 10- |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل قبل ان يفطرا ثم       |     |
| يفطر ان بعد الصلاة و ذلك في رمضان_                            |     |
| اذا رأيتم الليل قد اقبل من ههنا فقد افطر الصائم               | 101 |
| اذا غابت الشمس من ههنا فقد افطر الصائم                        | 155 |
|                                                               | ١٣٣ |
| الصاكم                                                        |     |
| اذا اقبل الليل من ههنا و ادبر النهار من ههنا و غربت الشمس ٢٢٩ | 10+ |
| فقد افطر الصالب                                               |     |

#### AIF

## باب الدين پسر

| J O                                                           | •         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| منخہ نمبر                                                     | مديث بمبر |
| ال صلى الله تعالى عليه وسلم ان الدين يسر ١٨٤                  | ۱۳        |
| ال صلى الله تعالى عليه وسلم يسروا و لا تعسروا                 | ۱۳ ق      |
| ن الدين يسر و لن يشاد الدين احد الا غلبه فسدوا و قاربوا و ١٩٧ |           |
| بشروا                                                         |           |
| ن الدين يسر أن يغالب احد الاغلبه                              | N PP      |
| باكم والغلوفي اللين فانما هلك من كان قبلكم بالغلوفي ١٩٧       | 4 60      |
| للين                                                          |           |
| نكم لن تلركوا هذا الامر بالمغالبة ١٩٨                         | רץ וו     |
| حب الدين لى الله الحنيفة السمحة                               | 4 1/2     |
| من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير دينكم ايسره ١٩٨         | FA        |
| باكم و التعمق في الدين فان الله قد حطه سهلا                   | 1 19      |
| كان صلى الله تعالى عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في ٢٠١    | ٧٠        |
| مض امر قال بشروا ولا تنفروا                                   |           |
| من انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعا يسروا ولا تعسروا و ٢٠٢      | ۳ ۲۳      |
| شروا ولا تنفروا                                               | 4         |
| من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثم ميسرين و لم ٢٠٢   | - 40      |
| بعثوا معسرين                                                  | į         |
| من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحث بالحنيفية السمحة و ٢٠٢  | • 44      |
| ن خلف سنتی فلیس منی                                           | •         |
| باب احياء السنة                                               |           |
| ن احيا سنتي فقد احبني و من احبني كان معي في الحنة ٢٨٩         | - 10.     |
| بن احيا سنة من سنتي فقد اميتت بعدى فان له من الاجر مثل ٢٨٩    |           |
| حديد عدا بهام : غير الابنقص من احديده بالشأ                   | 3         |

click For More Books
https://archive.org/details/@gonaibhasanattari

TIT

| 119  | ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي محاب (الى قوله) والتارك           | 421 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|      | لسنتي. و في لفظ، سبعة لعنتهم و كل نبي محاب                      |     |
|      | باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر                             |     |
| rr/  | ني صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي لان بهدى الله بك رحلا      | 154 |
|      | خير لك مما طلعت عليه الشمس                                      |     |
| 11/  |                                                                 | 272 |
| 79   | قال صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره.         | ror |
|      | بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف        |     |
|      | الايمان                                                         |     |
| 74   | كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته                                  | 11. |
| ۳۷۲  | من رأى منكم منكرا فليغيره ييده فان لم يستطع فبلسانه فان لم      | rra |
|      | يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان                                 |     |
|      | من دعا الى هدى كان له من الاحر مثل احور من تبعه لا يتقص         | 245 |
|      | ذلك من احورهم شيأ و من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم          |     |
|      | مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيأ                      |     |
|      | باب الضلالة والبدعة                                             |     |
| 242  | قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من احدث في امرنا        | rrr |
|      | هذاليس منه فهو رد                                               |     |
| ٣4.  | اياكم و اياهم لا يضلونكم و لا يفتتونكم                          | 114 |
| r 21 | اصحاب البدع كلاب اهل النار                                      | irr |
| - 44 | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت حدان كے لئے مجد كريم    | 16. |
|      | مدید طیبہ میں منبر بچھاتے کہ وہ اس پر کھڑے ہو کر مشر کین کارد   |     |
|      | فرمات_                                                          |     |
| 210  | عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال         | 114 |
|      | اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول   |     |
|      | الله و في نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الدلال و الفتن و بعنا |     |

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| سفهاء الاحلام يقولون ٣٨٧ | يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الاستان                   | 179        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                          | من قول خير البرية يمرقون من إلاسلام                    |            |
| 5 1.                     | الرمية لا يحاوز ايمانهم حناحرهم                        |            |
| بدا فقد اسخطتم ربكم ۳۹۰  | لا تقولوا للمنافق يا سيد فانه أن يكن س                 | 14.        |
|                          | عزوحل                                                  |            |
| بربه عزوجل ۳۹۰           | اذا قال الرحل للمنافق يا سيد فقد اغضب                  | · 1A1      |
|                          | لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة و لا ،                    | IAT        |
|                          | حجا ولا عبرة ولا جهادا ولا صرفا                        |            |
|                          | الاسلام كما تخرج الشعرة من العمين                      |            |
| r4.                      | لاتحالسوا اهل القلرو لا تفاتحوهم                       | 115        |
| اصهارا و سیأتی قوم ۳۹۱   | ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا و                    | PAI        |
| م و لا تشاربوهم و لا     | يسبونهم و يتقصونهم فلا تحالسوهم                        |            |
|                          | تواكلوهم والاتناكحوهم                                  |            |
| ي المحوارج شرار خلق ٣٩١  | كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ير                    | 114        |
|                          | الله و قال انهم انطلقوا الى آيات نزل                   |            |
|                          | على المومنين                                           |            |
| كل ضلالة في النار ٢٣٧    | كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة و                          | <b>727</b> |
| ראו                      | شرار الامور محدثاتها                                   | 11-        |
|                          | باب الكفر                                              |            |
|                          | ما شهد رحل على رحل بكفر الا باء اح                     | MIL        |
|                          | من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احده                  | MIA        |
|                          | ما اكفر رحل رحلا قط الا باء بها احد                    | 614        |
|                          | اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها                | r:+        |
|                          | ليس من دعا رحلا بالكفر او قال عد                       | r.0        |
| ق و لا يرميه بالكفر الا  | حار عليه و لا يرمي رجل رحلا بالف                       |            |
|                          | ارتدت عله ان لم یکن صاحبه کذلك<br>click for More Books |            |

#### AIF

| <b>79</b> 4 | كفوا عن اهل لا اله الا الله لا تكفروهم بذنب فمن اكفر اهل ٢ |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|--|
|             | لا اله الا الله فهو الى الكفر اقرب                         |  |

۲۰۷ ثلث من اهل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله و لا يكفر ۳۹۷ بذنب و لا يخرجه من الاسلام بعملي

٢٠٠٠ الاسلام يعلو و لا يعلى

٢٠٨ لا تكفروا احدا من اهل القبلة ٢٠٨

### بابالغيبة

۳۹۳ من ذكر امراء بشئ ليس فيه ليعيبه به حسبه الله في نار حهنم ۳۸۹ حتى يأتي بنفاذ ما قال\_

٣٩٣ كان حقا على الله ان يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ٣٨٩ ما قال

### باب البيوع

- ۱۵ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ١٨٦
- عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قضى في كلب ١٨٦
   باربعين درهما
- عن حبدالله بن عمرو انه قضى فى كلب صيد قتله رحل باربعين ١٨٦
   درهما و قضى فى كلب ماشية بكبش
- ۱۱ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله و رسوله حرم يبع ۱۸۲ الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام
- ۱۲ عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن ثمن اكلب و ۱۸۵ السنور

### بأب الحلال والحرام

- قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرء ٢٠٠٠
   لدينه و عرضه
- click For More Books

  https://archive.drg/details/@zohaibhasanattari

| 790  | قال صلى الله تعالى عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك         | ۳.4        |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 244  | من اتقی الشبهات فقد استبرء لدینه و عرضه و من وقع فی ۹            | r.4        |
|      | الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول المحمى يوشك ان يرتع            | D. Chicalo |
|      | فيه الا و ان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه                 |            |
| 211  | الحلال مااحل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ٥     | 600        |
|      | ماسكت فهو مماعفاعنه                                              | ,          |
| 200  | ان الله تعالى فرض فرالض فلا تضيعوها و حرم حرمات ٥                | ۳۵۵        |
|      | فلاتتهكوها وحد حلودا فلا تعتلوها و سكت عن اشياء من               |            |
|      | غير نسيان فلا تبحلوا عنها                                        |            |
| 244  | فرونی ما ترکتم فانما هلك من كان قبلكم بكترة سوالهم و     ۵       | 800        |
|      | التحتلافهم على البيالهم فاذا نهيتكم عن شئ فاحتبوه و اذا          |            |
|      | امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم                                 |            |
| m4.  | ان اعظم المسلمين في المسلمين حرما من سأل عن شي لم ١٦             | ~4         |
| ,    | يحرم على الناس فحرم من ابعل مسألته                               |            |
|      | باب العدوال                                                      |            |
| 11-  | ان ألله تعالى كره لكم ثلثا قيل و قال و كثرة السوال و اضاعة ٢٢    | 111        |
|      | المال                                                            |            |
| rry  | نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن نقل المسائل س          | TAT        |
| 142  | باب في الله عزوجل                                                |            |
| 120  | رسول الشدملى الله تعالى عليه وسلم فرملت بين لا احصى ثناء عليك ٩٠ | 11         |
|      | انت كما اثنيت على نفسك                                           |            |
| r9.  | 19                                                               | ۳.,        |
| F-91 |                                                                  | r.         |
| T97  |                                                                  | ۳.         |
| 710  |                                                                  | rı         |
|      | 011011 101 11010 100110                                          |            |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

47.

باب صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان عيني تنامان و لا ينام قلبي 20 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الانبياء تنام اعينهم و ٩٠ Y L لاتنام قلوبهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بمداراة الناس 199 21 ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى rrL 114 قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتا سيد ولد آدم و لا فخر MIY 744 جعلتك ذكرا من ذكرى فمن ذكرك فقد ذكرني rrr r09 رب عزوجل نے کریمہ ورفعنا لك ذكرك كے نزول كے بعد ١٥٣٠ 771 جريل امين كوخدمت اقدس حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم می بیج کر ارشاد فرملا الدی کیف رفعت لك ذكرك، حضورت عرض کی توخوب جانتاہے فرملیا حعلتك ذكرا من ذكرى فعن ذكر فقد فكرنى باب حيات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء 141 من كلمه روح القدس لم يوذن للارض ان تاكل من لحمه امام ابوالعاليه تابعي نے كها ان لحوم الانبياء لا تبليها الارض و لاتاكلها السباع باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صلى على طهر قلبه ٣٠٥ من النفاق كما يطهر الثوب بالماء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من قال صلى الله تعلى عليه وسلم محمد فقد فتح على نفسه سبعين بابا من الرحمة و القي الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضه الامن في قلبه نفاق

click For More Books
https://archive.org/detalls/@zohailyhasanattari

1.1

111

IIA

- عن ابن عباس في ترتيب نزول السور قال كان اول ما نزل من ٢١٤ القرآن اقراء باسم ربك ثم ن (فذكر الحديث الى ان قال) ثم بني اسرائيل ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الانعام ثم الصُّفت ثم لقمان ثم سبا ثم الزمر ثم حم المومن
- في حديث اسلام عمر رضي الله تعالى عنه وفيه فجعلت امشي ٢١٩ رويدا و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يصلي يقرء القرآن حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني و بينه الاثياب الكعبة قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي
- عن عمر رضي الله تعالى عنه خرجت اتعرض رسول الله صلى ٢٢١ الله تعالىٰ عليه وسلم قبل ان اسلم فوحدته قد سبقني الي المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت اتعجب من تاليف القرآن فقلت هو شاعر كما قالت قريش فقراء انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فقليلا ما تؤمنون فقلت كاهن علم ما في نفسي فقراء ولا بقول كاهن فقليلا ماتذكرون الى آخر السورة فوقع الاسلام في قلبي كل موقع
- لا تنقضي عجالبه 779 159 رب تالي انقرآن و القرآن يلعنه TTA 74
- انزل القرآن على سبعة احرف لكل حرف منها ظهر و بطن و ٣٨٣ 14. لكل حرف حدو لكل حدمطلع
- عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث ٢٠٧ rrr القرآن
- لم يفقه من قراء القرآن في اقل من ثلاث 700 من قراء حرفامن كتاب الله فله حسنة و الحسنة بعشر امثالها لا ٣٣١ FOY اقول الم حرف، الف حرف و لام حرف و ميم حرف

- من شغله القرآن عن ذكري و مسألتي اعطيته افضل ما اعطيت ٣٣٢ r 4. السائلين و فضل كلام الله على ساتر الكلام كفضل الله على
- خلقه خفف على داؤد القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقراء القرآن ٣٥١ TAT من قبل ان تسرج دوابه

- ۳۲۸ عن ابن مسعود، كنا اذا تعلمنا من النبى صلى الله تعالى عليه ٣٩٨ وسلم عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التى بعدها حتى نعلم مافيه فقيل لشريك من العمل قال نعم
  عن ابى عبدالرحمن السلمى، قال حدثنا من كان يقرينا من ٣٩٨ اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انهم كانوا
- ٣٢٩ عن ابى عبدالرحمن السلمى، قال حدثنا من كان يقرينا من ١٩٨٨ اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انهم كانوا يقترون من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشر آيات ولا ياخذون فى العشر الاخرى حتى يعلموا ما فى هذه من العلم و العمل العلم و العمل
- ۳۳۰ ان ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين ۳۲۸
- ۳۳۱ تعلم عمر البقرة في التي عشرة سنة فلما ختمها نحر حزورا ٢٩٩ ٢٠١
  - ۱۷۲ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقراء الحنب ولا الحائض ١٣٨ شياً من القرآن
- ۱۷۳ قال على رضى الله تعالى عنه، اقرواء القرآن مالم يصب احدكم ۱۳۸ جنابة فان اصابه فلا و لاحرفا واحدا
- ۱۵۳ ان بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم لما رقى السليم ۱۵۳ بالفاتحة على شأ و جاء بها الى اصحابه كرهوا ذلك و قالوا اخذت على كتاب الله اجراحتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجراكتاب الله
- 129 سورة عاقركا آغاز حم تنزيل المكتب من الله العزيز العليم عافر 109 الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا اله الا حو اليه المعصير تك راحة كومديث عن ارشاد موائد كرجوم والمع شام تك بربلات محفوظ رب اورشام راح توميح تك.
- ۱۹۲ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمس القرآن الاطاهر ١٣٥ المتشابهات باب المتكلم في المتشابهات

امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے جب مسیخ ہے جس ۳۷۲ يربوجه بحث متثابهات بدند بمي كانديشه تعابعد منرب شديد توبه ليابو موی اشعر ن کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے ماس نہ بیٹھیں، عن صبيع انه سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه عن المرسلات و الذاريات و النازعات فقال له عمر الق ما على راسك فاذا له ضفيرتان قال لو وحدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ثم كتب الى اهل البصرة ان لاتحالسوا صبيغا قال ابو عثمن فلو جاء و نحن مالة تفرقنا عنه

كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعرى ان لاتحالسوا ٣٧٣ صبيغا و ان يحرم عطاؤه و رزقه

كتب امير المومنين الى ابى موسى اما بعد فان الا صبغ بن عليم ٣٧٣ التميمي تكلف ماكفي وضيع ماولى فاذا جاءك كتابي هذا فلا نبایعوه و ان مرض فلا تعودوه و ان مات فلا تشهدوه قال فكان الا صبغ يقول قدمت البصرة فاقمت بها خمسة و عشرين يوما و ما من غالب احب الى ان القاله من الموت ثم ان الله الهمه التوبة وقدُ فها في قلبه فاتيت ابا موسى وهو على المنبر فسلمت عليه فاعرض فقلت ايها المعرض انه قد قبل التوبة من هو خير منك و من عمر و اني اتوب الى الله عزوجل مما اسخط امير المومنين و عامة المسلمين فكتب بذلك الى عمر فقال صدق اقبلوا من اخيكم

ان رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة و ٣٤٣ كان عنده كتب فكان يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث اليه و قد اعد له اعرا حين النخل فلما دخل عليه قال من انت قال انا عبدالله صبيغ قال عمر رضي الله تعالى عنه و انا عبدالله عمر و اومأاليه فحعل يضربه بتلك العراحين فما زال يضربه حتى شحه و جعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا اميرالمومنين و الله لقد ذهب الذي احد في راسي

ان صبیخ العراقی حعل یسأل عن اشیاء عن القرآن فی احداد ۳۵۵ المسلمین (وساق الحدیث الی ان قال) فارسل عمر الی یطلب الحرید فضربه بها حتی ترك ظهره وبرة ثم تركه حتی برئ ثم عاد له ثم تركه حتی برئ ثم دعا به لیعود به فقال صبیغ یا امیرالمومنین ان كنت ترید قتلی فاقتلنی قتلا جمیلا و ان كنت ترید تداوینی فقد و الله برئت فاذن له الی ارضه و كتب له الی ابی موسی الاشعری ان لایحالسه احد من المسلمین فاشتد ذلك غلی الرحل فكتب ابوموسی الاشعری الی عمر ان قد حسنت هیأته فكتب ایذن للناس فی محالسته

### باب فضيلة العلم والعلماء

| r 21     | اطلبوا العلم وكو بالصين                                     | r       |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 741      | عالم قريش يملوء الارض علما                                  | r       |
| 74       | اكرموا العلماء فانهم ورثة الاثبياء                          | r.r     |
| rr       | طلب العلم فريضة على كل مسلم                                 | 710     |
| ~        | من ادى الفريضة و علم الناس الخير كان فضله على العابد        | 710     |
| 117      | العلماء ورثة الانبياء                                       | 710     |
| 170      | حديث ابوهريره حفظت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه         | PAD 4   |
|          | وسلم وعالين فاما احدهما فبثته و اما الاخرى فلو بثته قطع هذا | 1.      |
|          | البلعوم                                                     |         |
| 19.      | ثلثة لا يستخف بهم الا منافق ذوا الشيبة في الاسلام وذوالعلم  | 797 6   |
|          | وامام مقسط                                                  |         |
| 141      | لیس من امتی من لم ببحل کبیرنا و برحم صغیرنا و یعرف          | rar -   |
|          | لعالمنا حقه                                                 |         |
| 195      | العالم سلطان الله في الارض فمن وقع فيه فقد هلك              | 44      |
| r. 1.    | (جولوگ شب کو درس و تلاوت میں مشغول رہے ہیں انہیں قراء       | اء ١٩٣٩ |
| 20 (200) | كتے بي ان كے متعلق م) يتدارسون القرآن بالليل و يصلون        |         |
| 790      | تعلمواالعلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمر      | ىن ۵۵   |

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### TTO

- ۳۹۵ تواضعوا لمن تعلمون منه و تواضعوا لمن تعلمونه و لاتكونوا ۵۵ محاجم جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم
  - ٣٠٢ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سئل عن علمه ٢٥٩ فكتمه الحمه الله يوم القيمة بلحام من نار
- ان اهل الحنة ليحتاجون الى العلماء فى الحنة و ذلك انهم ٢٣٧ يرون الله تعالى فى كل جمعة فيقول لهم نمنوا على ما شئتم فيلتفتون الى العلماء فيقولون ماذا نتمنى فيقولون تمنوا عليه كذا كذا كذا فهم يحتاجون اليهم فى الحنة كما بحتاجون اليهم فى الدنيا

### بانب الاشداء والاحاديث فيها الفضيلة

- ۳۸۱ من بلغه عن الله عزوجل شي فيه قصيلة الحذ به ايمانا به و ۳۰۲ رجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك و ان لم يكن كذلك
- ٣٨٢ في رواية، اعطاه الله ذلك الثواب و ان لم يكن ما بلغه حقا ٢٠٠٣
- ۳۸۳ فی لفظ، کان منی او لم یکن ۲۸۳
- ۳۸۳ فی لفظ، و ان کان الذی حدثه کاذبا به ۳۸۳ ما جاء کم عنی من خیر قلته او لم اقله فانی اقوله و ماجاء کم ۳۰۳
- عنى من شرفاني لا اقول الشر
- ٣٨٧ في رواية، ما قيل من قول حسن فانا قلته ٢٨٧
- ۳۸۷ فی روایة، خذوا به حدثت به او لم احدث به ۸۷
- ۳۸۸ عن حعزة بن عبدالمحيد قال، رأيت رسول الله صلى الله ٣٠٣ تعالى عليه وسلم في النوم في الحجر فقلت بابي انت و امي يا رسول الله انه قد بلغنا عنك انك قلت من سمع حديثا فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب اعطاه الله ذلك الثواب و ان كان الحديث باطلا فقال اى و رب هذا البلد انه لمني و انا قلته.
  - ٣٨٩ من بلغه عن الله تعالى فضيلة فلم بصدق بها لم ينلها

|   | 020 | 7/320 |
|---|-----|-------|
| - |     |       |
|   | ^   | ~     |

### من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار

### باب الفتيا

777

احرؤكم على الفتيا احرؤكم على النار

اتخذ الناس رؤسا جهالا فاسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا و ٣٤٦

11 4

1100

باب فضيلة امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رفع عن امتى الخطا و النسيان ١٢٩

عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال و انهى امتى ١٧٩ عن اضاعة المال

انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتي زمان ٢٠٠٠ DY من عمل منهم بعشر ما امر به نجا

جب مسلمان کی عمر جالیس برس کی ہوتی ہےاللہ تعالی جنون وجذام و ۲۹۹ برص کواس سے پھیرویتا ہے اور پھاس سال والے پر حساب میں نری اور ساٹھ برس والے کو توبہ و عبادت نصیب ہوتی ہے، ہفتاد سالہ کو اللہ عزو جل اور اس کے فرشتے دوست رکھتے ہیں اتنی برس والے کی نيكيال قبول اور برائيال معاف وت برس والے كے سب الكلے بچھلے

گناه مغفور ہوتے ہیں وہ زمین میں اللہ عزوجل کا قیدی کملاتا ہے اور ایے گھر والول کا شفیح کیاجا تاہے۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مثل امتى مثل المطر ٣١٢ 117 لا يدري اوله خير ام آخره

المومن غركريم و المنافق خب لئيم 710 riy

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة من يجدد لها دينها ٣١٧ حضور برنور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم اين امت كى نسبت 145

قرماتي بين اما انهم لا يعبدون شمسا ولاقمرا و لا حجرا ولا و

ثناء لک يا اون اعمالهم

### باب في أولياء الله تعالم:

|             | 11 =                                                       |      |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|--|
| TAT         | فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي ييصر به      | 104  |  |
| 5, 2000000  | ويده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها (الي قوله تعالي) و |      |  |
|             | ما ترددت عن شنئ انا فاعله ترددي عن قبض نفس المومن          |      |  |
|             | يكره الموت و انا اكره مسأته                                |      |  |
| <b>7</b> 17 | قم الى, امش اليك و امش الى اهرول اليك                      | 104  |  |
| r.Ar        | و اذا احب الله عبدالم يضره ذنب                             | 101  |  |
| r Ar        | الدنيا و الاخرة حرام على اهل الله                          | 109  |  |
| 2           | قوله عزوجل اعطيهم من حلمي و علمي                           | 141  |  |
| 212         | من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله  | 177  |  |
|             | بصيرا و كشف عنه العمي ا                                    |      |  |
| 491         | تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصى و القوهم بوحوه مكفرة و    | IAA  |  |
|             | التمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا الي بالتباعد عنهم          |      |  |
| r90         | من عادي لي وليا فقد اذنته بالحرب                           | ***  |  |
| 490         | من عادى اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة                | 1-1  |  |
|             | باب في الشعر                                               |      |  |
| 542         | قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام | 24   |  |
|             | فحسنه كحسن الكلام و قبيحه كقبيح الكلام                     | S.   |  |
| ۳۸۳         | كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضع لحسان بن        | 720  |  |
|             | ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله    |      |  |
|             | صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اوينافح و يقول رسول الله صلى     | 40   |  |
|             | الله تعالى عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس مانافح   | 24   |  |
|             | او فاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم_             |      |  |
| ኖለኖ         | لما استخلف (عمر) صعد المنبر فلما رأى الناس اسفل منه        | 47.3 |  |
|             | حمد الله ثم كان اول كلام تكلم به بعد الثناء على الله و على |      |  |
|             | رسوله صني الله تعالى عليه وسلم                             |      |  |
|             | هون عليك فان الامور بكف الاله مقاديرها                     |      |  |

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ولا قاصر عنك مامورها

### ۱۲۸ باب الامارت

۱۲۷ من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو ارضي للرمنه فقد ۲۷۱ خان الله و رسوله و المومنين

### باب الإطاعة

۳۸ قال علیه الصلوة و السلام علیكم بسنتی و سنة الخلفاء ۱۹۲ الراشدین

۵۳ . قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا طاعة لاحد في معصية الله و 199
 انما الطاعة في المعروف

۵۵ قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية ٢٠٠ الخالة.

۳۵۲ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عليكم بسنتي و سنة ۳۳۰ الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواحذ

### بابالنكاح

۳۹۳ (عقبہ بن حارث نے جس عورت سے نکاح کیادہ اس کی رضاعی بمن ۳۰۹ تھی اس کی گوائی جب ان کی رضاعی بال نے دی توعقبہ نے انکار کیا اس پر)مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کیف و قد قبل

### باب الطلاق

۳۷۱ ان رجلا اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال ان امراء تى ۳۰۱ لا تدفع يد لامس فقال طلقها قال انى احبها قال استمتع بها

### بأب الأخوت

۵۳ قال صلى الله تعالى عليه وسلم راس العقل بعد الايمان بالله ١٩٩ تعالى التحبب الى الناس

٣٢٠ الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ٢٢٨

٣٢٩ من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته و من فرج عن ٣٢٩

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| ۳۲۳ |
|-----|
| 444 |
|     |
| 44  |
| 114 |
|     |
| 157 |
|     |
|     |
| 166 |
|     |
| 164 |
| 114 |
| 744 |
| 741 |
| 749 |
|     |
|     |
|     |

### راس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس باب الطلم و التعدى من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد حرج من الاسلام

474

من اذي مسلما فقد اذاني و من اذاني فقد اذي الله

باب المتوبة به جب كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه كى توبه تبول بوئى عرض كى يا ٣٠١ رسول الله ان من توبتى ان انحلع من مالى صدفة الى الله و الى

click for More Books of the click for More Books of the control of

#### 45.

AP

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

۱۲۸ من عیر اخاه بذنب لم یمت حتی یعمله، و فی روایة بذنب تاب۳۵۲ منه

۳۰۰ کل شئ يتكلم به ابن آدم فانه مكتوب عليه فاذا اخطأ الخطيئة ٣٥٨ ثم احب ان يتوب الى الله عزوجل فليات بقعة مرتفعة فليملد يديه الى الله ثم يقول اللهم انى اتوب اليك منها لا ارجع اليها ابدا فانه يغفز له مالم يرجع فى عمله ذلك

### باب الصدق والكذب

۸۲ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم دع ما يريبك الى مالا يريبك ١١٢ فان الصدق طمانية و ان الكذب ريبة

۲۵۱ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم و الظن فان ۱۸۰۰ الظن اكذب الحديث.

۲۱ قال عبدالله ان الشيطن ليتمثل في صورة الرجل فيأتى القوم ۲۰۱ فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرحل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه و لا ادرى ما اسمه يحدث

## باب الرؤيا

۱۰۲ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رأني في المنام ٢١٣ فقد رأني فان الشيطن لا يتمثل بي

۲۱۳ من رأنى فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتزيأبي

۳۰۳ اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلثا و ليستعذ ٣١٠ بالله من الشيطان ثلثا و ليتحول عن جنبه الذي كان عليه

### بأب الظن

اسما بشس مطية الرجل زعموا

dlick For More Books https://archive.org/details/@zobaibhasanattari

- لما كثر الطعام في زمن معوية جعلوه مدين من حنطة 45 1.4 عن ابي سعيد الخدري كان طعامنا يومئذ الشعير 40
- 1.4 عنَ عبدالله بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ١٠٥ 77 صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا التمر و الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة
- كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الحلواء و العسل AI 111 انه صلى الله تعالى عليه وسلم اذن في اكل لحم الخيل IIA ITT ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر بلعتي الاصابع و ١٣١ 144
- الصحفة و قال انكم لاتدرون في ايه البركة ان رسول الله صلى الله تعلليٰ عليه وسلم امرنا ان نسلت ١٣١ 141 القصعة و قال فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اكل في قصعة ١٣١

IAA

- ثم لحسها استغفرت له القصعة زاد الحكيم الترمذي عن انس و صلت عليه 11. IFT و زاد الديلمي عنه فتقول اللهم اعتقه من النار كما اعتقني من ١٣٢ IAI
- الشيطان عن جابر بن عبدالله في حديث يرفعه الى رسول الله صلى الله ١٣٢٦ IAF تعالىٰ عليه وسلم لا يرفع القصعة حتى يلعقها او يلعقها فان في
- آخر الطعام البركة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان العق القصعة احب ١٣٢ الى من ان اتصدق بمثلها طعاما
- من لعق الصحفة و لعق اصابعه اشبعه الله تعالىٰ في الدنيا و ١٣٢ INF
- الاحرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كثرت دنوبك فاسق ١٣٣ الماء تتناثر كهارتناه الصرفه من المنجزاي الربح العاصف https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

- 199 جب حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ججرت فرما کرسیدنا 199 ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه کے بهال مقیم ہوئے حضور اقدیس صلی الله تعالی علیه وسلم کااولش جب ان کے گھر جاتا وہ اور ان کے گھر والے حضور اقدیس صلی الله تعالی علیه وسلم کی انگشتان مبارک کے نشان کی جگہ سے کھاتے۔
- ۲۰۰ عن هلب قال رأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نهى عن ١٣٩ طعام النصاریٰ فقال لا يتخلحن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية
- ۲۰۱ قال ابوثعلبة خشنى، قلت يا رسول الله انا نغزو ارض العلو ١٥٠ فنحتاج الى آنيتهم فقال استغنوا عنها ما استطعتم فان لم تحدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها و اشربوا
- ام المومين صديقة في عروه بن ذيير سے قرطيا والله يا ابن اختى انا ١٩٤ كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلثة اهلة في شهرين و ما اوقد في ايبات النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الاسودان النمر و المؤ
- ۳۳ سے ابد کرام رضی اللہ تعالی عنم ہمراہ رکاب اقدی حضور سرور عالم ۱۹۷ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین ثمود پر اترے وہاں کے کنوؤں سے پانی بحر ااس سے آئے گوندھے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سم فرمایا کہ پانی بھینک دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیں چاہ ناقہ سے پانی
- ۲۳۵ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس شركاء في ثلث (اى في ١٧٧ الماء و النار والملح) لا يفرق بين قصد و قصد
- ۳۴ ان يهوديا دعا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اني خبز شعبر و ١٩٥٠ اهالة سنحة فاحابه

- من حابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 190 وسلم فنصيب من آنية المشركين و اسقيتهم و نستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا\_
- ۳۹ عن ابى ثعلبة قال قلت يا رسول الله أنا بارض قوم اهل الكتاب ١٩٦ افناكل فى آنيتهم قال و ان وحدتم غيرها فلا تاكلوا فيها و ان لم تحدوا فاغسلوها و كلوا فيها
- و فى لفظ انهم ياكلون لحم الخنزير و يشربون الخمر فكيف ١٩٦
   نصنع بآنيتهم وقد ورهم
- اعم سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قدور المحوس ١٩٢ فقال انقوها غسلا و اطبخوا فيها
- ۱۹۷ ان ابا تعلبة سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افتنا في ١٩٧ آنية المحوس اذا اضطررنا اليها قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء و اطبخوا فيها
- ۵۰ رزین عن بعض الرواة و انی سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ ۱۹۸ علیه وسلم یقول لها ما اخذت فی بطونها و ما بقی فهو لنا طهور
- ۱۲ اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه من طعامه فلياكل ٢٠١ و لا يسأل عنه و ان سقاه من شرابه فليشرب و لا يسأل عنه \_
- ٢٠٥ اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها ما حولها ٢٠٥
- ٣٢٣ طعام الحواد دواء و طعام البخيل داء ٢٠١٥
- ۲۵۰ ما ملاء آدمی وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم اکلات یقمن ۱۱۱ صلبه فان کان لا محالة فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه

### ان كثرة الاكل شؤم ماك المحمد والمسكدات

111

۱۱۸ نهی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عن کل مسکر و ۳۵۰ مفتر

### باب الذكر

كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر الله تعالىٰ ١٨٢ على كل احيانه

۳۵۷ ما من شئ انعی من عذاب الله من ذکر الله هم من شئ انعی من عذاب الله من ذکر الله هم شئ انعی من عذاب الله من ذکر الله هم شئتهم ۳۲۸ المدلکة و غشیتهم ۳۲۸ الرحمة و نزلت علیهم السکینة

٣٥٨ عندذكر الصالحين تنزل الرحمة

٣٢٥ اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ٣٣٠

٣٣٠ اذكروا الله عند كل حجرو شجر

٣٧٥ لم يفرض الله على عباده فريضة الا جعل لها حدا معلوما ثم ٣٣٠٠ عذر اهلها في حال العذر غير الذكر فانه لم يجعل له حدا أنتهى اليه و لم يعذر احدا تركه الا مغلوبا على عقله و امرهم به في الاحوال كلها

۳۲۸ الذكر الكثيران لا يتناهى ابدا ٢٢٨

۵۲۸ لايزال لسانك رطبا من ذكر الله

۵۳۹ اکثری من ذکر الله فانك لاتين بشي احب الي من كثرة ذكره ۵۱۲

٥٣٠ من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الايمان ٥١٢

۵۱۲ كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر الله تعالىٰ ۵۱۲ على كل احيانه

۵۴۲ معقبات لا بخيب قاتلهن (اى سبحان الله، والحمد لله، و الله ۵۱۲ اکبر)

## باب الصحبة والمجالسة

رم الما مثل المسلك و علمي السوء كحامل المسك و ٢٩٧ دافع الكبر العالمية Click For More Books الكبر العالمية الكبر الما المسكور https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|             | 100                                                           | 2.0  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| r92         | منل جليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواد             | 11-  |
|             | اصابك من دخانه                                                |      |
| <b>r9</b> 2 | اعتبروا الارض باسمائها واعتبروا الصاحب بالصاحب                | rir  |
| <b>r</b> 92 | اياك و قرين السوء فانك به تعرف                                | rir  |
|             | بأب الزينة واللباس                                            | *    |
| r.0         | ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمتشط بمشط من           | 4    |
|             | عاج                                                           |      |
| ۳           | عليكم بلباس الصوف تعدوا حلاوة الايمان في قلوبكم               | r L. |
| r           | ان الشيطان يحب الحمرة فاياكم و الحمرة وكل ثوب فيه             | 721  |
|             | شهرة                                                          |      |
| roi         | الشياطين يستعملون ثيابكم فاذا نزع احدكم ثوبه فليطوه حتى       | 04   |
|             | ترجع اليها انفاسها فان الشيطان لا يلبس ثوبا مطويا             |      |
| 201         | اطووا ثيابكم حتى ترجع اليها ارواحها فان الشيطان اذا وجد       | ۵۸   |
|             | ثوبا مطويا لم يلبسه و ان وجد منشورا لبسه                      |      |
| 201         | مامن قراش يكون مفروشا لاينام عليه احد الانام عليه الشيطان     | 69   |
|             | بأب مناقب ابى بكروعمر رضى الله تعالى عنهما                    |      |
| 714         |                                                               | FTL  |
| 714         |                                                               | ۳۲۸  |
| 719         | اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر و عمر                           | rrr  |
|             | باب مناقب على رضى الله تعالىٰ عنه                             |      |
| ۳۳۵         | امیر معویه رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ جمعے خلافت میں نزاع | FYA  |
| •           | سيس نه من ايخ آب كومولى على كابمسر محتا بول و اني لا علم انه  |      |

### https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ظلما و انا ابن عمه و وليه و اطلب بدمه

افضل منى و احق بالامامة ولكن لستم تعلمون ان عثمان قتل

- ۳۱۱ حضور پرتور ملی الله تعالی علیه وسلم نے قرطایا تمسکوا بعهد بن ام ۲۷۹ مید (مسعود)
- ۳۱۲ ان اشبه الناس دلاو سمتا وهديا برسول الله صلى الله تعالى ٢٧٩ عليه وسلم لابن ام عبد
- ۳۱۳ و بی ابن معود بین جنبین امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی ۲۷۹ عنه فرماتے کنیف ملتی علما
- ساس حضور اقدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے قرمایا رضیت لامتی ما ۲۷۹ رضی لها ابن عبدو کرهت لامتی ماکره لها ابن ام عبد
- ٥٠٩ اصحابي كالنحوم بايهم اقتديتم اهتديتم
- ۱۹۳ دع عنك معاذا فان الله يباهي به الملتكة قال لرحل قال له معاذ ۲۸۳ بن حبل تعالى حتى نومن ساعة فشكاه الرحل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال اوما نحن بمومنين فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك.

- كان عبدالله بن رواحة اذا لقى الرحل من اصحاب النبى صلى ٣٨٣ الله تعالى عليه وسلم قال تعال نومن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرحل فغضب الرحل فحاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله الا ترى الى ابن رواحة يرغب عن ايمانك الى ايمان ساعة فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة انه يحب المحالس التى يباهى به الملكة
- ۳۲۹ حام بن ملحان کی شاوت کے بارے میں بخاری میں ہے جعل ۳۳۲ برے میں بخاری میں ہے جعل ۳۳۲ برحد فاتاه من خلفه فطعنه
  - ٣ (واقعه يمرّ مونه شيم) بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
    المنذر بن عمرو الساعدى و بعث معه المطلب السلمى ليدلهم
    على الطريق.
- رس (واقعه پیرمونه کی) حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خبروی سسم ان اخوانکم لقوا المشرکین فاقتطعوهم فلم یبق احد و انهم قالوا ربنا بلغ قومنا انا قد رضینا و قد رضی عنا ربنا فانا رسولهم

| 42/                                                              | •         |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| عن اسامة بن شريك ، قال اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه ٢٥٧       | 297       |
| وسلم واصحابه حوله كان على رؤسهم الطب                             |           |
| مدیث طیہ اقدی میں ہے، اذا تکلم اطرق حلساؤہ کان علی م             | 292       |
| رؤمسهم الطنز                                                     |           |
| قدم رهط من عكل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٢٥١            | rrr       |
| فحانوا في الصفة و قال عبدالرحمن بن ابي بكر قال كان               |           |
| اصحاب الصفة الفقراء                                              |           |
| باب الاسماء                                                      |           |
| قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد له ثلثة اولاد ٢٠٠١ | 227       |
| فلم يسم احدهم محمدا فقد جهل                                      |           |
| باب الاستمداد                                                    |           |
| اذا انفلت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عبادالله احبسوا فان ٢٥٦ | F91       |
| لله تعالى عبادا في الارض تحبسه                                   |           |
| في رواية، اعينوني يا عبادالله                                    | rgr       |
| اذاضل احدكم شيأ و ارادعونا وهو بارض ليس بها انيس فليقل ٢٥٦       | <b>79</b> |
| يا عبادالله اعينوني يا عبادالله اعينوني يا عبادالله اعينوني فان  |           |
| لله عباد لا يراهم                                                |           |
| باب قتل الحية                                                    |           |
| خمس من الدواب و ليس على المحرم في قتلهن حناح ١٨٤                 | 10        |
| الغراب و الحداة و العقرب و الفارة و الكلب العقور_                |           |
| خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم و يقتلن في الحرم ١٨٨                | 17        |
| . وعدالحية بدل الحدأة و في رواية الحية مكان العقرب_              |           |
| اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف تأرهن فليس منا                        | 14        |
| اقتلوا الحيات ذوا الطفيتين و الابتر                              | IA        |
| اقتلوا الاسودين في الصلوة الحية و العقرب                         | 19        |
| اقتلوا الوزغ و لو في جوف الكعبة ١٨٩                              | ۲.        |
| من قتل حية فكانما قتل جلامشر كا قد حل دمه ١٨٩                    | rı        |

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| 100 | 754                                 |
|-----|-------------------------------------|
| 14  | لمه سبع حسنات ومن قتل وزغة فله حسنة |

1/

من قتل حية فله سبع حسنات و من قتا

### باب الحجامة

۳۹۸ من اجتجم يوم الاربعاء و يوم السبت فاصابه برص فلا يومن ۳۰۷ الانفسه

بن جعفر بن مطر النيشاپورى قال قلت يوما ان هذا الحديث بن جعفر بن مطر النيشاپورى قال قلت يوما ان هذا الحديث ليس بصحيح فافتصدت يوم الا ربعاء فاصابنى البرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك و الا ستهانة بحديثى فقلت تبت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانتبهت وقدعافانى الله و ذهب ذلك عنى

وى قرماتے بير، سمعت ابا معين الحسين بن الحسن الطبرى ٢٠٠٧ يقول اردت الحجامة يوم السبت فقلت للغلام ادع لى الحجام فلما ولى الغلام ذكرت خبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاصابه وضح فلا يلومن الا نفسه قال فدعوت الغلام ثم تفكرت فقلت هذا حديث فى اسناده بعض الضعف فقلت للغلام ادع الحجام لى فدعاه فاحتجمت فاصابنى أفبرص فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم فشكوت اليه حالى فقال اياك و الاستهانة بحديثى فنذرت لله نذرا لئن اذهب الله مابى من البرص لم اتهاون فى خبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب الله عنى ذلك البرص

ورد النهى عنه (عن تقليم الاظفار) يوم الاربعاء و انه يورث ٣٠٨ البرص، وحكى عن بعض العلماء انه فعله فنهى عنه فقال لم يثبت هذا فلحقه البرص من ساعة فرأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى منامه فشكى اليه فقال له الم تسمع نهى عنه فقال لم يصح عندى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يكفيك انه سمع ثم مسح بدنه بيده الشريفة فذهب مابه فتاب عن

مخالفة ماسمع

### ۹۲۹ باب الدعاء

| اقرب مایکون العبد من ربه و هو ساحد فاکثروا الدعاء ۱۲۳                     | 120   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| من لمبدع المفت ما                                                         | ~~~   |
| من لم يسأل الله يغضب عليه                                                 | 40    |
|                                                                           | 427   |
| عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله تعالى من لا ٣٠٠            | 111   |
| يدعوني اغضب عنيه                                                          |       |
| افضل الدعاء الحمد لله                                                     | ~ a - |
| ایک سنر میں لوگوں نے با آواز بلنداللہ اکبر اللہ اکبر کمتا شروع کیا تی ۲۷۳ | 201   |
| مسکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا ہے لوگو اپنی جانوں پر نری کرو۔        |       |
| انكم لاتدعون اصم و لا غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا                        |       |
| تنتان لا ترد الدعاء عند النداء و عندالباس                                 | ror   |
| اذا نادي المنادي فتحت ابواب السماء و استحيب الدعاء ٢٢٧                    | 202   |
| اذا لقيت الحاج فسلم عليه و صافحه و مره ان يستغفر لك قبل ٢٧٠٠              | 200   |
| ان يدخل بيته فانه مغفور له                                                |       |
| انه صلى الله تعالى عليه وسلم حول رداء ه ليتحول القحط ٢٥٩                  | 4.4   |
| ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه ٣٧٠              | 4.0   |
| الى السماء                                                                |       |
| كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع يديه في ٣٦٠                | 4.4   |
| الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهماوجهه                                        |       |
| ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه ٢٠٠               | 4.7   |
| مسح وجهه بيديه                                                            |       |
| سلوا الله ببطون اكفكم ولاتستلوه بظهورها فاذا فرغتم ٣٦١                    | r-1   |
| فامسحوا بها وحوهكم                                                        |       |
| مع كل ختمة دعوة مستحابة                                                   | ۵۱۲   |
| من حتم الفرآن فله دعوة مستحابة                                            | عاد   |
| click For More Books                                                      |       |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|     | ٦٣٠                                                          |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| ۵۱  | ثلثة لاترد دعوتهم الصالم حين يفطر، الحديث ٢٠٠٥               | ٥   |
| ۱۵  | ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد                              | ٥٠  |
| ۵۱  | لكل عبد صائم دعوة مستحابة عند افطاره اعطيها في الدنيا و ٢٠٠٣ | ٥٠  |
|     | ادخرت في الآخرة                                              |     |
| ٥٢  | ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل ان يصيبكم ٥٠٥   | ٥٠  |
|     | نقحة منها لا تشقون بعدها                                     |     |
| ٥٢  | لايجتمع ملوء فيدعو بعضهم يؤمن بعضهم الا اجابهم ٢٠٠١          | ٥٠  |
| or  | اذا جلس احدكم في محلس فلا يبرحن منه حتى يقول ثلث ٨٠          | ٥٠. |
|     | مرات سبحنك اللهم ربنا و بحمدك لا اله الا انت اغفرلي و        |     |
|     | بت على فان كان اتى خيرا كان كالطالع عليه و ان كان            |     |
|     | محلس لغو كان كفارة لما كان في ذلك المحلس                     |     |
| STZ | كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حلس مجلسا •       | ٥٠٠ |
|     | يقول في آخره اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحنك اللهم و        |     |
|     | بحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك و اتوب اليك              |     |
| 211 | ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا جلس ٩٠        | ۵٠٩ |
|     | مجلسا او صلى تكلم بكلمات فسالته عائشة عن الكلمات             |     |
|     | فقال ان تكلم بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيمة و ان تكلم   |     |
|     | بشر كان كفارة له سبحنك اللهم بحمدك استغفرك و اتوب            |     |
|     | اليك                                                         |     |
| 219 | مدیث قدی، انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا دعانی             | ١٠  |
| or. | يا ابن آدم انك مادعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان •        | ٠١٤ |
|     | منك ولا اباني                                                |     |
| 311 | عليكم عبادالله بالدعاء                                       | ٠١٥ |

click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

21.

صلواعلي واجتهدو في الدعاء

مهر مدعون الله لينكم و نهاركم فان الدعاء سلاح المومن اله الما المعاه بالعافية اكثر الدعاء بالعافية المعام في وعاء كى فضيلت اله اكبر المثاو فرمائي صحاب في اذا نكثر فرمايا الله اكثر، و في رواية الله اكبر الله اكبر

۵۳۷ من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند ۱۱۱ الرخاء

### باب اشراط الساعة

۲۵ قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يمكث ابو النحال ۲۵ و امه ثلثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شئ و اقل منفعة تنام عيناه و لاينام قلبه

۱۹۲ یکون فی آخر الزمان دحالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ۱۳۳ بما لم تسمعوا انتم ولا آباتکم فایاکم و ایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم

. يعسودهم من سمع بالدحال فليناً منه فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب ١٣٥

121 من سمع بالدجال فلينا منه فوالله أن الرجل لياتيه وهو يحسب لا 17 انه مومن فيتبعه فما يبعث به من الشبهات

144

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الدجال ٣٨٧ فيمكث اربعين فبعث الله عيسى بن مريم فيهلكه ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس بين انبين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلاييقي على وجه الارض احد من في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبضته حتى لو ان واحدكم دخل في كبد حبل لدخلته حتى تقبضه قال فيبقى شرار الناس في حفة الطير و احلام السباع لا يعرفون معروفا و لا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطن فيقول لا تستحيون فيقولون ماتامرنا فيامرهم بعبادة الاوثان ثم ينفخ الصور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# باب صفة الجنة والنار

| الناس و الحجارة فقال اوقد عليها الف عام حتى احمرت و الف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة لا يضئ لهبها و في رواية فهى سوداء مظلمة كالليل المخلم.  المخلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم يغث فيه ميزابان يمدانه من ١٢٧ الحنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق قال صلى الله تعالى عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية الا ان ١٢٧ سلعة الله الحنة سلعة الله الحنة حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٢٧ المسك المسك الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٢٧ المسك المسك المناه تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٢٠ لهما من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٥ فضلاها بالنورة و سائره حسده اهله من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف التهم من رسول الله صلى الله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف التهم مناه من رسول الله صلى الله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف التهم مناه و ما يسوء ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22   | تار جهنم سوداء مظلمة                                              | 110 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| الف عام حتى ابيضت و الف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة كالليل مظلمة لا يضئ لهبها و فى رواية فهى سوداء مظلمة كالليل المظلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم يغث فيه ميزابان يمدانه من ١٢٧ الحنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق قال صلى الله تعالى عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية الا ان ١٢٧ سلعة الله الحنة حضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٢٧ المسك اترونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٢٧ المسك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٢٠ ١٢٩ من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٧ فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله الهواو العبوا فاني اكره ان يرى في دينكم غلظة ١٢٥ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٢٠ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٢٥ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٢٥ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٢٥ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٢٥ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٥٠ من كان يومن بالله و اليوم الاخر قلايقضين مواقف التهم ١٥٠٠ من كان يومن بالله و اليوم الومل الله تعالى عليه وسلم قراتي بين اياك و ما يسرء ١٥٠٠ من كان يومن بالله و اليوم الومل الله تعالى عليه وسلم قراتي بين اياك و ما يسرء ١٥٠٠ من كان ومن بالله و ما يسرء ١٥٠٠ من كان يومن باله و ما يسرء ١٥٠٠ من كان يومن بالله و بالوم الومن بالله و ما يسرء ١٥٠٠ من كان يومن بالله و ما يسرء ١٥٠٠ من يومن باله و ما يسرء ١٥٠٠ من كان يومن باله و الوم الومن باله و الومن باله باله و الومن باله باله و الومن باله باله و الومن باله باله و الومن باله باله | rra  | تلا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم هذه الآية وقودها ٥        | 170 |
| مظلمة لا يضئ لهبها و في رواية فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم الله تعالى عليه وسلم يغث فيه ميزابان يمدانه من ١٢٦ الجنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق الجنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق سلعة الله الحنة سلعة الله الحنة سلعة الله الحنة حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٢٧ المسك المسك المونيا حمراء كناركم هذه لهي اشد سوداء من النار ١٢٧ المسك النه تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٢٠ المناس من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ١٢٥ ان النبي صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٥ فضلاها بالنورة و سائره حسده اهله فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف النهم ١٣٥ من حسل الله تعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٥ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف النهم ١٣٥ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف النهم ١٣٥٠ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضين مواقف النهم ١٣٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | الناس و الحجارة فقال اوقد عليها الف عام حتى احمرت و               |     |
| المظلم.  الحنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق الحنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق الحنة الحلهما من ذهب و الآخر من ورق الله الحنة الله الحنة الله الحنة الله الحنة الله الحنة المسك حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٩٧١ المسك الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار المسك الزونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار المسك النه تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٠١٠ المسك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٧٤ المواو العبوا فاني اكره ان يرى في دينكم غلظة ١٢٥ من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات إلى اياك و ما يسوء ١٥٠ رسول الله صلى الله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥٠ رسول الله صلى الله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٥٠٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات إلى اياك و ما يسوء ١٥٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠ و١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | الف عام حتى ابيضت و الف عام حتى اسودت فهي سوداء                   |     |
| الجنة احلمها من ذهب و الآخر من ورق الجنة احلمها من ذهب و الآخر من ورق الجنة احلمها من ذهب و الآخر من ورق الله تعالى عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية الا ان ١٩٦١ المسك حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٩٢١ المسك المسك المسك الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٩٢١ المسك الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٩٢١ المسك الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٠١٠ المساطها ١٠١٠ من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ١٢٥ فظلاها بالنورة و سائره حسده اهله فطلاها بالنورة و سائره واليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥٠ من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥٠ من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥٠ من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | مظلمة لا يضئ لهبها. و في رواية فهي سوداء مظلمة كالليل             |     |
| الجنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق  المحنة الله الحنة  المحنة الله الحنة  المحنف حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطبب من ١٩٦١  المحسك  المحسك  المحسك  المحسك  الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار  المحسل النه تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها  المحسل النه تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها  المحال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٤  المحال الله و اللهوا فالى الكره ان برى في دينكم غلظة ١٢٥  المحال الله صلى الله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥  المحال الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات في اياك و ما يسوء ١٥٥  المحال الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات في اياك و ما يسوء ١٥٥  المحال الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات في اياك و ما يسوء ١٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | المظلم_                                                           |     |
| المعة الله الحنة حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٩٦١ المسك المسك اترونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٢٢ المونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٢٢ المنتى المنتى على الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٢٠ ١٣٩ من حسن اسلام انمرء ترك مالا يعنيه ١٢٥ ان النبى صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ٢٤٠ فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله الهواو العبوافاني اكره ان برى في دينكم غلظة ١٢٠ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات بين اياك و ما يسوء ١٥٠ ركان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rra  | قال صلى الله تعالى عليه وسلم يغث فيه ميزابان يمدانه من ا          | 177 |
| المعة الله الحنة حوضى مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ١٩٦١ المسك المسك اترونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٢٢ المونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ١٢٢ المنتى المنتى على الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ١٢٠ ١٣٩ من حسن اسلام انمرء ترك مالا يعنيه ١٢٥ ان النبى صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ٢٤٠ فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله الهواو العبوافاني اكره ان برى في دينكم غلظة ١٢٠ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات بين اياك و ما يسوء ١٥٠ ركان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | الجنة احلهما من ذهب و الآخر من ورق                                |     |
| المسك المسك المسك المسك الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار الرونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار الشقى المسك الشقى الله تعالى عليه وسلم خبر الامور اوساطها الما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خبر الامور اوساطها الما النبى صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٤ المواو العبوا فانى اكره ان برى في دينكم غلظة الهواو العبوا فانى اكره ان برى في دينكم غلظة المواو العبوا فانى اكره ان برى في دينكم غلظة المواو العبوا فانى الله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم الموال الله صلى الله تعالى عليه وسلم قراتي بين اياك و ما يسرء ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rr.  |                                                                   | 144 |
| المسك  المونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار  المون المون الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها  المون حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه  المون النبي صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٤  فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله  المواو العبوا فاني اكره ان يرى في دينكم غلظة ١٢٥  من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٣٥  الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | سلعة الله الجنة                                                   |     |
| ۱۳۲ اترونها حمراء كناركم هذه لهى اشد سوداء من النار ۱۳۲ الشتى الشتى صلى الله تعالى عليه وسلم خير الامور اوساطها ۱۲۰ من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ۱۳۹ من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ۱۳۹ ان النبى صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ۱۲۷ فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة ۱۲۵ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ۱۳۰ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات بين اباك و ما يسوء ۱۵۰ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  | حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن و ريحه اطيب من ا                | 177 |
| الشقى الشقى الله تعالى عليه وسلم حير الامور اوساطها ٢١٠ من حسن اسلام انمرة ترك مالا يعنيه ١٢٥ من حسن اسلام انمرة ترك مالا يعنيه ١٢٥ ان النبي صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدة بعورته ٢٢٤ فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله ١٢٥ الهواو العبوا فاني اكره ان برى في دينكم غلظة ٢٢٥ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٢٥٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات بي اياك و ما يسره ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | المسك                                                             |     |
| الشقى الشقى الله تعالى عليه وسلم حير الامور اوساطها ٢١٠ من حسن اسلام انمرة ترك مالا يعنيه ١٢٥ من حسن اسلام انمرة ترك مالا يعنيه ١٢٥ ان النبي صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدة بعورته ٢٢٤ فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله ١٢٥ الهواو العبوا فاني اكره ان برى في دينكم غلظة ٢٢٥ من كان يومن بالله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ١٢٥٠ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرات بي اياك و ما يسره ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrr  | اترونها حمراء كناركم هذه لهي اشد سوداء من النار                   | 144 |
| ۱۳۹ من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه ۱۳۹ ان النبي صلى الله نعالى عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته ١٢٤ فطلاها بالنورة و سائره حسله اهله ۱۳۹ الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة ۱۳۷ من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم ۱۵۰ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے بين اياك و ما يسرء ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                   |     |
| ۱۳۰ ان النبی صلی الله نعالی علیه وسلم کان اذا طلی بدء بعورته ۲۷؛  فظلاها بالنورة و سائره حسله اهله  ۱۳۷ الهواو العبوافانی اکره ان بری فی دینکم غلظة  ۱۵۶ من کان یومن بالله و البوم الاخر فلا یقضن مواقف التهم  ۱۵۰ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قرات بی ایاك و ما یسوء ۱۵۰  ۱۵۰ رسول الله علیه وسلم قرات بی ایاك و ما یسوء ۱۵۰  ۱۷۵ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.9  | قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خير الامور اوساطها            | 11- |
| فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله  ۱۳۲ الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة  ۱۳۹ من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم  ۱۵۰ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرماتے بين اياك و ما يسوء ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11-9 | من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه                                 | 112 |
| ۱۳۷ الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة الهم الله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم من كان يومن بالله و البوم الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اياك و ما يسوء ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.  | ان النبي صلى الله نعالي عليه وسلم كان اذا طلى بدء بعورته          | 172 |
| ۱۳۷ الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة الهواو العبوا فانى اكره ان برى فى دينكم غلظة الهم الله و البوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم من كان يومن بالله و البوم الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اياك و ما يسوء ١٥٠ الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | فطلاها بالنورة و سائره حسده اهله                                  |     |
| ۱۵۰ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بي اياك و ما يسوء ١٥٠ الادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154  |                                                                   | 112 |
| ۲۰۲ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اياك و ما بسوء ١٥٠ . الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ior  | من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلا يقضن مواقف التهم              | 11. |
| الاذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r•r  | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرمات بين اباك و ما بسوء       | 16- |
| مرسول الله منكي الله تعالى عديه وسلم فرمات أي اياك و كل امر دعنا و الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | رسول مله منگی الله تعالی عدید و سلم فرمات وی ایاك و كل امر دمنا ر | 10. |

|     | irr                                                           |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 11- | لايركب البحر الاحاج او معتمراو غازى في سبيل الله فان ا        | 141 |
|     | تحت البحر نارا و تحت النار بحرا                               |     |
| *11 | عن ابن عمر رفعه تحت البحر نار و تحت النار بحر و تحت ا         | 141 |
|     | البِّحر نار                                                   |     |
| rır | قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في صفة البحر هو الطهور ماء ٥ ا | 141 |
|     | والحل ميتته                                                   |     |
| 719 | عن ابن عباس قال كنت العب مع الصبيان فحاء رسول الله "          | 145 |
|     | صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتواريت خلف باب فجاء فحطاني         |     |
|     | حطاة وقال اذهب ادع لي معاوية                                  |     |
| rrr | جدیث محتمن عَمَی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے اللهم کبر سنی ورق  | 141 |
|     | عظمي فاقبضني اليك غير عاجز ولا ملوم                           |     |
| rra | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين الحياء حير كله   | 149 |
| ror | قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد ظهر           | 14+ |
| tr  | انها (ای الهرة) لیست بنحس انها من الطوافین علیکم و ا          | 119 |
|     | المطوافات                                                     |     |
| 10  | قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الهر سبع               | 19. |
| ry  | قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم السنور سبع            | 19+ |
| 14  |                                                               | 19- |
|     | سيع                                                           |     |
| ۳.  | قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان الا الذي      | 191 |
| 3   | بعده شرمنه حتى تلقوا ربكم                                     |     |
| 71  | عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امس خير من اليوم و اليوم    | 191 |
|     | خير من غدو كذلك حتى تقوم الماعة                               |     |
| 42  | عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هلك المنتطعون               | ٠٣  |
| ۸.  | فعن الله الناظر و المنظور الله                                | •~  |
|     |                                                               | • / |

| 47    | اكرموا المعزى و امسحوا برغامها فانهامن دواب الحنة          | ۳٠۱         |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|
| r-r   | الديك الابيض صديقي و صديق صديقي وعدو عدوالله وكان          | ۳.          |
|       | رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يبيته معه في البيت     |             |
| ۲۱.   | كان للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له  | 111         |
|       | اللحيف                                                     |             |
| ~~~   | اطفتوا الحريق بالتكبير                                     | rrr         |
| ~~~   | اذا رأيتم الحريق فكبروا فانه يطفى النار                    | rrr         |
| 4     | قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان الحارية اذا حاضت لم      | 229         |
|       | يصلح ان يري منها الا وجهها و يديها الى المفصل              | *           |
| ٨٣    | انه يحدث بعدي اشياء و ان من احبها الى لما احدث عمر         | 201         |
| 11 4  | ذوالوجهین، کو قیامت میں دوز بانیں آگ کی دی جائیں گی        | r2.         |
| iri   | ملعون من يعمل عمل قوم لوط                                  | 21          |
| ira   | كما تدين تدان                                              | 21          |
| 119   | من احب شيأ اكثر من ذكره                                    | <b>7</b> 22 |
| 100   | الولد للفراش و للعاهر الحجر                                | r1.         |
| r+r   | اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم                   | 290         |
| *11   | انما سمى القلب من تقلبه انما مثل ريشة الفلاة تعلقت في      | <b>79</b> 2 |
|       | اصل شحرة تقلبها الرياح ظهر البطن                           |             |
| * ~ ~ | احب الاعمال الى الله ادومها و ان قل                        | ۴۳۸         |
| ٣٠١   | ارسل ملك الموت الى موسى عليهما الصلاة و السلام (فذكر       | 607         |
| **    | الحديث الى ان قال) فسأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة     |             |
|       | رمية بحجر                                                  | 27          |
| 40    | اذا مدح الفاسق غضب الرب و اهتز لذلك العرش                  | rar         |
| ۵۱۰   | الم تر الى العمال يعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم | 0.5         |
| ۵۱۱   | العامل انما يوفي احره اذاقضي عمله                          | ٥٠٢         |
| ۵۵۸   | click For More Books &                                     | 012         |
| carı  | https://archive.org/details/@zohaibhasanatt                |             |

#### TFO

# الماخذ

| 1  | فتاوی رضویه جلد اوّل                         | رضون كآب عربيو ثذي |
|----|----------------------------------------------|--------------------|
| ٢  | الجود الحلوفي اركان الوضوء                   | مشموله جلداوّل     |
| ٣  | تنوير القنديل في اوصاف المنديل               |                    |
| ۴  | الطراز المعلم فيما هو حدث من احوال الدم      |                    |
| ۵  | نبه القوم أن الوضوء من أي نوم                |                    |
| ۲  | الاحكام و العلل في اشكال الاحتلام و البلل    |                    |
| 4  | بارق النور في مقادير ماء الطهور              |                    |
| ٨  | ارتفاع الحجب عن وجوه قراءة الجنب             |                    |
| 9  | الطرس المعدل في حد الماء المستعمل            |                    |
| 1. | النميقة الانقى في فرق الملاقي و الملقى       |                    |
| "  | اجلى الاعلام ان الفتوى مطلقاً على قول الامام |                    |
| 11 | النور و النورق لاسفار الماء المطلق           |                    |
| 11 | عطاءالنبي لا فاضة احكام ماءالصبي-رساله ضنيه  |                    |
| 10 | حسن التعمم لبيان حد التيمم                   |                    |
| 13 | الظفر لقول زفر رساله ضمنيه                   |                    |
| 17 | الطلبة البديعه في قول صدر الشريعه            |                    |

| كمترنعم وبإملينجل | فتاوی رضویه جلد دوم                                                | 12 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| مثموله جلددوم     | سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب                                 | 11 |
|                   | الاحلى من السكر لطلبة سكر روسر                                     | 19 |
|                   | جمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج                              | r  |
|                   | حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلوتين                                | r  |
|                   | منير العين في حكم تقبيل الابهامين                                  | +1 |
|                   | نهج السلامة في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة                      | 11 |
|                   | ايذان الاجر في اذان القبر                                          | ۲  |
| رضااکیڈی جمبئ     | فتاوی رضویه جلد سوم                                                | 1  |
| مثموله جلدسوم     | بداية المتعال في حد الاستقبال                                      | ۲  |
|                   | الجام الصاد عن سنن الضاد                                           | ۲. |
|                   | النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد                            | ۲. |
|                   | القلادة المرصعة في نحر الاجوبة الاربعة                             | ٢  |
|                   | تيجان الصواب في قيام الامام في المحراب                             | ٣  |
|                   | اجتناب العمال عن فتاوى الجهال                                      | r  |
|                   | انهار الانوار من يم صلاة الاسرار                                   | ۳  |
|                   | وصاف الرجيح في بسملة التراويح                                      | ٣  |
|                   | مرقاة الجمان في الهبوط عن المنبر لمدح السلطان                      | r  |
|                   | رعاية المذببين في الدعا بين الخطبتين                               | ٣  |
|                   | التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد                                 | -  |
|                   | اوفي اللمعه في اذان الجمعة                                         | r  |
| htt               | click For More Books<br>os://archiwe.org/details/@zohaibhaganattar | -  |

YFZ

|                   | راةل •                  | جلد |                             |
|-------------------|-------------------------|-----|-----------------------------|
| rr                | اربعين                  | r   | انتباب                      |
| rr                | كتباز غيب وزميب         | ٣   | قديم                        |
| ٠,٠               | كتب موضوعات             | 4   | مرناحة مخن                  |
| •                 | كباكام                  | 9   | مجدداعظم رزم كاوحق وباطل مي |
| •                 | كت تخ تخ                | 11  | كترالا يمان                 |
| ٥                 | مفاتح وفهارس            | ir  | تعنيفات                     |
| ٥                 | تحتباوا كل              | 10  | شهنشاها قليم تخن            |
| 0                 | تحب تغير ماثؤر          | 10  | اننيازي خصوصيات             |
| ٥.                | ومحركت                  | 14  | المام احدد ضاكى بعيرت حديث  |
| ri,               | تخ تخاصاويث             | 14  | تعريف علم صديث              |
| 77                | تتريف                   | 14  | مرورت مديث                  |
| ۲                 | ابميت وفائده            | 14  | تروين صديث                  |
|                   |                         | rı  | اقبام کتب                   |
| <b>' '</b>        | 3,5                     | rı  | جامع                        |
| 4                 | مشهور کتب تخ نج         | rı  | مند                         |
| جات کا طریق کار ک | الفاظ مديث كے حق مي متخ | 71  | سنمن                        |
| <u>د</u> ۸        | نقل اوراصل كي طرف نبيه: | rı  | <i>بو</i> م                 |
| ۸                 | فوائد متخرجات           | rr  | علن ا                       |
| r                 | قوت حافظه               | rr  | +7.                         |
| ٣                 | مراتب احاديث محجد       | rr  | الحراف                      |
| 4                 | بيان راوى               | rr  | متدرک                       |
| ·•                | حتب مدیث کے طبقات       | rr  | متخرج                       |
| •                 | بسلاطبقه                | rr  | بي .                        |
| ·•                | روبر اطق<br>click F     | rr  | زوا کم                      |

|             |                                           | 71    | 71                                    |
|-------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 15          | تعارف رساله _الطرازالمعلم                 | ۳۱    | وتعاطيقه                              |
| 10          | حديث دسالدالطرا ذالمعلم                   | ۳۱    | نجوال طبقه                            |
|             | زن حائعته كومتحب كم عسل فيض               | cr    | ند حدیث مسلسل بالاولیت                |
| 40          | کے بعد خون مساف کرے '                     | ""    | سند حديث مسلسل بالاوليت               |
| AT          | تعارف رساليد نبدالقوم                     | 2     | شدروايت                               |
| 44          | احاديث دساليه نبدائقوم                    | 64    | نآويٰ رضوب <u>ي</u>                   |
| 44          | ر کوع و سجود میں سونے ہے و ضو نسیں ٹو فٹا | 00    | سندفقه حنق                            |
|             | الياسوة جس سے استر خانے مفاصل ہو          | ٥٥    | فآوى رضوبيه أوراعاديث                 |
| 44          | توو ضو ثوث جائے گا                        | 04    | فآوى رضوبيه اور رسائل                 |
|             | حضور کی بیداری ملب اطمر کے بارے           | 09    | سب <del>ا</del> ليف                   |
| A 9         | م ایک مدیث                                | 4.    | طرزتاليف                              |
| A 9         | وجال كياري من ايك حديث                    | 40    | اختآميه                               |
| 9.          | حضور کی نیندنا تض و ضو نہیں               | 44    | تعارف قآوى رضويه جلداول               |
| 9+          | انبیاء کرام کے دل نہیں سوتے ہیں           | 4     | تعارف رساله الجو دالحلو               |
| 91          | تعارف رساله -الاحكام والعلل               | 20    | اثعاديث رساله _الجو دالحلو            |
| 95          | احاديث رساله -الاحكام والعلل              | 40    | ابتدائے وضومی بم اللہ پر هنا سخب ب    |
|             | نیزے بیدار ہونے کے بعد اگر تری            | 40    | وضوي ياؤل دحونا فرض ب                 |
| 95          | وكمج توعسل واجب ورند نمين                 | 4     | انتشتان مبارك بياني تكلنے كامعجزه     |
|             | خواب میں آگرا حلام ہواور تری بھی          | 44    | تعارف رساله - تنويرالقنديل            |
| 90          | محسوس مو توعشل داجب                       | 44    | احاديث رساله به تنوير القنديل         |
| 44          | تعارف رساله بارق النور                    |       | وضو کابانی قیامت کے دن نیکیوں کے بلڑے |
| 1           | احاديث رساله-بارق النور                   | 49    | میں رکھاجائے گا                       |
|             | وضواور عسل مين اجماعاً پائى كى مقدار      | 49 4  | وضوك بعد توليه بياني يونجهنامنع نهين- |
| 1           | متعین سیں ہے                              |       | عسل كے بعد كيڑا ہے بافي صاف نہ كرنے   |
|             | اعضائے وضور دوروبار دھوئے ہے              | ۸.    | كے بارے ميں ايك عديث                  |
| 1.5         | متعلق أبيب حديث                           | ^.    | وضوكے بعد بانی جماز نامنع ب           |
|             | اعضائے وضوا کیا ایک بار دھونے کے          | A1    | حنور کیزاے پانی صاف کرتے تھے          |
| 1+ <b>r</b> | بارے میں دوحدیثیں                         |       | حضر ہے ابن عماس منسل کے بعدیانی       |
|             | click<br>https://archive.org              | For N | More Books<br>ails/@zohaibhasahattari |

ایک مرتبه د حونانجی تابت ب راه خدامی خرج کر باسر اف نمیں 117 دو تمائی میانی سے وضوفرمانے کے صديق كيلي خدااوررسول كافي بي 114 عسل میں پہلے سر پر پانی ڈالنامتحب ہے بارے میں ایک مدیث 114 زن و شوہر دونوں ایک ساتھ ایک عور توں کے بالوں کی جزوں تک یانی بہنچ جائے توجو نیاں کھولنا ضروری نہیں برتن ہے عسل کر عتے ہیں 1.5 114 ماع ديداور فرق ہے و ضوو عسل چلوسے یانی لیکروضو کرنے کے بارے كرن كارع من جدمديس من جار حديثين 1-1 IIA اعضائه ضوایک ایک مرتبه د مونے آب وضو کے ذریعے سے گناہ جمڑتے ہیں 1.0 رطل اورصاع دمده سے وضوو عسل سے متعلق ایک مدیث 119 بڑے برتن ہے پانی لیکروضو کرنے کے کے بارے میں دوحدیثیں 1.4 کیوں کے مدحفرت امیر مویہ نے ایجاد کئے Pol بارے میں تمن حدیثیں 114 زماندرسالت من كيمول نبيس تفا 11. معاملات میں میانہ روی بھتر ہے عمل وضو سواک کرنے ہے متعلق دوجدیثیں ۱۰۸ نماز میں کن انکمیوں ہے دیکمنا 11. وضوي كل كرنااورناك من يانى يرهاناسنت بـ ١٠٨ اسراف وتبذيري تغميل 11. مواک کرناسنت ہے قر ی رشته دار کو صدقه دینازیاده نواب ب . 11-1+9 آب و ضو کے ساتھ حمتاہ دور ہوتے ہیں معنى اسراف يرعار حديثين 111 11+ مواک کرناسنت ہے محوزے نے کوشت سے متعلق ایک مدیث 1110 وضوي با ضرورت زيادهاني بمانااسر افب ١٢٢ مواک کے ذریعہ منہ پاکیزہ رکھو 111 تكمل طريقه وضويرا يك مديث تين چزيں کروہ ہيں ITT 111 حفود کو میٹھی چزیں مرخوب ہیں ہمیشہ باوضور ہا کمال ادب کی دلیل ہے IFF 117 وضويروضوك فضائل مخك وارتياب كى باتمى منع بين ITT 117 كحريقه غسل يرمشمثل تين مديثين تجده سب سے زیادہ قربت رب کاسب 115 جے نماز میں شک ہووہ کم پر مناء کرے کلی کرنااورناک میں یانی چرحانا سنت ہے ITT 111 جر تكسياني بيني جائے توعورت كوبال كھولنا اعضائے وضوا یک ایک مرتبہ دمونے -ضرور ی شیں كيارے من جار حديثين 110 110 وضومي زودوياني بهانااسراف ب الكليال مسواك ك قائم مقام بين 110 110 وضوج ءا يمان اور مسواك جروضوب وضوك شيطان كودلهان كماجاتاب 177 110 ونمومس شيطاني بات صرف یا بجامہ یا لنگی ہے نماز مکروہ تجری ہے 173 117 وضوص غرو مجل كابر مانا متح dietak Fdt More Book من عن بارسے زیادہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| *        |                                                   |                |                                     |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|          |                                                   | 10.            |                                     |
| 159      | سور هٔ عافر کی فعنیلت                             | 174            | د حونايراب                          |
| 100      | تعادف دساليدالغرس المعدل                          | 112            | لا تعنی با تول میں پڑنا منع ہے      |
| 161      | احاديث رساليه الطرس المعدل                        |                | بدن کے غیر ضروری بال نور مے         |
| 161      | كمانا كماكرانكليال جا ثناسنت                      | 11/            | دور کرنا جائز ہے                    |
| 100      | مدق بال کامیل ہے                                  | 112            | وسوسه شيطال دفع كرنا                |
| 100      | وضوے كناه د علتے بيں                              | IFA            | وضوکے بعدرومالی پر چینٹادیتاسنت ہے  |
| ذين ١٣٣  | مسلمانول كوياني بلانے سے كتاه معاف ہوتے           | 114            | امت مرحومه کی خطایر مواخذہ شیں      |
|          | بمالله كركرو ضوكرنے يوراجم                        | 179            | دین میں بے جا تختی منع ہے           |
| 166      | پاک ہو جاتا ہے                                    | 114            | مدارا عمال نيوں پرب                 |
| 100      | بغیر طمارت کے قر آن چھونا منع ہے                  |                | نمازم پیندے دل بے توساف             |
| 117      | تعادف دمالدرالنميعةالانتى                         | 10-            | كرناجاتز ب                          |
| IMA .    | احاديث رساله النميعة الانقى                       | 10-            | تنن چزیں اللہ کونا پسند ہیں         |
| ITA      | فممرے ہوئے إنی میں جمع کرنامنع ہے                 | 11-            | كثرت نماذكي فغيلت يرايك مديث        |
|          | چموٹے تالاب کایانی لیکر کنارے میں                 |                | تمت کی جکہ سے بچنے کی تاکید پر      |
| 154      | عن كرناجائ                                        | 10.            | ایکمدیث                             |
|          | مورت ومر دایک دوسرے کے بج                         |                | صرف فروج رياح كم شكست               |
| 150      | موئيانى يحسل كريحة بي                             | 15.            | تمازنه چموژے                        |
| 159      | احاديث فآوى رضوبه جلداؤل                          | irr.           | وجال ، دورر بنے کی تاکید پرایک مدیث |
|          | حالت جنابت فسو ضوك بعد كمانا كملا                 | 122            | وس باتی سنت ہیں                     |
| 114      | <b>جالک</b> اہے                                   | 117            | وضوك بعدرومالى يرجمينناد يناسنت     |
| 159      | معظم مخصيت كاجمونا كمانا جائزب                    |                | شیطانی خیال آئے توبی محرادوکہ       |
| 164      | نعرانی کے یہال کا کھانا کھانا منع ہے              | 150            | توجموناب                            |
|          | كافرول كے برتن دمونے كے بعد                       | 100            | د جال ہے دور بھا گناواجب ہے         |
| 10-      | استعال کئے جاسکتے ہیں                             | 127            | تعادف دماله رادنة كالجب             |
| م بو ۱۵۰ | اليى بات ندكى جائے جوسننے سے برى معلو             | IFA            | احاديث دمالدادنةل الجحب             |
| 101      | تعادف دساله اجلىالاعلام                           | יטאדוו         | جنب وحائض کو قر آن پڑھنے کی اجازت س |
| 107      | احاديث رساله اجلى الاعلام                         |                | قر آن سے شفااوراس پراجرت کے         |
| 101      | عور تول کو جماعت میں حاضر ہو نامنع ہے<br>Click Fo | IFA<br>or More | ایک مین Books                       |
| 104      |                                                   |                | @zohaibhasanattari                  |

|     | 101                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | تمازي كلام كرناح امب                                              | 14.           | أحاديث رساله النوروالنورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | تيم من كاكا تعول سے مس مونا                                       | 17-           | سمندر کے پانی ہے و ضوو عسل جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144 | ضرور ی                                                            |               | نیز تمرے وضور نے بارے میں ایک مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144 | نماز کسوف کے بارے میں دوحدیثیں                                    | 171           | بلا ضرورت سمندر مي سوار ہونانہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144 | ہولناک منظر کے وقت نماز پڑھی جائے                                 | 141           | سندر کاپانی اکب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | نمازكے وقت أكركوئي سويارے توجا كئے پر                             | 171           | کر مہاتی ہے و صوحاتز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144 | يره ل                                                             | 1754          | وحوب كرم كرده پانى سىد ضوكر ناكرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | اندهري مم مجد كوجانا بزي نعنيلت                                   |               | اجنبيه عورت كے بچ ہو سمّانى سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144 | رکھتانے                                                           | 177           | مرد کوطهارت کروه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | اذالنكي آوازينن والول كومجدش ماضر                                 | 175           | كى يح كومعولى ساكام يتلاجائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144 | ر کھتاہے<br>افران کی آواز سننے والوں کو مجد میں حاضر<br>ہوناچاہئے |               | And the second of the second o |
|     | اقامت نمازكے بعد وضویا عسل نه ہونایاد                             | 171           | جائزے<br>وقت فسل صرف محطمی سے سر دھونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144 | آئے تو چلا جائے                                                   | 175           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | حضور نے ایک مخص کے سلام کاجواب                                    | וארי          | نيذ تركبارك مل ايك مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144 | سیم کے بعد دیا                                                    |               | حفرت عثان نے موت کی دعاما تکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149 | حياجس قدرنياده موبمترب                                            | ۱۲۳۶          | جب تک پانی کے اوصاف ندبدلیں ومپاک۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149 | بدوجه شر مي بال ضائع كره منعب                                     | 176           | آتشدون كيارے على دومديش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | احاديث فآوى رضويه جلدلول                                          | 177           | جنت كے دور مالے كو تريش كررہ بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | بد کمانی حرام ہے                                                  |               | جنة الشكامال ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IA. | بعد د باغت چولپاک موجاتا ہے                                       | 177           | ومن کوژی تومیف پرایک مدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14- | بذى ادر كوير استنجاء كرنامنع                                      | 177           | جنم کی آمک کالی اور تاریک ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141 | تنمن پھرول سے استنجاء کریلیا کی لا تاہے                           |               | كاشكة نبوت من دودوميني آك روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 立立立                                                               | 174           | نه بوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAI | تعارف فآوى رضوبه جلددوم                                           |               | جس بتى پر عذاب اتراد بال كاپائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAT | احاديث فآوى رضوبه جلددوم                                          | 144           | استعال کرنا محروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAP | حضور عليه السلام بمدوقت بإدافهي كرت                               | 172           | تمن چیزول کی اباحت پرایک مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAT | مائض كامجدي داخل مونا منعب                                        | ITA           | تعادف رساله حن العجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | مالت چن می علی کرنے مدد                                           | IZO<br>For Mo | اماديث رسالد حن العم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAT |                                                                   | /detai        | ls/@zohaibhasanaptazi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

101 دین میں آسانی مطلوب ہے یانی سے طہارت حاصل کرنے پر 194 كمانے كى چزول سے متعلق الك حديث ایک مدیث IAF دودرده حوض ناياك نيس موتا رفع حاجت کے وقت انکشتر یا تار 199 مدارات کے مارے میں دوحدیثیں لینے کے بارے میں ایک مدیث 199 IAF معصیت میں کسی کی اطاعت شیں ہوتی شب اسری کو تین چزیں عطاکی تئیں IAC حالات زماند کی تبدیلی کے بارے میں ایک حدیث ۲۰۰ تعارف رمالدر سلسالثب 140 شیکی چزوں ہے بچنا حفاظت دین کے برابر ہے۔۲۰۰ احاديث دمالدسل الثكب IAT ا کے سلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا کیا حرام ہے۔۲۰۰ كا بينامع ب IAY حضور آسانیال کرنے کی تاکید فرماتے كتا قل كرنے برجاليس در بم صال شيطاني التمريس طرح محيلتي بي ہوں کے 1.1 IAT وعوت من جائے تو کھانے کے بارے حرام چیزوں کی خریدو فروخت حرام ہے IAY میں سوال نہ کرے F+1 دى من آسانيال بي IAL ا کے حوض ہے متعلق عمر فاروق کا فرمان ياغ جانور فاسق بين 144 آسانی اور خوشخری دیے کے بارے میں سانیوں کو تل کرنے کے بارے میں T.T أبك حديث چند حدیثیں IAA رسول کی بعثت آسانی کیلئے ہوئی ہے مر محث اور سانب مارنے کے بارے r.r دین حنیف اتباع سنت برایک حدیث من تين مديثين T . F 149 طعن و تشخنیج منع ہے r.+ ملا نکہ رحت تین فخصوں کے قریب احاديث فآوي رضوبيه جلددوني r.0 س جاتے 149 جین میں بیوی ہے محبت کرنے ہے 149 لى درنده مدقد دینے کے بارے میں چنداحادیث شیطان مجمی کالے کتے کی فکل اختیار کر تاہ ١٩٠ 1.0 بالتمى دانت كاكتكماكرنا جائزب تعارف رساله الأحلى من السحر T.0 195 محمياك كرنے كاطريقه احاديث رساله الاعلى من السحر 1.0 190 وضوكاياني كمزے موكر بيناچاہے خیر القرون کے بعد کا زمانہ شر انگیز ہے T. 0 190 بانی سے استنجاء کر ناافضل ب جو تا پین کرنماز برصنے کے بارے میں دوصدیثیں ۱۹۲۲ 1.0 بڈی ہےاستنجاء کر نامنعے حضورنے برائے تالف کفار کی دعوت قبول فرمائی ۱۹۵ 1.4 میثاب کی چمینوں سے احراز نمیں کفار کابرتن استعال کرنامنع شیں ہے 140 ابل منے کی تاکیر آک Books ابل منے کی تاکیر آف https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 7.7

|      | 100                                  |             |                                        |   |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---|
| rr•  | جريل نے طريقه امامت د كھلا           | 1.4         | كمزے ہوكر پيثاب كرمامنع ب              |   |
| rr•ź | حضور کی بارگاہ میں جنات فجر کے وقت آ |             | حفورنے عذر کے سبب کھڑے                 |   |
| ***  | اعجاز قر یکن                         | r•A         | <i>ہو کر پیشاب فر</i> ملا              |   |
| rrı  | ركوع كالحكم نماز عصر بن بوا          | r•A         | نماز مجاندے بارے میں ایک مدیث          |   |
|      | فرضيت پيڪاندے پہلے بھی مسلمان نماز   | 11-         | تمازوین اسلام کی دلیل خیرہے            |   |
| ***  | £ 2%                                 | 11-         | آثھ چنرول پر مشمثل ایک مدیث            |   |
| rrr  | تمن نفوس قدسیه کی نماز               | •           | وضوك بعد حضورك فرالناير مشتمل          |   |
| rrr  | مبحداقصیٰ جس نماز                    | 711         | ایک مدیث                               |   |
| rrr  | احاديث فآوى رضوبيه جلدروم            | rII         | نمازعشاءامت مرحومه كى خصوميت           |   |
| rrr  | ترک نماز کی و عید                    |             | قران عظيم چمونی تعظیم من لکسنا مروهب   |   |
| rro  | ديوان تين بين                        | rir         | پہلے پچاس نمازیں فرض کی گئیں تھیں      |   |
| 777  | انتظار نماز عس ربنا                  |             | نماذ عشاء کے سبب امت مرحومہ کی         |   |
| TTT  | ابتدائے بجرت میں نماز                | rır         | نغیلتہ                                 |   |
| rry  | نماز عشاء من تاخير متحب              | rir         | دو نبول نے نماز مجاند اداکی ہیں        |   |
| rry  | وقت عشاء كاآغاز                      | rir         | نماز عشاخاص طورے حضور کو عطاکی گئی     |   |
| rrz  | نفس نبوت میں انبیاء برابر ہیں        | *11         | او قات نماز کی تعیین پرایک حدیث        |   |
| rr2  | استوائے مش کے وقت نماز               | rim         | تماذعشاكي فعنيلت                       |   |
| rrz  | شنیدہ کے بود مانند دیدہ              | rir         | کو نئی تماز کس ٹی نے پہلے پڑھی         |   |
| 772  | وقت اضلار                            | rim         | خواب میں معفور کی زیارت بیٹک حق ہے     |   |
| FFA  | فجر می اسفار مستحب                   | 110         | تعارف رمالد جمان الآج                  |   |
| rra  | نشه آور چیزوں کی وعید                | 114         | احادیث رساله۔ جمانالگ                  |   |
| rra  | امر بالمعروف                         | 112         | سورت قرآنیه کی ترتیب                   | • |
| rrq  | ترک میلاة کی و عید                   |             | انبياء عليم السلام نے حضور عليه السلام |   |
| rra  | مرى من تاخير ظر متحب ٢               | 114         | کیا فتداء کی                           |   |
| rra  | عجائب قر اکن                         | TIA         | جرئل نے طریقہ وضوہ نماز د کھلیا        |   |
| rra  | وتت افطار                            |             | فرضیت نمازے بعد سے پہلے                |   |
| rrq  | نماذ قغناكرنا حرام                   | TIA         | سن نازيزهي                             |   |
| rr.  | ععرنين تاخير متحب                    | T19         | نمازو قمر آن                           |   |
| rrı  | تعادف رساله عاج البحرين<br>click For | fiq<br>More | ایزائے کفار Books                      |   |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|       |                                  | 705       |                                      |
|-------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 741   | تمن باتم محناه كبيره بين         | rrr       | احاديث رساله حاجز البحرين            |
| 744   | عرفات ومز دلغه مي جمع            |           | احناف کے نزدیک دو نمازیں صورۃ ملاکر  |
| 149   | حفزت عبدالله بمن مسعود كي فعنيلت |           | پڑھناجا ئزہے ورنہ سوائے عرفہ و       |
| FAI   | احاديث فآوى رضوبيه جلد دوم       |           | مز دلفہ کے دو نمازیں ھیعیاجع کر کے   |
| TAI   | ا تظار صلاة                      | rrr       | پر هناجائز نسي_اس مغمون پر۲۴ حديثين  |
| TAI   | فجر عمل اسفار متحب               | 100       | او قات نماز کی تعیین                 |
| rar   | مغرب وفجر                        | . 109     | جع صوري                              |
| TAT   | مری میں تاخیر ظر متحب ہے         | r4.       | جيهالوداع من نماز                    |
| TAT   | امامت <u>جريل</u>                | r4.       | تعیمین او قات                        |
| 242   | بجاسوال منعب                     | 141       | جع صوری                              |
| rat   | مستورات كيلئ زيارت تبور كانحكم   | 777       | او قات نماز کی تعیین                 |
| 244   | قبركے سامنے نماز پڑھنامنے ہے     | ryr :     | سحرى اور نمازك درميان فاصله موناجات  |
| TAF   | نماز نقل محرين برصنا بمترب       | 244       | ائتائےوقت سحر                        |
| TAP   | فخر کے بعد لفل کروہ ہے           | 244       | وفت زوال بی ابتدائے ظهر ہے           |
| 240   | حضور کااذان دینا ثابت ہے         | 210       | مرى من تاخير ظر متحب                 |
| 240   | جنازه میں چار تحبیریں ہیں        | 275       | جح صوری                              |
| TAD   | تاخير ظر                         | ryy       | کمل <i>ے بر</i> ف                    |
| TAY   | قير مجر                          | 244       | پابندی کے ساتھ نماز کی محافظت        |
| TAZ   | تعقير كي جكه نمازنه پڙھ          | 779       | تمن چنرول کی حفاظت                   |
| TAZ   | قبرے ماہنے نماذ                  | 74.       | عاطول كوحفاظت نمازك تاكيد            |
| TAL   | المسلؤة خير منالوم               | r2.       | تعيمين او قات                        |
| ra:Z  | موذن تجمير کے                    | 727       | آخری زمانے کے امراء                  |
| TAL   | آغازاذان                         | <b>72</b> | ظهر ومغرب كا آغاز وانتنا             |
| TAL   | بدعت ميز                         | 720       | تمازمو خركرنا حمنامب                 |
| TAA   | تعليم اذالن                      | 140       | لوقات نماز كي ابتدااورائتنا          |
| . *** | نیکی کی طرف بادنا                | 145       | غيروقت من نماز پر صنا گناه ب         |
| ***   | اذان خطبه                        | 140       | دو نمازیں جع کرکے پڑھناگناہ کبیرہ ہے |
| 11.9  | قبلع مف منع ہے                   | 744       | لو قات ظهر وعصر                      |
| FA4   | المنتقط الأنده أريادا المعتقب    | or More   | مز دلفه من مغرب وعشاء کی جمع Books   |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|             |                                  | 5555 C              | موشید ال کے برابراجر                    |
|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| r.4         | تختر لگانا                       | 144                 |                                         |
| r.4         | مديث كوضيغب مجحنا                | r9.                 | کمزے ہو کر تجبیر سنا کر دہ ہے<br>مزیر ا |
| r.9         | ستربزاد ککمهٔ طیب                | rq-                 | منى عن المعر                            |
| r.q         | سغيدمرغ                          | ra-                 | حيد كے لئے اذان وا قامت نسيں            |
| •           | سترهنه مو توخط تحینج دے          | 791                 | تحبير كاحق موذن كوب                     |
| ri•         | زيور کې ز کوټ                    | 791                 | مجر من تمشده شي كي خلاش                 |
| <b>r</b> 11 | حضرت كعب بن مالك كي توبيه        | 791                 | عيدين من الصلاة جامعة كمتا جائزب        |
| rıı         | ایک مشور معجزه                   | T91                 | المام وموذان                            |
| r"          | طواف كعبه اور زمزم               | r97                 | <b>تعادف</b> دساله۔ منیرانعین           |
|             | محابہ ستاروں کے حل میں           | F97                 | احاديث دسالدر منيرالعين                 |
| rir         | حنور کا کموڑا                    | <b>797</b>          | انجو فعاچومتا جائزب                     |
| rir         | امت مر حومدبارش کی ماندے         | <b>799</b>          | کرے ہو کرجو تا پہنتا معے ب              |
| rir         | الله تعالى بندے سے يو يہے كا     | r                   | اون كالباس                              |
| rir         | سر ہ کھادم ادم رکھ               | r                   | مر دس خرتک استعال نه کرے                |
| rir         |                                  | 100000000           | عیادت سنت ب                             |
| -10         | ركوع سے پہلے قوت                 | ۳.,                 |                                         |
| rir         | حضور نے رب کو دیکھا              | r                   | حسول علم کی تاکید                       |
| . +10       | مومن کی خصلت                     | r                   | قریش کے ایک عالم دین کی فضیلت           |
| rir         | محمى كوكافر كمناكيهاب            | r                   | مسواك كي نضيلت                          |
| 710         | علم دین حاصل کرنا فرض ہے         | r • 1               | واوود بش كرفي والى خاتون                |
| 710         | خری تعلیم                        | r-1                 | محرنام كي نعنيلت                        |
| r10         | وضوعلى الوشو                     | r.r                 | بمری منتی جانورہے                       |
| F10         | نمازدین کاستون ہے                | r+r                 | :گرام علماء                             |
| F10         | مخى لور بخيل كالمعانا            | r•r                 | وخوكے بعدیان صاف كرناجاتزے              |
| r10         | آب زمزم کے فوائد                 | r.r                 | فنيئت والحابات بإعمل                    |
| -14         | مجد: ك إرب من ايك مديث           |                     | بغرے کا کمان                            |
| -14         | ثمن أغوس قديبه كي تخلق           | r.0                 | وروره ك- في المنيهت                     |
| rit         | سخری زمانے <u>کے خلفاء</u>       | r.4                 | رضا تی بھن سے اکاح وہ مے                |
| T12         | تحادف رساليه نبجالسنامه          | F. 7                | . شمات ی                                |
| F14         | click F<br>https:///archive.org/ | or More<br>details/ | Books<br>@zohaibhasanattari             |

|       |                                       | 707        | *:                                              |
|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| rro   | تعارف رساليه بداية المتعال            | F19        | انكو نمع چومناسنت صدیق ہے                       |
| rrz   | احاديث رساله- بدأية التعال            | <b>719</b> | منکر سنت لمعون ہے                               |
| rrz   | عيدين مِن سرَه                        | r19        | مىدىق د فاروق كى اقتداء                         |
| 22    | ست ثبلہ                               | rr.        | جهادوروزه اورج                                  |
| rra   | قفائ ماجت كوقت قبله كاستقبال منعب     | rr.        | دعانه ما نگمناغضب رب کا باعث                    |
| rr9   | احاديث فآوى رضويه جلدسوم              | rri        | تعارف رساله-ايذان الاجر                         |
| rr9   | عورت پر پر ده واجب                    | rrr.       | احاديث رسالد_ايذانالاج                          |
| rra   | قطع صف ممنوع ہے                       | rrr        | شيطان قريس بحى سكاتاب                           |
| rra   | مردناف کے نیچ ہاتھ باندھے             | rrr        | اذان دافع شيطان ب                               |
|       | عورت سينے پر ہاتھ باندھے              | rrr        | قبر کی تنظی دور ہوگئ                            |
| rr.   | پېلى اور آخرى مف                      | rrr        | برق فالإولاق<br>طريقه تلقين                     |
| r     | عورت کی نماز                          | rrr        | تحبیرے آگ خاموش ہو جاتی ہے                      |
| rr.   | عورتول كاصف                           | rro        | د فن میت کے بعد دعاء                            |
| 201   | عورتیں نماز میں پیٹ کورانوں سے ملائیں | ***        | افضل دعاء                                       |
| 201   | صف میں ستون حاکل نہ ہو                | ***        | دود عائيں قبول ہوتی ہیں                         |
|       | تناایک آدمی دوستونوں کے نے می نماز    | 22         | حاتی کی دعا تبول ہوتی ہے                        |
| rrr . | بزوكآب                                | rrz        | اذان باعث مغفرت                                 |
| rrr   | النحيات مين انكلي كالشارو             | rrz        | ز کرانلهٔ دافع عذاب ہے<br>وکرانلهٔ دافع عذاب ہے |
| ~~~   | تحريمه كے وقت ہاتھ اٹھانا             | TTA        | اذان دافع وحشت ب                                |
| rrr   | عمامه کی فعنیلت                       | TTA        | مسلمان کی اعانت الله کویسند                     |
| ٣٣٨   | قر اکن لعنت کر تاہے                   | rra        | اذان دافع غم والم ب                             |
| 244   | مقتدى كوقرأت جائز نسين                | rra        | مسلمان کی تکلیف دور کرنا                        |
| rr9   | تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا             | rra        | سلمان كادل خوش كر:                              |
| ro.   | رفع يدين كياب                         | rr.        | ذ کرانله کی کثرت                                |
| ro.   | رفع پدین کی ممانعت                    | rrı        | و والدن<br>مسلمان کو نفع ہنچانا تواب ہے         |
| ro.   | رات اعضاء برمجد،                      |            | منان و <b>ن و پاء</b> ربب<br>مومن کی نیټ        |
| 101   | کیزا تبه کرے رکھنا                    | rri        | اذان کی برکت                                    |
| 201   | مقتری قرأت ند کرے<br>click J          | For More   | Books                                           |

click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عور تول کی جماعت کروہ ہے قرائ فمر فمركريزم roy TYA عورت تمل عورت خلاف تجوید قر آن پر منامعے ہے FOY TYA مف مي ل كر كمز ابون كاعكم عتبان بن مالك كي امامت FOT MYA امام ومقتدى دونول آمين كميس فرض اور سنت کے در میان فاصلہ ہو roz F 19 جماعت میں جوافضل ہووہ امامت کرے بدعت دسنه FOL F79 نماز عشاء کے بعدا شعار کا حکم ذوالوجبين T04 r 4. نشه والي چزيں حرام ہيں نمازكے بعد دعاء TOA r4. سلام کے بعد انعراف بدغه بيول كى محبت سے بچنا F09 r 4. فرض کے بعد دعا تیول ہوتی ہے ما كم سے سوال ہوكا F7. r 4. تعارف دمالد الجام المساد مغلم فاس ب F71 F 41 غديث دمالد الجامالساد چور کے بارے میں ایک حدیث 777 T 41 نماز میں او کھ آئے توسوجائے علامًا تبين انبياء بس F 41 777 احاديث قآوى رضوبه جلدسوم جنميول كے كتے F 41 TYF نماز کے بعدا یک و ظیغہ جزاء سندسند r 41 FYF سلام کے بعد متاجات الثدور سول اور مسلمان كاخائن F 41 TYF بعض امام کی نماز تبول شیں ہوتی تجوید کے ساتھ قر اک پڑھنا FLF 775 تویہ کے بعد حمناہ پر عار دلانا منه على بدبو بوتومجدنه جائ T 2 T 446 متثابهات من تکلم تمرای ب توبہ سے محتاہ مث جاتے ہیں rzr TYF بدندجي كانديشه اعازت کے امات منع ہے FLF 775 بدعمانی حرام ميزبان متحق لامتب T 40 F40 تین مخصول کی نماز حالت جنابت میں روزہ ہو جاتاہے F 47 F70 قيامت كى علامت تمن مخصول کی نماز F 47 270 ظالم كاعانت حرامب زیادہ علم والاامامت کرے rLL 777 محبوب شئ كاذكر ب علم فتوی دیناحرام T44 777 كفاركى ترديد جائزب فاسق کی امامت مروہ تح می ہے rLL 277 ملمانول سے قطع تعلق حرام اندم عالم كالامت جائزب TLL T74 صرف يأجامه من نماز مروم تین مخص لعنظ کے مستحق ہیں FLA F72 لموال مفعل دلوساط مفعل سورة فاتحديدها TLA click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

TLA

|             |                                      | YOA                | Awar S                                  |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| r 91        | کچھ لوگ اہل بیت کو برا کمیں کے       | FLA                | مىلمىان سے بغض حرام ہے                  |
| r 91        | خار جیول کی شرارت                    | r 29               | مومن فخش کو نہیں ہو تا                  |
| F 91        | فاسق کی دوری                         | r 69               | حیاا یمان کی نشانی ہے                   |
| <b>797</b>  | الل اسلام کو گالی دینافتش ہے         | r 29               | تثبن فتحضول کی نماز                     |
| rar         | تمن فمخصول کی تعظیم                  | r 1.               | ولدالزنا                                |
| r9r         | برے چھوٹے اور عالم کے حقوق           | r.                 | یژوس کی مسجد میں نماز                   |
| rar         | عالم کی توبین حرام ہے                | TAI                | تعادف رسالير النحالاكيد                 |
| rar         | ابل عرب كو كالى ديناباعث نفاق ب      | TAT                | احاديث رساله النمىالاكيد                |
| PAT         | المل مدينه كى نعنيلت                 | TAT                | اولياء الله سے متعلق چند حديثيں         |
| rar         | حيات انبياء عليهم السلام             | 242                | قر آن سات قرأت پر نازل ہوا              |
| 295         | اولیاءے عداوت                        | TAT                | عظمت اولياء                             |
| F90         | خبر ہلاکت مشبور کرنے والا            | 242                | حفرت معاذين جبل                         |
| r90         | سنحسى كوكافر كهتا كيساب              | 242                | حفرت عبدالله بن رواحه                   |
| F97         | اہل قبلہ کی تکفیر حرام ہے            | 240                | حفرت ابوہریرہ نے دوعلوم حاصل کئے        |
| F97         | مسلمان گناہ کبیرہ سے کافر نہیں ہو تا | 240                | خیار جماعت کوامام مثلیاجائے             |
| <b>797</b>  | اسلام بميشه غالب رہتاہے              | 240                | مرزه وبابيه فجدے فكلاب                  |
| F94         | امل قبله کی تحفیر ممنوع ہے           | TAT                | قیامت کافرول پر آئے گی                  |
| <b>79</b> 2 | ا نقلاب قلب                          | FAT                | بے ایمانوں کی نشانیاں                   |
| <b>79</b> 2 | زمین کی معرفت                        | PAT (              | ملمان کی موجود کی میں قیامت نمیں آئے گ  |
| 292         | محبت اثر کر جاتی ہے                  | T14                | مدیثیں گڑھنے والا جنمی ہے               |
| 244         | اہنے۔افغل کا قداء                    | TAL                | د جال کو حضرت میسنی بلاک کریں <b>ہے</b> |
| <b>r</b> 99 | احاديث فآوى رضويه جلدسوم             | 244                | امت مرحومه مشرك نبين بوكي               |
| F99         | سورهٔ فاتحہ پڑھٹا                    | 244                | الل عرب كيلية مروده                     |
| T99         | مغیں سید حی کرنا                     | FA9                | حجاز کی عظمت                            |
| r+r         | نمازى كے آگے كررائع ب                | FA9                | مدینه دین کاماوی ہے                     |
| r.r         | سر ہ کے بارے میں ایک صدیث            | r 9.               | منافق وفاسق کوسر دار کمنامنع ہے         |
| r•r         | تغارف رساليدالقلادة المرمعة          | r 9.               | بدعتی کی عبادت تیول نسیں ہوتی           |
| r-4         | احاديث دسالد القلادة المرصد          | r 9.               | قدريه كے ساتھ مجالت                     |
| F-4         | click<br>https://www.org             | For Mon<br>/detail | re Books<br>ls/@zohaibhasamattari///    |

709 فغيلت جماعت فجروعشاء فرض کے بعد تغل F.7 rr. جماعت کی تاکید نماز جنازه دوباره نهيس F.4 فرض کے بعد نفل اذان کے بعدے نماز بڑھے نہ حائے r.A 211 ترک جماعت کی وعید سنن ونوا فل 1-4 rri امام کے قریب دانشورلوگ ہوں تتجد كانواب 1-9 جاعتے نمازاداکرنا آداب نماز 11. زغي تحد لقمه دينا r1. اذان فنے ك بعد عدم ما ضرنه بو علم ب ١١١ نمازمين سيحان الغدكمنا rrr پیٹ بم کر کھانانوست لا تاہے امام کابلند جکه پر کمز ابونامنع ہے 111 FFF تتجد كيلئے سوناضروري ب سات اعضاير سجده 4+4 MIT قيام كيل كى مواظبت لقمه ويتا rrr rir امام کامقتری سے بلندی پر کمز ابونا محابه بعدجعه قبلوله كرتے تھے rro MIT جوتے سامنے رکھنامنع ہے زياده مؤكد سنت فجر ب FFD rir قبله کی طرف تعو کناخلاف ادب ہے اذان سننے کے بعد محد میں ضرور حاضر ہو 777 FIF عشاءاور فجر منافقين يركرال بين جوتے اگر سامنے رکھے توجیادے FFY FIF امام وسط مسجد بين كحز ابو احاديث فآوى رضويه جلدسوم rrL 717 تعارف رساليه تجان الصواب جماعت ثانيه كافبوت CTA MILL احاديث رساليد تجان الصواب جماعت فوت ہو تو کیا کرے rr. MILL سے اچی مکدمجرے مور وُ فاتحہ ہے قر اُت کیا بتداء کرے rr. FIF مساجد كونعش ونكاركرنا rr. جماعت ثانیه MIM دبوار قبلہ ہے قریب کمڑ اہونا لااله الاالله كهنے والا جنتى ہے rr. 417 مقتدى المام كے بيجےري rr. سادت مطلقه 717 تمازی اور قبلہ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو سام جماعت ۲ نیه 117 محراب کے اندر نمازیر مناکروہ ہے متقى عندالله كرم FF1 MIA احاديث فآوي رضويه جلدسوم مسلمان کوایذادینا حرام ب rrr C19 rrr کام کاج کے بیزوں میں نمازندیز ھے زک جماعت کی تندید C19 نوافل مرمن يزمنا بستري rrr صفي سيد حي كرنا F19 FFF https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

77. بدعت سئيہ حمرابی ہے كرالكاكر نمازير منامنع ب 477 FFF قبائل كفاركيلي قنوت تهجدا بتدائيام مين فرض تفا MML FFF بغرض طلب نصرت قنوت يزهنا MML rro نوا فل گمر میں یر صنا فضل ہے ايك دعاء rra 477 اسلم وغفار كيليخ دعاء عنتیںونت کےاندر قضانمیں ہو تمیں FFA معنر کیلئے دعائے سختی نفل کھڑے ہو کریز ھناافضل ہے MMA rrz شداء بيرمونه اخرشب من وريز هنا بمترب 779 rry قراء كون بيں ؟ حضور کی خصوصیت 779 rrL شمداء بیرمونه کی خبر حضورنے دی الله كودائمي عمل محبوب ب 100 FFA احاديث فآوى رضوبيه جلدسوم سنت فجر کی تاکید 101 FFA حضرت داؤد پر زبور سل کر دی مخی نمازشب میں طول قیام F01 FFA چند قبائل كفار پر قنوت غير رمضان ميں وتر كى جماعت F01 F 19 تعارف رساليه انمارالانوار بعدوتر دور كعت نفل FOF rra احاديث رسالدراتمارالاتوار سنتوں کی پیروی لازم ہے 000 44. مسكوت عنه چنزیں معاف ہیں امام طویل نمازنه پڑھائے 500 44. صدودالله يتجاوزنه كرنا قران بالترتيب يزهنا 400 كثرت سوال تمن دن ہے كم مى قر آن فتم كرة 500 ١٦٦ بعض چزیں سوال کے بعد حرام ہو ئیں قر آن کے ہر حرف پردس نیکیاں FOY 661 یا کے ذریعہ تداکر ناجا زے عبادت میں تحسل منع ہے FOT rrr استاذ کے لئے تواضع کرنا ملمان کو فحش بکنامنع ہے FOL FFF ذكرني ذكر خداب صحابه كادب واحترام 404 rrt تتغيري جكه عمل صالح ند كرے ملاوت قر آن دوسرے اذکارے افضل ہے ۴۳۲ FOA تمازكسوف تعارف رساله اجتناب العمال FOA rrr بلندمكه يردعاءكرنا احاديث رساليه اجتناب العمال FOA 444 حضرت مویٰ کی ایک دعاء غيروتر مي قنوت يزهنامنع ب F09 444 سخمان علم تمجمی قنوت ہے مراد طول قیام ہو تاہے m 09 400 تحو ل رداء 009 اميرمويه كافرمان 500 click For More Books ~ Y . حفرت حرام بن ملحال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

F4.

|              |                                              | 771       |                                       |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 727          | تماز کا کفاره                                | <b>64</b> | دعاء كے بعد چرے برہاتھ مجيرنا         |
| 727          | توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                 | 211       | بدعت سئيه تمرابى ب                    |
| F            | مسلمان كاجنازه يزهاجاركا                     | 211       | بدعتی جنمیول کے کتے ہیں               |
| r22          | سنت فجركى قعنا                               | 211       | تعارف رساليه وصاف الرجيح              |
| FLA          | او قات تماز                                  | 244       | احاديث رساليه وصاف الرجيح             |
| <b>F L A</b> | فجراور عمر کے بعد نفل پڑ متامعے ہے           | ~4~       | نماز میں بسماللہ زورے پڑھتامنع ہے     |
| r49 6        | کوئی نماز بھول جائے تویاد آنے پر پڑھ لے      | F12.      | لوگ جنت میں بھی علاء کے محاج ہوں مے   |
| MAI          | مدقه جاربي                                   | MYA       | بسم الله كانزول                       |
| FAF          | ظهر عمل قرأت                                 | ~         | محابہ کا قر آن سیکسنا                 |
| MAT          | مجد ہُ سمو                                   | 44        | ختم قر آن کے بعد کھانا کھلا نادرست ہے |
| MAF          | غلام کی امامت                                | r4.       | تحارف دمالد التبصير المنجد            |
| CAT          | تحراروز منعب                                 | r 21      | احاويث دمالد التبصير المنجد           |
| FAF          | الجف اشعار كابر حناجائزب                     | r 21      | امحاب مغد کے بارے میں ایک مدیث        |
| 242          | آداب خطبه                                    | F 21      | پڑوس کی مسجد میں نماز                 |
| 640          | - نماز قعر                                   | - 721     | احاديث فآوى رضوبه جلدسوم              |
| 240          | ديهات عن جعدنا جائزے                         | rzr       | المترجد                               |
| TAT          | جعد کے بعدریہ چھ سنتوں کا ثبوت               | rzr       | مجد می تمشده چیز خلاش کرنا            |
| TAT          | خطبہ عیدین کے بعد وعظ و تذکرہ                | rer       | مجدين خريدو فروخت منع                 |
| عی ۲۸۷       | جوافعال نمازين حرام بين ده بحالت خطبه        | 22        | ننى عن المعو                          |
| 444          | سلام کے بعد داکمی یا کمی چرنا                | rzr       | ديوار قبله من دل منے والی چیز نہ جاہے |
| 447          | جعه کب فرض ہوا                               | rzr (     | نماذیں آسان کی طرف نظر کرنا جائز نسیر |
| MAZ          | جعد کے بارے میں ایک مدیث                     | 74        | ذكرني ذكر خداب                        |
| ۳۸۸          | مبعد نبوی کی توسیع کسنے کی                   | 24        | رو ئےزمین مجد و گاہے                  |
| ۳۸۸          | بعجلت نماذ پڑھتا                             | ٣٧٣       | خلق غداے محبت كرنا                    |
| ~^^          | ساجدی ہے ومتی منع ہے                         | ~~        | کی بیاز کھاکر مجد میں نہ جائے         |
| ~^^          | سی ہوئی بات میان کرنادلیل کذب                | 20        | مساجدكى زينت                          |
| " A 9        | بستان وافتراحرام                             | F 40      | قبلے کی طرف تھو کناہے ادبی ہے         |
| ~9.          | تعادف دمالدم فالمجان                         | 27        | قبرول يرمجد بنانا جائز نسيل           |
| mar          | click رال مر ما الجان<br>https://archive.org | For Mor   | e Books<br>s/@zonaibhasanactari       |

|     |                                     | 775 |                                  |
|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------------|
| ٥١٣ | عیدین کے بعد خطبہ                   | rar | فاس کی مدح وام ہے                |
| DIT | تيبين ڪ بھ<br>ترغيب نماز            | ~9~ | تعارف رساله- رعاية المذمين       |
| 014 | احاديث فآو کار ضوبه جلدسوم          | ~9~ | احاديث رساله وعاية المذمين       |
| 014 | فطيه عمى ايك مسكين كيلئے تعدق كا عم | ~9~ | روز جمعه او قات: باء             |
| 014 | قاضي بوناخطرناك                     | F90 | احاديث نآوي رضويه جلدسوم         |
| OIL | بقرعيدمس تمبل نماذ يجحدند كمعانا    | m90 | دو خطبول کے در میان بیٹھناسنت ہے |
| DIA | نیکی کی بات ایجاد کرہ               | 790 | حالت خطيه مين دعاما مكمتا        |
|     |                                     | 44  | تعارف رساليه اوفي اللمعه         |
|     |                                     | 79A | احاديث رساليه اوفى اللمعه        |
|     |                                     | T9A | مجد میں اذان دنی کروہ ہے         |
|     |                                     | rea | اذان ہونے کے بعد مجدے نہ جائے    |
|     |                                     | ٥   | تعارف رسالیه سرورالعید           |
|     |                                     | 0.r | احادیث رسالیه سرورالعید          |
|     |                                     | 0.r | امام احمد رضاكي سندروايت         |
|     |                                     | 0.5 | مز دور کب متحق اجرت ہوتا ہے      |
|     |                                     | ٥٠٢ | تبوکیت دعاء کے مواقع             |
|     |                                     | 0.0 | نفل کے بعد دعاء کرنا             |
|     |                                     | ۵۰۵ | نصف شب کے بعد دعاء تیول ہوتی ہے  |
|     |                                     | D-7 | مجدے میں دعاء کی کثرت کرو        |
|     |                                     | 0.4 | تبوليت دعاء                      |
|     |                                     | 0.4 | بعد عيد كي دعاء                  |
|     |                                     | 0.4 | مجلس کے اختیام پر دعاء           |
|     |                                     | 01+ | دعاء ما تكنا                     |
|     |                                     | 011 | ذكرالني                          |
|     |                                     | oir | تشيح فاطمه                       |
|     |                                     | 215 | خطبہ عمیدین سنت ہے               |
|     |                                     | 215 | عید کے بعد خطبہ اوروعظ ویڈ کیر   |

## احادیث بضمن ابواب حلداوّل

| باب الايمان              | 019 | باب الصفوف            | DAT   |
|--------------------------|-----|-----------------------|-------|
| باب فضل لا اله ، لا الله | 019 | باب الجماعت           | 014   |
| باب الاعمال بالنيات      | 01- | باب القراءة           | oer . |
| باب الوضوء               | or. | باب الامامة           | 092   |
| ياب الغسل                | 279 | باب الإذان و الاقامة  | 4     |
| باب التيمم               | orr | باب تقبيل الابهامين   | Y-7   |
| باب الحيض                | orr | باب المسحد            | 4+L   |
| ' بغرب الاستنجاء         | oro | باب فضيلة العمامة     | 1.0   |
| باب المصلوة              | 072 | باب السواك            | Y•Z   |
| باب رمع اليدين           | 00. | باب الاسراف و التبذير | Y+A   |
| باب مواقيت الصلوة        | 001 | باب صلاة الحنازة      | 7-9   |
| باب اماكن الصلواة        | orr | باب التلقين           | 7-9   |
| باب الحمع بين الصلاتين   | 275 | باب زيارة القبور      | 11+   |
| باب الشهيد               | 025 | باب التعزية و العيادة | 41• . |
| باب القنوت               | 027 | ياب الزكواة           | וור   |
| باب الاشارة في التشهد    | 044 | باب الصلغة            | 711   |
| باب الدعاء بعد السلام    | 049 | باب فضيلة المدينة     | TIP   |
| باب السترة               | DAI | پاب ماء زمزم          | 111   |
| باب الحمعة               | DAI | باب فضل العوب         | 111   |
| باب اذان الحمعة          | 245 | ياب لصوم              | 115   |
| باب الدعاء بين الخطبتين  | DAT | باب وقت الافطار       | 711   |
|                          |     |                       |       |

click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanabtari

| YFA          | باب الطلاق                         | alr            | باب احياء السنة                       |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| YFA          | باب الاخوت                         | ينكر ١١٧       | باب الامر بالمعروف و النهي عن ال      |
| 479          | باب الظلم و التعدي                 | FIF            | باب الضلالة و البدعة                  |
| 454          | باب التوبة                         | 712            | باب الكفر                             |
| 4r.          | باب الصدق والكذب                   | AIF            | باب الغيبة                            |
| 15.          | باب الرؤيا                         | AIF            | باب البيوع                            |
| 11.          | باب الظن ا                         | TIA            | ياب الحلال و الحرام                   |
| 15.          | باب الاطعمة و الاشربة              | 719            | باب المسوال                           |
| YEE          | ياب الخمر و المسكرات               | 719            | باب في الله عزو حل                    |
| 755          | باب الذكر                          | ملم ۱۲۰        | باب صفة النبي صلى الله تعالى عليه     |
| 456          | باب الصحبة و المحالسة              |                | باب حيات النبي صلى الله تعالى علي     |
| 400          | باب الزنية أو اللباس               | مليه وسلم ٧٢٠  | ماب الصلاة على النبي صلى الله تعالى ُ |
| لیٰعنهما ۱۳۵ | باب مناقبهاي بكرو عمر رضى الله تعا | 41.            | باب فضيلة القرآن                      |
|              | باب مناقب على رضى الله تعا         | 777            | باب تلاوة القرآن                      |
|              | باب فضائل الصحابة رضي الله تعا     | 777            | بابُّ التكلم في المتشابهات            |
| 42           | باب الاسعاء                        | 456            | باب فضيلة العلم و العلماء             |
| 112          | باب الاستعلاد                      |                | باب الاشياء و الاحاديث فيها ال        |
| 12           | باب قتل الحية                      | (عليه وسلم 4۲۵ | بالبائم من كذب على لنبى صلى لله تعالم |
| 454          | باب الحجامة                        | 777            | باب الفتيا                            |
| 754          | ياب الدعاء                         | لله وسلم ۲۲۲   | باب المقامة محمد صلى الله تعالى ع     |
| 701          | باب اشراط الساعة                   | 777            | باب في اولياء الله تعالى              |
| 701          | باب الدحال                         | 472            | باب في الشعر                          |
| 700          | باب صفة الحنة و النار              | 774            | باب الامارات                          |
| 700          | click                              | For More E     |                                       |
|              | https://archive.org                | /details/@     | zonaibhasanattari                     |

